

# فهرست مضامين

|    | شيئرز کی خرید و فروخت                  |
|----|----------------------------------------|
| I" |                                        |
| 10 | شیئرزی ابتداء                          |
| 1۵ |                                        |
| Ιω | نئ كمپنى كے شيئر ز كائم                |
| IT | **** \ = 4 . 3                         |
| 14 | خريد وفروخت كي حقيقت                   |
| 14 | چارشرطوں کے ساتھ خرید وفروخت جائز ہے   |
| 14 | مینهای شرط                             |
|    | دوسری شرط                              |
|    | يرسود ہو جائے گا                       |
|    | تنيسري شرط                             |
|    | چونقی شرط                              |
|    | پیری رائے<br>شیئر زخر پدنے کے دومقصد   |
|    |                                        |
|    | شیئر زاور کیپٹل گین                    |
| *  | ڈیفرنس برابر کرنا سٹہ بازی ہے۔۔۔۔۔۔    |
| ٢٢ | شیئرزی ڈیلیوری سے پہلے آ گے فروخت کرنا |
| ۲۵ | شيئرز كاقبضه                           |
| ro | رسک کی منتقلی کافی ہے                  |
|    | ''بدلهٔ' کاسودا جائز نبیل              |
| 12 |                                        |

| 79  | قوقِ مجرده کی خرید و فروخت                                                         |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٢  | حقوق مجرّده کی قشمیں                                                               |
| ٣/٢ | حقوق مجرّده کی قشمیں                                                               |
|     | حقوق ضروريه                                                                        |
|     | حقوق اصلتيه                                                                        |
|     | حقوقً عرفيه                                                                        |
|     | ا ـ اشیاء سے انتفاع کاحق                                                           |
|     | مختلف حقوق                                                                         |
|     | ہیچ کی تعریف                                                                       |
| ٣٩  | شوافع كامدبب                                                                       |
|     | حنابله كاندهب                                                                      |
| ٣٧  | مالكيدكا مذهب                                                                      |
| rq  | احناف كامذبب                                                                       |
| ۵٠  | مال کی تعریف                                                                       |
|     | احناف کے نزدیک حقِّ مرور کی تھے                                                    |
| ۵۳  | حق شرب کی بیچ                                                                      |
| ۵۷  | اس نوع کے احکام کا خلاصہ                                                           |
|     | حقِ اسبقيت                                                                         |
|     | من عقد                                                                             |
|     | مال کے بدلے میں وظائف سے دست برداری کا مسئلہ                                       |
| ۷٠  | مکانوںادر د کانوں کی گیڑی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                        |
| 49  | مرقبه پکڑی کا متبادل                                                               |
|     | حقوق کاعوض لینے کے بارے میں احکام شرعیہ کا خلاصہ<br>تحارثی نام ایں بیٹر ہوں کہ سبع |
| ۸۱  | 2 ml 3 . **                                                                        |

| * | حقِ ایجاداور حقِ اشاعت                                       |
|---|--------------------------------------------------------------|
|   | خاتمہ                                                        |
| , |                                                              |
|   | فشطول پرخر بدوفروخت                                          |
|   | فشطول پر بیچ کی حقیقت                                        |
|   | مدت کے مقابلے میں قیمت زیادہ کرنا                            |
|   | دوقیمتوں میں سے کسی ایک کی تعیین شرط ہے                      |
|   | ممن مين زيادتي جائز بيمنافع كامطالبه جائز نهين               |
|   | دين کي توشق اوراس کي شميل                                    |
|   | رتبن كامطالبه كرنا                                           |
|   | ادائیگی کی گارنٹی کے حصول کے لئے بائع کامپیج کومجبوس کر لینا |
|   | וליזטונעולל Floating Mortgage                                |
|   | تيسر عضم كى طرف سے ضانت اور گارنی                            |
|   | گارنی دینے پر اُجرت کا مطالبہ کرنا                           |
|   | بل آف المجينج كے ذرايعه دين كي توثيق                         |
|   | لعجیل کے مقابلے میں دین کا کچھ صبہ چھوڑ دینا                 |
|   | فورى ادائيكى والے ديون ميں "ضع و تعجل" كا اصول نافذ كرنا     |
|   | لعجيل كي صورت ميں بلا شرط كے دين كا كچھ حصہ چھوڑ دينا        |
|   | مرابحهموجله مين "ضع و تعجل" كااصول١١٨                        |
|   | کسی قسط کی ادائیگی میں کوتا ہی کرنے سے مہلت ختم کردینا       |
|   | ادائے دین میں ٹال مٹول کے نقصان کاعوض مقرر کرنا              |
|   | مریون کی موت سے قرض کی ادائیگی کی مہلت کا خاتمہ              |
|   | 50 JC . 3 100 l                                              |
|   | كاغذى نوث اور كرنسي كاحكم                                    |
|   | نوٹوں کی فقہی حیثت                                           |

جلدسوم - فريدوفروخت كي جديدطريق

| r*r            | آرڈ رموصول ہونے کے وقت مال کی کیفیت                                                                            |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| r+r            | اگرآرڈرموصول ہونے کے وقت مال موجود ہے                                                                          |
| r+r            | ا کرآرڈ رموصول ہونے کے وقت مال موجود نہیں ہے                                                                   |
|                | مال کارسک کب منتقلِ ہوتا ہے؟                                                                                   |
| r•r            | ا مگریمنٹ ٹوسیل کی تکمیل نہ کرنا                                                                               |
| r-0            | المناكر الشار الأناف الم                                                                                       |
| r+1            |                                                                                                                |
| ۲۰۲            | نقصان کی شرعی تفصیل                                                                                            |
| Y+2            | اليكسپورٹ كرنے كے لئے سرماييكا حصول                                                                            |
| ۲۰۸            | ایکپورٹ فائنانسنگ کے طریقے                                                                                     |
| ۲۰۸            |                                                                                                                |
| r+9            |                                                                                                                |
| r+9            | 10 1 Coll & b                                                                                                  |
| YII            | as the second                                                                                                  |
|                | المرائخ في المرابع الم |
| YII            |                                                                                                                |
| rım            | فارن المحیج کی بگنگ فیس                                                                                        |
| ۲۱۵            | سوال وجواب                                                                                                     |
| ria            | وعدہ کھالک ہے، کھے دوسرے سے                                                                                    |
| ri4            | ربيك كالمستحل كون موگا؟                                                                                        |
| ri7            | کیا امپورٹر کی رضامندی ضروری ہے؟                                                                               |
| ر سکتا ہے؟ ۲۱۷ | کیاامپورٹر کی رضامندی ضروری ہے؟<br>کیا دکا ندارسودی قرض لینے والے شخص کے ہاتھ اپناسامان فروخت                  |
| YIZ            | کیا سامان کے کاغذات کی خرید و فروخت جائز ہے؟                                                                   |
|                | كيا بينكول كوتجارت كي اجازت ہے؟                                                                                |
| انهاری ۱۸۸     | ایجن کے سرٹیفلیٹ جاری کرنے سے اس کارسک منقل ہوجائے گا                                                          |
|                | ا میسپورٹ میں انشورنس کرانے کی مجبوری کا کیاحل ہے؟                                                             |
|                | من پورٹ میں ہور س رائے کی جوری کا میں ہے :<br>مال موجود نہ ہونے کی صورت میں حقیقی بیع کا حکم                   |
| T19            | مال تو بورند ہو سے محورت میں میں ان کا کا سے است                                                               |

| ميد روست عديد مرسي                      |                                                                                |          |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|
| YY4                                     | اگرا كيسپورٹرا پنا دعرة رسے پورانه كرے تو                                      |          |
| YY+                                     | 3 (1. / 8                                                                      |          |
| TTT                                     | لتعاطى                                                                         | البيع با |
| جواز کی صد                              | اسلامی بینکون میں جاری شدہ مرابحہ کے معاملات میں تعاطی کے                      |          |
| ۲۳۱                                     | تجرار                                                                          | يح الاً  |
| rrr                                     | بي الاستجراري تيسري شمجس مين قيت بعد مين اداكي جاتى ہے                         |          |
| tra                                     | خلاصه                                                                          |          |
|                                         | مثن مقدم کے ساتھ کیے الاستجرار کرنا<br>بینکنگ کے معاملات میں استجرار کا استعال |          |
| ra+                                     |                                                                                | *****    |
| rar                                     | ک کی تاریخ پرخر پیروفر وخت                                                     |          |
| 121                                     | الليخينج بير رسر فيفكيث كاشرع حكم                                              | فارن     |
| <b>1</b> 24                             | ت کچهشبهات اوران کاجواب                                                        |          |
|                                         | افائنانسنگ کے جائز طریقے                                                       |          |
| M9                                      | ه موجل                                                                         |          |
| <b>19</b> 6                             | شرکت متناقصه                                                                   |          |
| ٣٠۵                                     |                                                                                |          |
| ٣٠٧                                     | لائف انشورنس                                                                   |          |
| ۳۰۸                                     | اشياء کا بيمه                                                                  |          |
|                                         | شرعی حکم<br>معاضر علماء کاموتف                                                 |          |
| *************************************** | ••••••••••••••                                                                 |          |

| ۳۱+ | قمه داری کا بیمه                      |
|-----|---------------------------------------|
| ٣١٠ | تقرد پارتی انشورنس                    |
| mil | سوال وجواب                            |
| mr  | بيمه مميني كاتعارف                    |
| TIT | امدادِ با جمی                         |
| mm  | شخ مصطفل زرقاء كاموتف                 |
| mlr | جمهور كاموقف                          |
| ٣١٥ | شخ مصطفیٰ زرقاء کی دلیل اوراس کا جواب |
| mr  | سوال وجواب                            |
| my  | اگر بیمه کردانا قانو نأضر دری هو      |
|     | علمائے عصر کافتوی است                 |
|     | صحت کا بیمیہ                          |
| ٣١٨ | ميراذاتي رجحان                        |
|     | شركات البيكافل                        |
| ٣٢١ | بینودلند فنڈ اور گروپ انشورنس         |
| ٣٣۵ | فیصله رینا نرمنگ سرکاری ملازمین       |
| ۳۵۱ | لاٹری حرام ہے۔<br>نتائج بحث           |
| mys | نتائج بحث                             |

0 0 0 0 2 2 7 7 1

# شيئرز كى خريد وفروخت

''شیئرز کی خرید و فروخت'' حضرت مولا نامفتی تقی عثانی مدظلہ العالی کا ایک خطاب ہے، جو آپ نے جامع مسجد بیت المکرّم کراچی میں ہونے والے ایک تجارتی سیمینار میں فر مایا تھا اور بعد میں مولا نا

#### بسم اللدالرحن الرحيم

# شيئرز كي خريد وفروخت

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. وعلى اله واصحابه اجمعين.

موجودہ دور کی تجارت میں ایک نئی چیز کا اضافہ ہوا ہے، جس کو آجکل کی اصطلاح میں ' شیئر'' (Share) کہتے ہیں۔ چونکہ شیئر زکا کار دبار آخری صدیوں میں پیدا ہوا، اس لئے قدیم فقہاء کی کتابوں میں اس کا تھم اور اس کے بارے میں تفصیلات نہیں ملتیں، اس لئے اس وقت ' شیئر ز'' اور اسٹاک ایکھینج میں ہونے والے دوسرے جدید معاملات کے بارے میں مختصراً عرض کرنا ہے۔

#### شيئرز كي ابتداء

پہلے زمانہ میں جو 'نشرکت' ہوتی تھی، وہ چندافراد ہے درمیان ہواکرتی تھی، جس کو آجکل کی اصطلاح میں پارٹنزشپ (Partnership) کہتے ہیں۔لیکن پچھلی دو، تین صدیوں سے شرکت کی اصطلاح میں پارٹنزشپ (Joint Stock Company) کہا جاتا ایک نئ قتم وجود میں آئی جس کو جائنٹ اسٹاک کمپنی (Shares) کی اور اس کے خصص (شیئرز Shares) کی جے۔اس کی وجہ سے کاروبار میں نئ صورت حال پیدا ہوئی، اور اس کے خصص (شیئرز Stock) کی خرید و فروخت کا نیا مسئلہ وجود میں آیا۔ اس کی بنیاد پر دنیا بھر میں اسٹاک مارکیٹس Stock) کی میں موتار ہتا کو یہ میں اور ان اسٹاک مارکیٹس میں کروڑوں، بلکہ اربوں کالین دین ہوتار ہتا ہے، اور اس کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔

#### شيئرز کي حقيقت کيا ہے؟

کیان پہلے ہے بھے لینا ضروری ہے کہ شیئر ز (Shares) کیا چیز ہیں؟ کمپنی کے شیئر ز کواردو میں اس کو "سہم" کہتے ہیں۔ یہ شیئر ز در حقیقت کسی کمپنی کے اثاثوں میں شیئر ز ہولڈر (Share holder) کی ملکیت کے ایک متناسب جھے کی نمائندگی کرتا

ہے۔ مثلاً اگر میں کسی کمپنی کاشیئر خریدتا ہوں تو وہ شیئر سرٹیفکیٹ جوایک کاغذ ہے، وہ اس کمپنی میں میری ملکیت کی نمائندگی کرتا ہے۔ لہذا کمپنی کے جوا ثاثے اور املاک ہیں، شیئر زخریدنے کے نتیج میں میں ان کے متناسب حصے کا مالک بن گیا۔

پہلے زمانے میں تجارت چھوٹے پیانے پر ہوتی تھی کہ دو چار آدمیوں نے مل کر سر مایہ لگا کر شرکت کی ، اور کاروبار کرلیا، لیکن بڑے پیانے پر تجارت اور صنعت کے لئے جتنے بڑے سر مائے کی ضرورت ہوتی ہے ، بسااوقات چند افراد مل کر اتنا سر مایہ مہیا نہیں کر یاتے ، اس واسطے کمپنی کو وجود میں آتی لا نا پڑا ، اور اس کے لئے جو طریق کار عام طور پر معروف ہے ، وہ یہ ہے کہ جب کوئی کمپنی وجود میں آتی ہے تو پہلے وہ اپنا لائحہ عمل اور خاکہ (Prospectus) شائع کرتی ہے۔ اور اپنے شیئر زجاری کہ وہ اپنا لائحہ عمل اور خاکہ (Albert کے اور اپنے شیئر زجاری کرنے کا مطلب ریہ ہوتا ہے کہ وہ کمپنی لوگوں کو اس کمپنی میں حصہ دار بنے کی دعوت دے رہی ہے۔

جب کمپنی ابتداء وجود میں آتی ہے، تو اب وقت وہ کمپنی بازار میں اپنے شیئر زفلوٹ (Float) کرتی ہے اور لوگوں کو اس بات کی دعوت دیتی ہے کہ وہ پیشیئر زخرید ہیں۔ اب اس وقت جو تحف بھی ان شیئر زکوخرید تا ہے، وہ خص در حقیقت اس کمپنی کے کاروبار میں حصہ دار بن رہا ہے اور اس کمپنی کے ساتھ شرکت کا معاملہ کر رہا ہے۔ اگر چہ عرف عام میں ہے کہا جاتا ہے کہ اس نے شیئر زخریدے، لیکن شرک اعتبار سے وہ خرید وفرو خت نہیں ہے، بلکہ جب میں نے پلیے دے کروہ شیئر زحاصل (Subscribe) کے، تو اس کے نتیج میں مجھے کوئی سامان نہیں مل رہا ہے، اس لئے کہ کمپنی نے ابھی تک کام شروع نہیں کیا، اور نہ بی اب تک کمپنی تو اب بن رہی ہے، لہذا کیا، اور نہ بی اب تا ہے کہ اس کاروبار میں ہمارے ساتھ شریک بن جاو، الہذا جو تحف اس کو کوں کواس بات کی دعوت دیتی ہے کہ تم اس کاروبار میں ہمارے ساتھ شریک بن جاو، الہذا جو تحف اس کو وقت میں شیئر زحاصل کر رہا ہے، وہ گویا کہ شرکت کا معاملہ کر رہا ہے۔

اب شرکت کا معاملہ کرنے کے نتیج میں اس کو جو' دشیئر زستے فکیش' عاصل ہو۔ وہ' شیئر ز سیفکیٹس' در حقیقت اس شخص کی اس کمپنی میں متناسب (Proportionate) جھے کی ملکیت کی نمائندگی کر دیا ہے۔ یہ ہے شیئر زکی حقیقت۔

نئی کمپنی کے شیئر ز کا حکم

کوایک شرط کے ساتھ لینا جائز ہے، وہ یہ کہ جس کمپنی کے بیشیئر زہیں وہ کوئی حرام کاروبار شروع نہ کر رہی ہو، الہذا اگر کسی حرام کاروبار کے لئے وہ کمپنی قائم کی جارہی ہے، مثلاً شراب بنانے کی فیکٹری قائم کی جارہی ہے، مثلاً شراب بنانے کی فیکٹری قائم کی جا رہی ہے یا مثلاً سود پر چلانے کے لئے ایک بینک قائم کی جا رہی ہے، یا انشورنس کمپنی قائم کی جا رہی ہے، تواس میں کمپنی کے شیئر زلینا کسی حال میں بھی جائز نہیں لیکن اگر بنیا دی طور پر حرام کاروبار نہیں ہے، تواس میں کمپنی کے شیئر زجاری (Float) کیے گئے ہیں، نہیں ہے بلکہ سی حلال کاروبار کے لئے کمپنی قائم کرنے کے لئے شیئر زجاری (Float) کیے گئے ہیں، مثلاً کوئی ٹیکسٹائل کمپنی ہے، یا آٹوموبائل کمپنی ہے، تو اس صورت میں اس کمپنی کے شیئر زخر بدنے میں کوئی قباحت نہیں، جائز ہے۔

#### خريد وفروخت كي حقيقت

جب ایک آدمی نے وہ شیئر زخرید لیے تو اب وہ آدمی اس کمپنی میں حصہ دار بن گیا، کین عام طریق کاریہ ہے کہ وہ شیئر زہولڈروقاً فو قاً اپنے شیئر زاسٹاک مارکیٹ میں بیچتے رہتے ہیں۔ لہذا جب کمپنی قائم ہوگئ، اور ایک مرتبہ اس کمپنی کے تمام شیئر زسبسکر ائب (Subscribe) ہو گئے، اس کے بعد جب اس کمپنی کے شیئر زکا اسٹاک مارکیٹ میں لین دین ہوگا، وہ شرعاً حقیقت میں 'دشیئر زکا اسٹاک مارکیٹ میں لین دین ہوگا، وہ شرعاً حقیقت میں 'دشیئر زکا اسٹاک مارکیٹ میں فروخت کرتا ہوں، اب جو شحص وہ دس شیئر زحاصل کیے، اب میں ان شیئر زکواسٹاک مارکیٹ میں فروخت کرتا ہوں، اب جو شحص وہ دس شیئر زمجھ سے خریدر ہا اب میں ان شیئر زکواسٹاک مارکیٹ میں فروخت کرتا ہوں، اب جو شحص وہ دس شیئر زمجھ سے خریدر ہا جے، حقیقت میں وہ میری ملکیت کے اس متناسب جھے کوخریدر ہا ہے جو میرا کمپنی کے اندر ہے، لہذا اس خریدوفروخت کی خریدوفروخت کی ہیں وہ شیئر زکے خریدوفروخت کی خریدوفروخت کی ہیں ہیں ہے۔

## چارشرطوں کے ساتھ خرید وفروخت جائز ہے

لہٰذااگر کسی شخص کو''اسٹاک مارکیٹ' سے شیئر زخریدنے ہوں ، تو اس کوان شیئر زکی خریداری کے لئے چار شرائط کالحاظ رکھنا ضروری ہے:

مهلی شرط منهای شرط

پہلی شرط ہیہ ہے کہ وہ ممپنی حرام کار دبار میں ملوث نہ ہو، مثلاً وہ سودی بنگ نہ ہو، سوداور قمار پر

والی کمپنی نہ ہو، ایس کمپنی کے شیئر زلینا کسی حال میں جائز نہیں، نہ ابتداءً جاری (Float) ہونے کے وقت لینا جائز ہے۔

#### دوسری شرط

دوسری شرط یہ ہے کہ اس کمپنی کے تمام اٹا ثے اور املاک سیال اٹا ثوں (Fixed Assets)

(Fixed Assets) یعنی نقدر قم کی شکل میں نہ ہوں، بلکہ اس کمپنی نے پچھ فکسڈ اٹا ثے (Assets) مال کر لیے ہوں، مثلاً اس نے بلڈنگ بنالی ہو، یا زمین خرید لی ہو ۔ للہذا اگر اس کمپنی کا کوئی فکسڈ اٹا ثه ماصل کر لیے ہوں، مثلاً اس نے بلڈنگ بنالی ہو، یا زمین خرید لی ہو ۔ للہذا اگر اس کمپنی کا کوئی فکسڈ اٹا ثة ابھی سیال (Liquid) یعنی نقدر قم کی شکل میں ہیں، تو اس صورت میں اس کمپنی کے شیئر زکوفیس ویلیو (Face Value) سے کم یا زیادہ کی شکل میں ہیں، تو اس صورت میں اس کمپنی کے شیئر زکوفیس ویلیو (Above Par or Below Par) ہے۔

#### يه سود ہوجائے گا

اس کی وجہ بیہ ہے کہ جینے لوگوں نے اس کمپنی میں اپنی رقم سبسکر ائب (Subscribe) کی ہے ، اس رقم سے ابھی تک کوئی سامان نہیں خریدا گیا ، اور نہ اس سے کوئی بلڈنگ بنائی گئی ، نہ کوئی مشین خریدی گئی ، اور نہ ہی کوئی اور ا فا شدو جو دمیں آیا ، بلکہ ابھی وہ تمام پسے نفذ کی شکل میں ہیں ، تو اس صور ت میں دس روپے کا شیئر دس روپے ہی کی نمائندگی کرتا ہے ، یا جیسے دس روپے کا نوٹ دس جیسے دس روپے کا بانڈ (Bond) دس روپے ہی کی نمائندگی کرتا ہے ، یا جیسے دس روپے کا نوٹ دس روپے کی نمائندگی کرتا ہے ، یا جیسے دس روپے کا نوٹ وس صورت روپے کی نمائندگی کرتا ہے ، لا جو اس صورت میں اس شیئر کو گیارہ روپے میں ، یا نو روپے میں خریدنا یا فروخت کرنا جا بر نہیں ، اس لئے کہ بی تو دس روپے کے نوٹ کو گئیارہ روپے میں فروخت کرنا یا فروخت کرنا ہو جائے گا ، جوسود ہونے کی وجہ سے قطعاً جائز نہیں ۔

کین اگر کمپنی کے پچھاٹا نے منجمد (Fixed Assets) کی شکل میں ہیں، مثلاً اس رقم سے کہنی نے خام مال (Raw Material) خرید لیا، یا کوئی تیار مال (Produced Good) خرید لیا، یا کوئی تیار مال (ایم شیئر کو کی یا زیادتی خرید لیا، یا کوئی بلڈنگ بنالی، یا مشینری خرید لی، تو اس صورت میں دس روپے کے اس شیئر کو کی یا زیادتی یرفر وخت کرنا جائز ہے۔

اس کے جائز ہونے کی وجہ ایک فقہی اصول ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب سونے کوسونے سے فروخت کیا جائے ، یا پلیے کا پلیے سے تبادلہ کیا جائے تو برابر سرابر ہونا ضروری ہے۔ لیکن بعض چیزیں مرکب ہوتی ہیں، مثلاً سونے کا ایک ہار ہے، اور اس میں موتی بھی جڑے ہوئے ہیں، تو اب سونے کے بارے میں بی تھم ہے کہ وہ بالکل برابر سرابر کر کے خریدنا اور فروخت کرنا ضروری ہے۔ لیکن بی تھم موتیوں کے بارے میں نہیں ہے۔ اس لئے دس موتی کے بدلے بارہ موتی لینا جائز ہے، الہذا اگر ایک الیا ہار خریدنا ہو، جوسونے اور موتی سے مرکب ہے، تو اس کی صورت یہ ہے کہ اس ہار ہیں جتنا سونا ہے اس سے تھوڑ اسازیا دہ سونا وے کراس کوخریدنا درست ہے۔ مثلاً فرض کیجئے کہ اس ہار ہیں ایک تولہ سونا و کوش خوش اس ہار کو ایک تولہ سونا تو ایک تولہ سونے کے عوض میں آگیا اور ایک رتی سونا موتیوں کے مقابلے میں آگیا۔ اس طرح معاملہ درست ہو سونے کے عوض میں آگیا اور ایک رتی سونا موتیوں کے مقابلے میں آگیا۔ اس طرح معاملہ درست ہو گیا۔

اسی طرح یہاں بھی سمجھ لیجئے کہ اگر کمپنی کے پچھاٹا ثے نقدرو پے کی شکل میں ہوں، اور پچھ اٹا ثے فکسڈ ایسٹس (Fixed Assets) یا خام مال کی شکل میں ہوں تو وہاں بھی فقہ کا یہی اصول جاری ہوتا ہے۔

اس بات کوایک مثال کے ذریعے بھے، فرض کریں کہ ایک کمپنی نے سورو پے کے شیئر زجاری کے، اور دس آ دمیوں نے وہ شیئر زخرید لیے ہا یک شیئر دس رو پے کا تھا۔ ہر خص نے دس دس رو پے کمپنی کو دے کروہ شیئر زحاصل کر لیے۔ اس کے بعد کمپنی نے ابھی تک اس رقم سے کوئی سامان نہیں خریدا، تو اس کا مطلب سے کہوہ دس شیئر زجوسور و پے کے ہیں، وہ سور و پے کی نمائندگی کررہے ہیں۔ لہذا اگر فرض کریں کہ ایک شخص ۱۰ ۱۹ کے پاس ایک شیئر ہے، اب وہ اس شیئر کو دس کے بجائے گیارہ میں فروخت کرنا چا ہتا ہے تو اس کے لئے ایسا کرنا جائر نہیں، اس لئے کہ بیتو ایسا ہی ہے جیسے دس رو پے دے کہ یہ اوہ آئی جینی خریدی ہے۔ بلکہ ابھی تک اس رقم سے کوئی چیز نہیں خریدی ہے۔ بلکہ ابھی تک وہ رقم نفذ کی شکل ہی میں اس کے پاس موجود ہے۔

لیکن اگر کمپنی نے بیکیا کہ جب اس کے پاس سورو پے آئے تواس نے چالیس روپے کی مثلاً بلڈنگ خرید لی، اور بیس روپے کی مثلاً بلڈنگ خرید لی، اور بیس روپے کی مثینری خرید لی، اور بیس روپے کا خام مال خرید لیا، اور دس روپے اس کے پاس نقد موجود ہیں اور دس روپے لوگوں کے ذمے مال فروخت کرنے کی وجہ سے واجب الا داء ہو گئے، اس بات کو نقشے سے جھے لیں:

کمپنی کی کل رقم =ر••ارویے مال مشينري نفتر بلڈنگ واجب الوصول قرضے = ۱۰۰۱رویے = ۱۰۰۱رویے = ۱۰۰۱رویے =/+/رویے اب اس صورت میں ممینی کے اٹا نے یا پنج حصول میں تقسیم ہو گئے۔ اب '' A'' کے پاس جو دس رویے کاشیئر ہے، وہ اس تناسب سے تقسیم ہوجائے گا،اس کا مطلب بیہ ہے کہ "A" کے پاس جو دس رو بے کاشیئر ہے اس میں سے ایک رو پیدواجب الوصول قرض کے مقابل ہے، ایک رو پیدنقذ کے مقابل ہے، چاررو پے بلڈنگ کے ہیں، دورو پے مشینری کے ہیں اور دورو پے خام مال کے ہیں۔اب اگر "A" دس رویے کاشیئر = ۱۲ رویے میں فروخت کرنا چاہے تو اس کے لئے جائز ہے۔اس کئے کہ اس کوفر وخت کرنے کا مطلب بیہے کہ '' A'' نے ایک روپیہ میں ایک روپے کا قرض فروخت کیا، ایک رو پیانقذ ایک رو پیا کے عوض فروخت کیا، اور باقی دس رویے کے عوض دوسری چیزیں فروخت کیں،اوراس طرح '' A'' کا بیسودا درست ہو گیا،اس لئے '' A'' جو دورویے نفع لےرہا ہے،وہ نفتر اور قرض کے مقابلے میں نہیں لے رہا ہے، بلکہ دوسری اشیاء پر نفع لے رہا ہے اور ان پر نفع لینا جائز

الیکن اگر کسی وقت نفتر رقم اور واجب الوصول قرضہ دس روپے سے زیادہ ہو جائے تو اس صورت میں ۱۱ ۱۱ کے لئے دس روپے کاشیئر دس سے کم لینی = ۹۸ روپے میں فروخت کرنا جائز نہیں ہوگا۔ مثلاً فرض سیجئے کہ جب کمپنی کا کاروبار آگے برطااور کمپنی نے ترقی کی تو اس کے نتیج میں واجب الوصول قرضہ سوروپے ہوگیا، اور سوروپے نفتہ ہو گئے، اور چالیس روپے کی بلڈنگ، ہیں روپے کا مال، ہیں روپے کی مشینری۔ اس طرح کمپنی کے کل اٹا توں کی مالیت = ۱۸۰۸روپے ہوگئی۔ اور ایک شیئر کی بریک اپ ویلیو (Break up Value) اب = ۱۸۰۸روپے ہوگئی۔

مندرجه ذیل نقشے سے مجھ لیجئے: کپنی کی موجودہ گل مالیت =ر ۱۸۰۰رویے

ایک شیئر کی موجودہ قیمت = ۱۲۸روپے

بلڈنگ مشینری خام مال نقز قرضے واجب الوصول ۱۰۰۰= ۲۰۰= ۲۰۰= ۲۰۰= ۲۰۰= ۲۰۰= ۲۰۰= ۱۰۰۰ دوپے روپے اس صورت میں اگر '' A'' اپناشیئر فروخت کرنا چاہتا ہے تو = را ۲ روپے ہے کم میں اس کے لئے فروخت کرنا جائز نہیں۔ اس لئے کہ اب دس روپے ان قرضوں کے مقابلے میں ہوں گے جولوگوں کے ذھے واجب الا دا ہیں۔ اور دس روپے ، نقذ دس روپے کے مقابلے میں ہو جائیں گے ، اور ایک روپید دوسرے اٹا ثوں کے مقابلے میں ہو جائے گا۔ اس طرح یہ معاملہ درست ہو جائے گا۔ لہذا اگر '' A'' نے اس شیئر کو = را ۲ روپے کے بجائے = را ۱ روپے میں فروخت کر دیا تو یہ اس کے لئے جائز نہیں۔ اس لئے کہ بیتو ایسا ہو جائے گا جیسے = را ۲ روپے کے عوض = را ۱ روپے وصول کر لیے ، جو جائز نہیں۔

لہذا جب تک کمپنی نے اٹا ثے نہیں خریدے، بلکہ تمام رقم ابھی تک نفذ (Liquid) کی شکل میں ہے، یا واجب الوصول قرض (Receiveable) کی شکل میں ہے، اس وقت تک اس کمپنی کے مثیر کوکی زیادتی (Above Par or Below Par) کے ساتھ فروخت کرنا جا تر نہیں۔ بلکہ فیس ویلیو (Face Value) پرخرید نا اور بیجنا ضروری ہے۔

لہذاجس کمپنی کا آبھی تک کوئی وجو ذہیں ہے، لیکن اسٹاک مارکیٹ میں اس کے شیئر زکی خریدو فروخت شروع ہوجاتی ہے جیسے پر دویژنل لسٹر کمپنی (Provisional Listed Company) ہوتی ہے، اور عام طور پر اس کمپنی کا ابھی تک وجو ذہیں ہوتا، ایسی کمپنی کے شیئر زکوبھی کمی زیادتی پر فروخت کرنا جائز نہیں ۔ مثلاً ابھی پچھ عرصہ پہلے اسٹاک مارکیٹ میں بہت تیزی آگئ تھی اور بہت سی کمپنیاں فلوث (Float) ہور ہی تھیں اور زبر دست سود ہور ہے تھے۔ اس وقت ایک کمپنی نے ایٹ شیئر ز دس روپے میں جاری کیے، اور ابھی تک اس کمپنی کی کوئی چیز وجود میں نہیں آئی تھی۔ گر اسٹاک مارکیٹ میں اس کا شیئر = ۱۰ ماری کے، اور ابھی تک اس کمپنی کی کوئی چیز وجود میں نہیں آئی تھی۔ گر اسٹاک مارکیٹ میں اس کا شیئر = ۱۰ ماری کے میں فروخت ہور ہا تھا۔ بہر حال! دوسری شرط کا خلاصہ یہ اسٹاک مارکیٹ میں اس کا شیئر = ۱۰ ماری تی فروخت کرنا جائز نہیں ۔

وقت تک اس کے شیئر زکو کمی زیادتی پر فروخت کرنا جائز نہیں ۔

#### تيسرى شرط

تیسری شرط بیجھنے سے پہلے اس بات کو جاننا ضروری ہے کہ آج جتنی کمپنیاں اس وقت قائم ہیں، ان میں سے اکثر کمپنیاں ایسی ہیں کہ ان کا بنیادی کاروبار تو حرام نہیں ہے، مثلاً ٹیکسٹائل کمپنیاں ہیں، آٹو موبائل (Automobile) کمپنیاں ہیں وغیرہ لیکن شاید ہی کوئی کمپنی ایسی ہوگی جو کسی نہ کسی طرح سودی کاروبار میں ملوث نہ ہو، یہ کمپنیاں دوطر یقے سے سودی کاروبار میں ملوث ہوتی ہیں: پہلاطریقہ یہ ہے کہ یہ کہ پیاں فنڈ بردھانے کے لئے بینک سے سود پر قرض لیتی ہیں، اور اس قرض سے اپنا کام چلاتی ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کمپنی کے پاس جو زائد اور فاضل (سرپلس Surplus) رقم ہوتی ہے، وہ سودی اکاؤنٹ میں رکھواتی ہیں۔اور اس پر وہ بینک سے سود حاصل کرتی ہیں، وہ سود بھی ان کی آمدنی کا ایک حصہ ہوتا ہے۔لہذا اگر کوئی شخص بیچا ہے کہ میں ایسی کمپنی کے شیئر زخر یدون وہ کہ بھی طریقے سے کسی سودی کاروبار میں ملوث نہ ہوتو یہ بہت مشکل ہے۔اب سوال یہ ہے کہ پھر تو کسی کمپنی کے شیئر زکی خرید وفر وخت بھی جائر نہیں ہونی چا ہے؟

الی کمپنیوں کے بارے میں موجودہ دور کے علاء کرام کی رائیں مختلف ہیں۔ علاء کی ایک جماعت کا کہنا ہے کہ چونکہ یہ کمپنیاں حرام کاموں میں ملوث ہیں۔ اب چاہے تناسب کے لحاظ ہو ہم حرام کام تھوڑا ہے لیکن چونکہ حرام کام کررہی ہیں لہذا ایک مسلمان کے لئے جائز نہیں ہے کہ دہ اس کمپنی کے ساتھ حرام کام میں حصہ دار بے ، اس لئے کہ جب اس نے شیئر خرید لیا تو وہ اس کے کار دبار میں شریک ہوگیا۔ اور کار دبار کا ایک شریک دوسرے شریک کا دکیل اور ایجنٹ ہے۔ اب گویا کہ شیئر میں شریک ہوگیا۔ اور کار دبار کا ایک شریک دوسرے شریک کا دکیل اور ایجنٹ ہے۔ اب گویا کہ شیئر ہولڈران کو اس کام کے لئے ایجنٹ بنار ہا ہے کہتم سودی قرید نا جائز نہیں جب تک یہ اطمینان نہ ہو گئے ان علماء کے نز دیک کسی کمپنی کے شیئر ز اس وقت تک خرید نا جائز نہیں جب تک یہ اطمینان نہ ہو جائے کہ یہ کمپنی نہ سود کی تی ہوادر نہ سود دیتی ہے۔

علاء کرام کی دوسری جماعت کا بیرکہنا ہے کہ اگر چہان کمپنیوں میں بیخرابی پائی جاتی ہے، کین اس کے باد جود اگر کسی کمپنی کا بنیا دی کاروبار مجموعی طور پر حلال ہے تو پھر دوشر طول کے ساتھ اس کمپنی کے شیئر زینے کی گنجائش ہے۔ علیم الامت حضرت مولا نا اشرف علی صاحب تھا نوگ اور میرے والد ماجد حضرت مفتی محمد شفیع صاحب کا یہی موقف ہے، اور ان دونوں حضرات کی اتباع میں، میں بھی اسی موقف کو درست سمجھتا ہوں۔ وہ دوشر طیس ہے ہیں:

پہلی شرط ہے کہ وہ شیئر ہولڈراس کمپنی کے اندر سودی کاروبار کے خلاف آواز ضروراُ گھائے،
اگر جہ اس کی آواز مستر د (Overrule) ہوجائے، ادر میرے نزدیک آواز اُ گھانے کا بہتر طریقہ ہے
ہے کہ کمپنی کی جو سالا نہ میٹنگ . Annual General Meeting A.G.M) ہوتی ہے، اس
میں بیہ آواز اُ گھائے کہ ہم سودی لین دین کو درست نہیں سمجھتے ، سودی لین دین پر راضی نہیں ہیں، اس
لئے اس کو بند کیا جائے ۔ اب ظاہر ہے کہ موجودہ حالات میں بیہ آواز نقار خانے میں طوطی کی آواز ہوگ،
اور یقینا اس کی بیہ آواز مستر د (Overrule) ہوگی، کین جب وہ بیہ آواز اُ ٹھائے تو حضرت نقانوی کے
قداری میں اللہ السرم

## چوهی شرط

چوتھی شرط، جوحقیقت میں تیسری شرط کا ایک حصہ ہے، وہ یہ ہے کہ جب منافع (ڈیو ٹیڈٹر Dividend) تقسیم ہو، تو وہ شخص انکم اسٹیٹ منٹ (Income Statement) کے ذریعے یہ معلوم کرے کہ آمدنی کا کتنا فیصد حصہ سودی ڈیپازٹ سے حاصل ہوا ہے۔ مثلاً فرض بیجئے کہ اس کمپنی کو گل آمدنی کا ۵ فیصد حصہ سودی ڈیپازٹ میں رقم رکھوانے سے حاصل ہوا ہے، تو اب وہ شخص اپنے نفع کا یا نجے فیصد حصہ صدقہ کردے۔

لہذا کمپنی بینک سے سودی قرضے لیتی ہے الیکن ساتھ میں وہ کمپنی بینک سے سودی قرضے لیتی ہے یا اپنی زائد رقم سودی اکاؤنٹ میں رکھ کراس پر سودو صول کرتی ہے تو اس صورت میں اگران مذکورہ بالا دو شرطوں پڑمل کرلیا جائے تو پھر الیم کمپنیوں کے شیئر زکی خرید و فروخت کی گنجائش ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بیہ جواز کا موقف معتدل اور اسلامی اصولوں کے مطابق ہے، اور لوگوں کے لئے سہولت کا راستہ فراہم کرتا ہے۔

اُوپُرِی تفصیل سے بیمعلوم ہو گیا کہ شیئر زکی خرید وفروخت کے جواز کے لئے گل چار شرطیں ہوگئیں:

(۱) اصل کار دبار حلال ہو۔

(۲) اس کمپنی کے پچھ منجمدا ٹاثے (فکسڈ ایسٹس) وجود میں آ چکے ہوں۔ رقم صرف نقتہ کی شکل میں نہ ہو۔

(س) اگر تمپنی سودی لین دین کرتی ہے تو اس کی سالا نہ میٹنگ میں آواز اُٹھا کی جائے۔

(س) جب منافع تقسیم ہو، اس وقت جتنے نفع کا جتنا حصہ سودی ڈپازٹ سے حاصل ہوا ہو، اس کو صدقہ کردے۔

ان چارشرطوں کے ساتھ شیئرز کی خرید و فروخت جائز ہے۔

#### شیئرزخریدنے کے دومقصد

آ جکل اسٹاک مارکیٹ میں شیئر ز کے جوسودے ہوتے ہیں، وہ دومقصد کے تحت ہوتے ہیں۔ نہر ایک، بعض لوگ انوسٹمنٹ کی غرض سے شیئر زخرید تے ہیں۔ ان کا مقصد سے ہوتا ہے کہ ہم شیئر زخرید کرکسی تمپنی کے حصہ دار بن جائیں اور پھر گھر ہیٹھے اس کا سالانہ منافع ملتا رہے۔ اس کی اسلام اور جديد معا ل مسال

تفصیل تو میں نے اوپر بیان کر دی کہا ہے لوگوں کے لئے چار شرطوں کے ساتھ شیئر زخرید نا جائز ہے۔ شیئر زاور سیٹل گین

دوسری طرف بعض لوگ شیئرزی خرید و فروخت انوسٹمنٹ کی غرض سے نہیں کرتے ، بلکہ ان کا مقصد کیپٹل گین (Capital Gain) ہوتا ہے۔ وہ لوگ اس کا اندازہ کرتے ہیں کہ کس کمپنی کے شیئرز کی قیمت میں اضافہ ہونے کا امکان ہے۔ چنا نچہ اس کمپنی کے شیئرز خرید لیتے ہیں اور پھر چندروز بعد جب قیمت بڑھ جاتی ہے تو ان کوفروخت کر کے نفع حاصل کر لیتے ہیں۔ اور یا کسی کمپنی کے شیئرز کی قیمت گوٹ جاتی ہے تو اس کے شیئرز خرید لیتے ہیں اور بعد میں فروخت کردیتے ہیں۔ اس طرح خرید و قیمت گو دخت کردیتے ہیں۔ اس طرح خرید و فروخت کے ذریعے نفع حاصل کرنا ان کامقصود ہوتا ہے ، اس کمپنی میں حصہ دار بننا اور اس کا سالانہ منافع حاصل کرنا ان کامقصود نہیں ہوتا ، بلکہ خود شیئر ز ہی کو ایک سامان تجارت بنا کر اس کا لین دین کرتے ہیں۔ سوال ہے ہے کہ شرعاً اس طریقہ کار کی کہاں تک گنجائش ہے؟

اس کا جواب ہے ہے کہ جس طرح شیئر زخرید نا جائز ہے، اس طرح ان کوفر وخت کرنا بھی جائز ہے، بشرطیکہ ان شرائط کو پورا کرلیا جائے جوابھی او پر ذکر کی گئی ہیں، اور جس طرح بیہ جائز ہے کہ ایک چیز آپ آج خرید کرکل فروخت کر دیں بالکل اس طرح شیئر زکی بھی خرید وفر وخت جائز ہے۔

# و یفرنس برابر کرناسٹہ بازی ہے

لیکن اس خرید و فروخت کو درست کہنے کی دشواری اس سٹہ بازی کے وقت پیش آتی ہے جو اسٹاک ایکھینے کا بہت بڑا اور اہم حصہ ہے، جس میں بسااوقات شیئر زکالین دین بالکل مقصور نہیں ہوتا، بلکہ آخر میں جا کر آپس کا فرق (ڈیفرنس Difference) برابر کر لیا جاتا ہے، اور شیئر زیر نہ تو قبضہ بلکہ آخر میں جا کر آپس کا فرق (ڈیفرنس قضہ پیشِ نظر ہوتا ہے ۔۔۔ لہذا جہاں بیصورت ہوکہ قبضہ بالکل نہ ہو، اور شیئر زکانہ لینا مقصود ہوا در نہ دینا مقصود ہو، بلکہ اصل مقصد بیہ ہوکہ اس طرح سٹہ بازی کر کے آپس اور شیئر زکانہ لینا مقصود ہوا ور نہ دینا مقصود ہوتو بیصورت بالکل حرام ہے، اور شریعت میں اس کی اجازت نہیں۔

شیئرزی ڈیلیوری سے پہلے آ گے فروخت کرنا

شیئرز پر قبضہ اور ڈیلیوری (Delivery) نہیں ہوتی ،اس سے پہلے وہ ان شیئر زکوآ گے فروخت کر دیتا ہے ، مثلاً ایک کمپنی کے شیئرز آج بازار میں جاری (Subscribe) ہوئے ،لیکن ابھی اس کے شیئر زکر ایجا اس کے شیئر نے کے اجراء کا عمل مکمل نہیں ہوتا کہ اس سے پہلے ہی ان شیئر زپر دسیوں سود ہے ہو چکے ہوتے ہیں۔اس لئے کہ عام طور پر شیئر زکی خریداری کے بعد حاضر سودوں میں بھی ڈیلیوری ملنے میں کم از کم ایک ہفتہ ضرور لگ جاتا ہے،اب سوال یہ ہے کہ کیا اس طرح قبضہ اور ڈیلیوری ملنے سے پہلے ان کوآ گے فروخت کرنا جائز ہے یا نہیں؟

اس سلسلے میں پہلے ایک اصول سمجھ لیں، اس کے بعد صورت واقعہ کا جائزہ لینا آسان ہوگا، وہ اصول یہ ہے کہ جس چیز کوآپ نے خریدا ہے، اس چیز پر قبضہ کرنے سے پہلے اس کوآگے فروخت کرنا جائز نہیں، لیکن قبضہ کے اندر ہمیشہ حسی قبضہ (Physical Possession) ضروری نہیں ہوتا، بلکہ حکمی قبضہ (Constructive Possession) بھی اگر ہو جائے، بینی وہ چیز ہمارے ضان (رسک Risk) میں آجا ئے تو اس کے بعد بھی اس چیز کوآگے فروخت کرنا جائز ہے۔

## شيئرز كاقبضه

اب بہاں بید کھناہے کشیئرز کا قبضہ کیاہے؟ اس پر قبضہ کس طرح ہوتا ہے؟ بیکاغذجس کوہم شیئرز سرٹیفکیٹ کہتے ہیں، اس سرٹیفکیٹ کا نام ''شیئر''نہیں، بلکہ''شیئر'' اس ملکیت کا نام ہے جواس کمپنی کے اندر ہے، اور بیسٹیفکیٹ اس ملکیت کی علامت اور اس کا شہوت اور اس کی شہادت ہے۔ لہذا اگر فرض کریں کہ ایک شخص کی ملکیت تو اس کمپنی میں ثابت ہوگئی، لیکن اس کو ابھی تک سرٹیفکیٹ نہیں ملا، شبھی شرعی اعتبار سے بہ کہا جائے گا کہ وہ شخص اس کا مالک ہوگیا۔

اس کوایک مثال کے ذریعے بھے۔ مثلاً آپ نے ایک کار خریدی۔ وہ کار آپ کے پاس آگئ،
لیکن جس شخص سے آپ نے خریدی ہے، وہ کار اب تک اس کے نام پر رجٹر ڈ ہے۔ رجٹریش تبدیل
نہیں کرائی۔ اب چونکہ آپ کا قبضہ اس کار پر ہو چکا ہے، اس لئے صرف آپ کے نام پر رجٹر ڈ نہ
ہونے کی وجہ سے یہیں کہا جائے گا کہ آپ کا قبضہ کمل نہیں ہوا۔

# رسک کی منتقلی کافی ہے

اس طرح شیئر زمر ٹیفکیٹ ایسے ہی ہیں، جیسے رجسٹر ڈ کار۔اب سوال یہ ہے کہ کمپنی کاوہ اصل حصر جس کی شدتہ زائن گی کہ یا ہے ہوں کا مالک میں میں آگا یا انہوں کا سنالہ میں میں میں اسالہ

نہیں ہے کہ وہ شخص کمپنی میں جاکر اپنا حصہ وصول کرلے، اور اس پر قبضہ کرلے، ایسا کرنا تو ممکن نہیں ہے۔ الہٰذا اصل جصے کے مالک بننے کا مطلب یہ ہے کہ اس جصے کے فوائد اور نقصانات، اس جصے کی ذمہ داریاں (Liabilities) اور اس کے منافع (Profits) کاحق داریاں گیا یانہیں؟

مثلاً آج میں نے اسٹاک مارکیٹ سے ایک شیئر خریدا، اور ابھی تک شیئر سرٹیفکیٹ کی وصولیا بی یا ڈلیوری نہیں ہوئی، اس دوران وہ کمپنی بم گرنے سے تباہ ہوگئی، اور اس کا کوئی اٹا ثنہ باقی نہیں بچا، اب سوال یہ ہے کہ بینقصان کس کا ہوا؟ اگر نقصان میر اہوا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شیئر کا رسک میں نے لیا، اس صورت میں اس کو آ گے فروخت کر سکتا ہوں، اور اگر نقصان میر انہیں ہوا بلکہ نیچ والے کا نقصان ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شیئر کا رسک میری طرف منتقل نہیں ہوا تھا۔ اس صورت میں میرے لئے اس شیئر کو آ گے فروخت کرنا جائز نہیں، جب تک شیئر سرٹیفکیٹ پر قبضہ نہ کر صورت میں میرے لئے اس شیئر کو آ گے فروخت کرنا جائز نہیں، جب تک شیئر سرٹیفکیٹ پر قبضہ نہ کر

ابسوال یہ ہے کہ حقیقی صورتِ حال کیا ہے؟ واقعۂ شیئر زکخرید نے کے فوراً بعد اس کا رسک (Risk) منتقل (ٹرانسفر) ہوجاتا ہے یا نہیں؟ یہ ایک سوال ہے جس کے جواب میں مجھے ابھی تک قطعی صورتِ حال معلوم نہیں ہوسکی۔اس لئے اس کے بارے میں کوئی حتمی بات اب تک نہیں کہتا۔ اور اصول میں نے بتا دیا کہ رسک (Risk) منتقل ہونے کی صورت میں آگے بیچنا جائز ہے، البتہ احتیاط کا تقاضہ بہر صورت یہی ہے کہ جب تک ڈلیوری نامل جائے اس وقت تک آگے فروخت نہ کیا جائے۔

## "بدله" كاسوداجا ترنهيس

اسٹاک ایکھینج میں شیئرزی خرید و فروخت کا ایک اور طریقہ بھی رائج ہے، جس کو''برلہ'' کہا جاتا ہے، یہ بھی فینانسنگ کا ایک طریقہ ہے، اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ ایک شخص کو پیسوں کی ضرورت ہے اور اس کے پاس شیئر زموجود ہیں۔ وہ شخص دوسرے کے پاس وہ شیئر زیار جاتا ہے، اور اس سے کہتا ہے کہ میں بیشیئر زائج آپ کواتنی قیمت پر فروخت کرتا ہوں، اور ایک ہفتہ کے بعد میں قیمت برخ ھا کراتے میں خریدلوں گا۔ گویا کہ فروخت کرتے وقت یہ شرط ہوتی ہے کہ بیشیئر زقیمت برخ ھا کرواپس کرنے ہوں گے۔ دوسر مے شخص کو آپ فروخت نہیں کر سکتے سوال یہ ہے کہ بیر 'بدلہ'' کی صورت شرعاً جائز ہے یا نہیں؟

الیی شرط لگانا جومقتفنائے عقد کے خلاف ہو، جائز نہیں۔اور خاص طور پر قیمت بڑھا کرواپس لینے کی شرط لگانا حرام ہے،اور بیشرط فاسد ہے۔لہذا'' بدلہ''کی بیصورت خالصةُ سود ہی کا ایک دوسراعنوان ہے، شرعاً اس کی اجازت نہیں۔

# شيئرز برزكوة كامسله

ایک مسکلشیئرز پرزگوہ کا ہے، سوال ہے ہے کہ کیا ان شیئرز پرزگوہ واجب ہوتی ہے یا نہیں؟
اگرزگوہ واجب ہے تو پھر کس طرح اس کا حیاب (Calculate) کیا جائے؟ اور کس طرح اداکی جائے؟ جیسا کہ میں نے ابتداءً عرض کیا تھا کہ شیئر زاس جھے کی نمائندگی کرتا ہے جو کمپنی کے اندر ہے۔ لہذا اگر کسی شخص نے شیئر زصرف اس مقصد کے تحت خریدے ہیں کہ میں اس کو آ گے فروخت کر کے اس سے نفع حاصل کروں گا، گویا کہ 'کیپٹل گین' (Capital Gain) مقصود ہے، ان شیئر زکا سالانہ منافع وصول کرنامقصود نہیں ، تو اس صورت میں ان شیئر زکی مارکیٹ قیمت کے حیاب سے اس پرزگوہ منافع وصول کرنامقصود نہیں ، تو اس صورت میں ان شیئر زکی مارکیٹ قیمت کے حیاب سے اس پرزگوہ

لیکن اگر خریدتے وقت اس کا مقصد کیپٹل گین نہیں تھا، بلکہ اصل مقصد سالانہ منافع (Dividend) حاصل کرنا تھا،لیکن ساتھ میں بیہ خیال بھی تھا کہ اگر اچھا منافع ملاتو بھے بھی دیں گے، تو ایسی صورت میں زکوۃ اس شیئرزکی مارکیٹ قیمت کے اس جھے پر داجب ہوگی جوقا ہلِ زکوۃ اٹا ثوں کے مقابل میں ہوگی۔اس کوایک مثال کے ذریعے سمجھ لیجئے:

مثلاً شیئرزی مارکیٹ ویلیوسورو ہے ہے، جس میں سے = ۱۰ دو ہے بلڈنگ اور مشیزی وغیرہ کے مقابل میں ہیں، اور = ۱۰ روی خام مال، تیار مال اور نقد رو ہے کے مقابلے میں ہیں، تو اس صورت میں چونکہ ان شیئرز کے = ۱۰ روی قابل زکوۃ حصوں کے مقابلے میں ہیں، اس لئے = ۱۰ مورت میں چونکہ ان شیئرز کے = ۱۰ روی قابل زکوۃ حصوں کے مقابلے میں ہیں، اس لئے = ۱۰ روی کی زکوۃ داجب نہ ہوگ ۔ = ۱۰ دو ہے کی زکوۃ داجب نہ ہوگ ۔ نقشے سے یہ بات اور واضح ہوجائے گی:

#### شیئرز کی مارکیٹ قیمت =ر۰۰ اروپے

قابلِ زكوة

نا قابل زكوة

كُل الثاث

خام مال نفتر

تيارمال

بدُنگ مشینری

#### خلاصه

خلاصہ یہ کہ صرف الی کمپنیوں کے شیئر زکی خرید وفروخت جائز ہے جن کا بنیا دی کاروبار جائز اور حلال ہو، اور ان شرائط کے ساتھ جائز ہے جو اوپر ذکر کی گئیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت کے احکام پڑمل کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔ آمین۔

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين



# حقوقِ مجرده كى خريد وفروخت

"بیع الحقوق المجرده" بیمقاله عربی زبان میں ہے جو حضرت مولانا مفتی تقی عثانی دامت برکاتهم العالیہ نے کویت میں" مجمع الفقہ الاسلامی" کے پانچویں اجلاس میں پیش فرمایا، جس کا ترجمہ

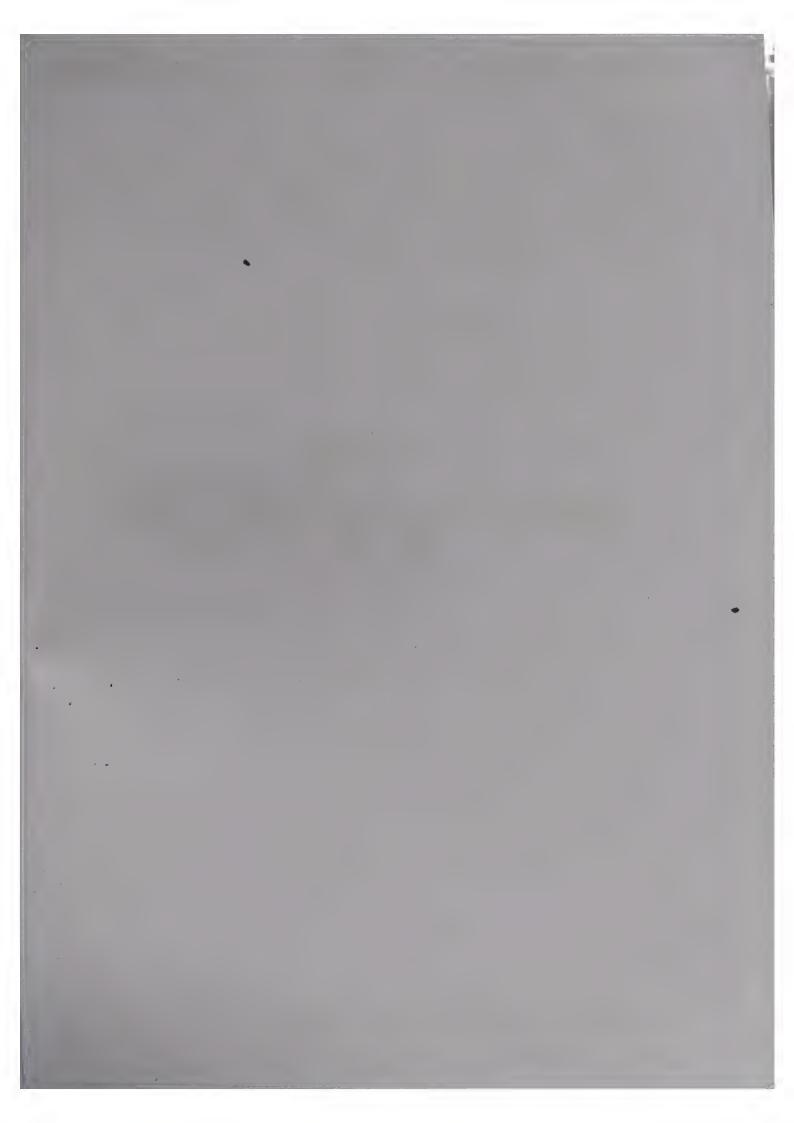

### بسم الله الرحلن الرحيم

# حقوقِ مجرده كى خريد وفروخت

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، ورحمة للعالمين، وعلى اله واصحابه الذين رفعوا معالم الدين،

وعلى كل من تبعهم باحسان الي يوم الدين.

دورِ حاضر میں شخصی حقوق کی مختلف قسمیں وجود پذیر ہوگئی ہیں جوحقیقت میں ''اعیان' نہیں ہیں۔ لیکن بازاروں میں خرید وفروخت کے ذریعے ان کالین دین رائج ہے۔ وضعی قوانین نے ان میں سے بعض حقوق کی فروخت ممنوع قرار دی ہے لیکن بازاراس سے بعض حقوق کی فروخت ممنوع قرار دی ہے لیکن بازاراس طرح کے معاملات سے بھر ہے ہوئے ہیں، مثلاً مکانات اور دکانوں کی پگڑی مخصوص تجارتی نام یاٹریڈ ملرح کے معاملات سے بھر ہے ہوئے ہیں، مثلاً مکانات اور دکانوں کی پگڑی مخصوص تجارتی نام یاٹریڈ مارک (Trade Mark) یا تجارتی لائسنس کا استعمال، اور وہ حقوق جن کو آج کی زبان میں دبنی، ادبی فنی ملکبت کے حقوق کہا جاتا ہے مثلاً حق تصنیف واشاعت، حق ایجاد، آرٹسٹ کا اپنے ایجاد کر دہ آرٹوں میں حق

سے تمام حقوق موجودہ تجارتی عرف میں ملکیت قرار دیئے جاتے ہیں، جن پر شخصی اموال و املاک کے احکام جاری ہوتے ہیں، بالکل اعیان اور مادی اموال کی طرح ان کی بھی خرید وفروخت ہوتی ہے۔ ہوتی ہے۔ ہوتی ہے۔ ہوتی ہے۔

ہمارے سامنے مسئلہ میہ ہے کہ کیا اسلامی شریعت میں ان حقوق کواموال قرار دے کر ان کی خرید وفر وخت کرنا یا کسی جائز طریقے سے ان کاعوض لینا جائز ہے یانہیں؟

بیمسئلہ اس وسیع اور ہمہ گیرشکل میں قدیم نقہاء کے عہد میں موجود نہیں تھا اس لئے یہ بات
بالکل ظاہر ہے کہ فقہ کی قدیم کتابوں میں ہمارے زمانے کی ان جزئیات کا حکم تو نہیں ملے گا البتہ فقہاء
قدیم نے بہت سے ان حقوق اور ان کا عوض لینے کے مسئلہ پر کلام کیا ہے، جو اس دور میں موجود اور
متصور سے چنانچہ بعض فقہاء نے ''حقوق مجردہ'' کا عوض لینے کو ناجائز کہا ہے اور بعض فقہاء نے حقوق

کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حقوق کے انواع بہ کثرت ہیں اور ان کے بارے میں فقہاء کی عبارتیں باہم مختلف ہیں۔ مجھے ابھی تک کوئی الیی عبارت نہیں ملی جوحقوق کی تمام قسموں پر حاوی ہواور جوالیا ضابطہ واضح کرے جس پر مسئلہ حقوق کی تمام جزئیات مبنی ہوں۔ لہذا اس بات کی ضرورت محسوں ہوئی و کرقر آن وسنت کے دلائل سے مسئلہ حقوق کے ضوا بطمستبط کیے جائیں اور کتب فقہ میں بھری ہوئی و جزئیات بھی کیجا کی جائیں جوحقوق کے مسئلے میں نظائر بن سکیں۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ ہمارے قدموں کو جادہ کی جائیں و کھول دے۔ قدموں کو جادہ کو تائم رکھے اور اس مسئلہ میں حق وصواب کے لئے ہمارے سینوں کو کھول دے۔ آمین۔

## حقوقِ مجرده کی قشمیں

جن حقوق کاعوض لینے پر فقہاء نے بحث کی ہےان کا استقر اءکرنے سے معلوم ہوتا ہے کہان حقوق کی دوستمیں ہیں۔

(۱) شرعی حقوق کیعنی وہ حقوق جوشارع کی طرف سے ثابت ہیں، ان کے ثبوت میں قیاس کا کوئی خلنہیں ہے۔

(۲) عرفی حقوق نیعنی و ہ حقوق جوعرف کی بنا پر ثابت ہیں اور شریعت نے بھی ان حقوق کو تسلیم کیا ہے۔ پھران دونوں کی دو دونسمیں ہو جاتی ہیں۔

اوّل: وه حقوق جن کی مشروعیت اصحاب حقوق سے ضرر دفع کرنے کے لئے ہوتی ہے۔ دوم: وه حقوق جواصالہ مشروع ہوتے ہیں۔

پھروہ حقوق جواصالیۂ مشروع ہوتے ہیں،ان کی چندفشمیں ہیں۔

(۱) وه حقوق جواشیاء میں دائمی منافع سے عبارت ہیں، مثلاً حقِ مرور (راستہ چلنے کاحق) حق شرب (پانی لینے کاحق) حقِ نسیل (پانی بہانے کاحق) دغیرہ۔

(۲) و وحقوق جو کسی مباح الاصل چیز پر کسی شخص کا پہلے قبضہ کرنے کی وجہ سے حاصل ہوتے ہیں، اسے ' حق اسبقیت' یا' حق اختصاص' کہتے ہیں۔

(۳) وہ حقوق جو کسی شخص کے ساتھ کوئی عقد کرنے یا کسی موجود عقد کو باقی رکھنے کی صورت میں حاصل ہوتے ہیں، مثلاً زمین، مکان یا دکان کوکرایہ پردینے کاحق، یا وقف کے وظائف میں سے کسی وظیفہ کو باقی رکھنے کاحق۔

پھران حقوق کاعوض لینا دوطریقوں سے ممکن ہے:

(۱) ایک بیر که فروختگی کے ذریعہ عوض لینا جس کی صورت بیہ ہوگی کہ بائع اپنی مملوکہ چیز کواس کے تمام مقتضیات کے ساتھ مشتری کی طرف منتقل کردےگا۔

(۲) دوسرے یہ کھلے اور دست برداری کے طور برعوض لینا۔اس صورت میں دست بردار ہونے والے کاحق تو ختم ہوجا تا ہے لیکن محض اس کے دست بردار ہونے سے اس شخص کی طرف حق منتقل نہیں ہوتا جس کے حق میں وہ دست بردار ہوا، لیکن جس شخص کے حق میں دست بردار ہوا، لیکن جس شخص کے حق میں دست بردار ہونی ہوجاتی ہے۔ ہوئی ہے اس کے مقابلہ میں دست بردار ہونے والے کی مزاحمت ختم ہوجاتی ہے۔ امام قرافی ان دونوں طریقوں کا فرق بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"اعلم ان الحقوق والاملاك ينقسم التصرف فيها الى نقل واسقاط، فالنقل ينقسم الى ما هو بعوض فى الاعيان، كالبيع والقرض ..... والى ما هو بغير عوض، كالهدايا والوصايا ..... فان ذلك كله نقل ملكى اعيان بغير عوض، واما الاسقاط فهو اما بعوض كالخلع، والعفو على مال ..... فجميع هذه الصور يسقط فيها الثابت، والا ينتقل الى الباذل ما كان يملكه المبزول له من العصمة وبيع العبد ونحوهما ...(1)

" حقوق واملاک میں تقرف بھی اس طرح ہوتا ہے کہ مالک اپناخی یا اپنی ملکیت دوسرے کی طرف منتقل کر دیتا ہے۔ اور بھی تقرف کی صورت بیہ ہوتی ہے کہ مالک اپناخی اور ملکیت ساقط کر دیتا ہے۔ حق اور ملکیت کی منتقل بھی بالعوض ہوتی ہے مثلاً ہدیداور وصیت کی صورت میں اور بھی بلاعوض ہوتی ہے مثلاً ہدیداور وصیت کی صورت میں ، ان دونوں صورتوں میں بلاعوض اشیاء میں ملکیت کی منتقلی ہوتی ہے، حق اور ملکیت کا ساقط کرنا بھی بھی بالعوض ہوتا ہے مثلاً خلع اور مال لے کر معاف کر دینا سے ان تمام صورتوں میں فاہت شدہ حق ساقط ہوجاتا ہے اور دینے والے کی دینا سے ان تمام صورتوں میں فاہت شدہ حق ساقط ہوجاتا ہے اور دینے والے کی طرف وہ چیز منتقل نہیں ہوتی جس کا دیا ہواشخص مالک ہوجاتا ہے اور دینے والے کی طرف وہ چیز منتقل نہیں ہوتی جس کا دیا ہواشخص مالک ہوجاتا ہے لیخی حفاظت، غلام کی بیچے اور اس طرح کی چیز ہیں۔'

ہم پہلے فقہاء کی ذکر کر دہ حقوق کی قسموں کوذکر کر کے ہرایک قسم پرعلیحدہ گفتگو کریں گے، پھر فقہاء کی بحثوں سے دورِ حاضر میں رائج حقوق کا حکم شرعی اور ان کاعوض لینے کا حکم جاننے کی کوشش کریں گے۔

<sup>(</sup>۱) الفروق للقرافي ،٣٠٠ الفرق التاسع والسبعون-

#### حقوق شرعيه

''حقوق شرعیہ' سے ہماری مرادوہ حقوق ہیں جن کا شہوت شارع کی طرف سے ہوا ہے، قیاس کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، لینی ان کا شہوت اصحابِ حقوق کے لئے شارع کی طرف سے''نص جلی'
یا''نص خفی'' کی بنا پر ہوا ہے، اگر نص نہ ہوتی تو وہ حق ثابت نہ ہوتا مثلاً حق شفعہ، حق ولاء، حق وراشت،
عن نیس ہوتی قصاص، بیوی سے متمتع ہونے کا حق ، طلاق ، حضانت اور ولایت کا حق ، شواہر کی باری
میں بیوی کا حق (حق شم)

ان حقوق کی دوسمیں ہیں:

اوّل: وہ حقوق جواصالۃ ٹابت نہیں ہوئے ہیں بلکہ اصحابِ حقوق سے ضرر دور کرنے کے لئے ان
کی مشر دعیت ہوئی ہے۔ انہیں ہم'' حقوقِ ضر دریہ''کانام دے سکتے ہیں۔
دوم: وہ حقوق جواصحابِ حقوق کے لئے اصالۃ ٹابت ہوئے ہیں، دفع ضرر کے لئے مشر دع نہیں
ہوئے ، انہیں ہم'' حقوق اصلیہ''کہہ سکتے ہیں۔

## حقوق ضروريي

'' حقوقِ ضروریہ' کی ایک مثال حقِ شفعہ ہے، بیاصالہ گابت ہونے والاحق نہیں ہے کیونکہ اصل یہ ہے کہ ہائع اور مشتری نے ہا ہمی رضامندی سے جب کوئی بھے کی تو کسی تیسر ہے مخص کوان دونوں کے درمیان مداخلت کاحق حاصل نہیں ہے کیکن شریعت نے شریک جا کداد، شریک حقوقِ جاکداد اور پڑوی کو دفع ضرر کے لئے حقِ شفعہ دیا ہے، اسی طرح شوہر کی باری میں بیوی کاحق بھی بیوی سے دفع ضرر کے لئے ہے درنہ شوہر کواختیار ہے کہ اپنی بیوی سے جب جا ہے متتع ہوا دراس کے ساتھ رات گزارے۔ بچکی پرورش کاحق بھی کا دلایت کاحق اور اختیار دی ہوئی بیوی کا اختیار طلاق کاحق بھی حقوقِ ضرور یہ کی پرورش کاحق بینے۔ حقوقِ ضرور یہ کے ذمرے میں آتے ہیں۔

حقوقِ ضرور یہ کا حکم ہیہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے ان کاعوض لینا جائز نہیں نہ تو فروشگی کے ذریعہ ہوض لینا جائز نہیں نہ تو فروشگی کے ذریعہ وض لینا جائز ہے۔

اس کی عقلی دلیل ہے ہے کہ بیر حقوق اصحابِ حقوق کے لئے اصالہ ثابت نہیں ہوئے ہیں بلکہ دفع ضرر کے لئے مشروع ہوئے ہیں، جب صاحبِ حق اینا حق کسی دوسر ہے کو دینے ما دوسر سے ک

نہیں ہوگا، لہذا یہ معاملہ اصل کی طرف لوٹ جائے گا اور یہاں اصل اس کے لئے حق ثابت نہ ہونا ہے۔ لہذا اس کے لئے حق ثابت نہ ہونا ہے۔ لہذا اس کے لئے عوض کا مطالبہ جائز نہیں ہے، مثلاً حق شفعہ میں شفیع اگر عوض لے کرحق شفعہ سے رستہر دار ہوگیا تو یہ بات منکشف ہوئی کہ جو بچے اس کے لئے حق شفعہ کے ثبوت کا سبب بنی اس میں اس کا کوئی ضرر نہیں ہے، لہذا اس بچے کوختم کرنے کے سلسلے میں اس کاحق ختم ہوگیا، اب اس پر مال لینا اس کے لئے جائز نہیں ہوگا۔

ای طرح ہوی کاباری کاحق اس سے دفع ضرر کے لئے ہے۔ جب وہ ہوی اس سے دستبردار ہوگئ تو معلوم ہوا کہ باری ترک کرنے سے اسے کوئی ضرر نہیں پہنچتا، لہذا اس کے لئے اس دستبرداری پر عوض لینا جائز نہیں ہے۔ ''مخیر ہ'' کا مسلہ بھی اس کے مثل ہے، شوہر نے اسے دفع ضرر کے لئے ذکاح فنخ کرنے کا اختیار دیا تو اگر اس عورت نے مال کے عوض میں اپنا اختیار طلاق ختم کر دیا تو معلوم ہوا کہ شوہر کے ساتھ رہنے میں اسے کوئی ضرر نہیں تھا، لہذا وہ عورت اس پرعوض لینے کی حقد ار نہیں ۔ اس طرح نامر دخص کی ہوی کو دفع ضرر کے لئے اپنے نامر دشوہر سے زکاح فنخ کرانے کاحق ہے۔ اگر وہ عورت مال لے کر اس نامر دشوہر کے ساتھ رہنے پر راضی ہوگئ تو معلوم ہوا کہ ذکاح باتی رہنے سے اسے ضرر مال لے کر اس نامر دشوہر کے ساتھ رہنے پر راضی ہوگئ تو معلوم ہوا کہ ذکاح باتی رہنے سے اسے ضرر مال لے کر اس نامر دشوہر کے ساتھ رہنے پر راضی ہوگئ تو معلوم ہوا کہ ذکاح باتی رہنے سے اسے ضرر مال سے کر اس نامر دشوہر کے ساتھ رہنے پر راضی ہوگئ تو معلوم ہوا کہ ذکاح باتی رہنے سے اسے ضرر مال سے کر اس نامر دشوہر کے ساتھ رہنے پر راضی ہوگئ تو معلوم ہوا کہ ذکاح باتی رہنے سے اسے ضرر میں تھالہٰ ذا اس کے لئے عوض لینا جائر نہیں ہوگا۔

## حقوق إصليه

حقوقِ شرعیہ کی دوسری قتم وہ حقوق ہیں جوصاحبِ حقوق کے لئے اصلائہ ثابت ہوئے ہیں، دفع ضرر کے طور پران کی مشر دعیت نہیں ہوئی ہے مثلاً حقِ قصاص، نکاح کو ہاقی رکھ کرشو ہر کا بیوی ہے متمتع ہونے کاحق ،حق میراث، وغیر ہ۔

اس م کے حقوق کا تھم ہے کہ بڑے کے طریقہ پرتوان کا عوض لینا جائز نہیں ہے، لیمی اس کی گنجائش نہیں کہ خریدار کی طرف وہ حق منتقل ہوجائے اور بائع کو جواستحقاق تھاوہ بی خریدار کی طرف منتقل ہوجائے اور بائع کو جواستحقاق تھاوہ بی خریدار کی طرف منتقل ہوجائے ، الہذا مقول کے ولی کے لئے جائز نہیں کہ قصاص لینے کاحق سے اس کا حق سے ہاتھ بچ دے اور ولی کے بدلے اس دوسر نے تحف کو قصاص لینے کاحق حاصل ہوجائے ، اس طرح یہ بھی جائز نہیں کہ شوہرا پناحق متحق کی دوسر سے تحف کے وردوسرا شخص اس کی بیوی سے تمتع ہو، اور کسی شخص کے لئے یہ جائز نہیں کہ اپنا حق میں وہ دوسرا شخص کے اپنے ہیں وہ دوسرا شخص کے اپنے میں وہ دوسرا شخص کے اپنا میں ایس کی بیوی سے تمتع ہو، اور کسی شخص کے لئے یہ جائز کو خص کے اپنا میں وہ دوسرا شخص کے اپنا میں ایس کا دوسرا سے شخص کے اپنا میں دوسرا سے شخص کے اپنا میں دوسرا سے شخص کے اپنا میں دوسرا سے دوسرا سے شخص کے اپنا میں دوسرا سے شخص کے دوسرا سے دوسرا سے شخص کے دوسرا سے شخص کے دوسرا سے دوسرا سے

مثلًا نثارع نے مقتول کے ولی کے لئے حقِ قصاص ولی ہونے کی بنا پر ثابت کیا ہے، لہذا ولایت ختم ہوتے ہی حقِ قصاص ختم ہوجائے گا۔

لہٰذا شریعت چونکہ ایک شخص سے دوسر ہے شخص کی طرف ان حقوق کی منتقلی کی اجازت نہیں دیتی ،اس لئے فروختگی اورمبادلہ کے طور پران کاعوض لینا جائز نہیں ہے۔اس تھم کا ماخذ حضرت ابن عمر منافعہٰ کی بیرحدیث ہے:

"ان النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته."(١) كم ني اكرم مَا الله عليه ولاء كى فروتنكى اور ببه كرنے مع فرمايا۔

البتہ سلح اور دستبرداری کے ذریعہ ان حقوق کا معاوضہ لینا جائز ہے۔ اس کی صورت یہ ہوگی کہ صاحب حق اپنا حق استعال کرنے سے باز آ جائے اور اس شخص سے مال لے لے جے اس حق کے استعال سے نقصان پہنچا، مثلاً مقتول کے جس ولی کوحق قصاص حاصل ہے اس کے لئے جائز ہے کہ قاتل سے مال لے کرصلح کر لے، یہ مال صاحب حق کے اپنا حق استعال کرنے سے دکنے کا بدلہ ہے، ورقاتل سے مال لیخ کوموت کے ضرر سے بچانے کے لئے صرف کر رہا ہے، یہ حق قرآن وسنت کے اور قاتل یہ مال اپنے کوموت کے ضرر سے بچانے کے لئے صرف کر رہا ہے، یہ حق قرآن وسنت کے نصوص اور اہل علم کے اجماع کی بنا پر جائز ہے۔

اسی طُرح شوہر کو بیر حق ہے کہ بیوی کے ساتھ رشتہ نکاح باقی رکھ کراس سے متمتع ہولیکن شوہر عورت کی طرف سے دیئے جانے والے کے بدلے میں اپنے حق کواستعال کرنے سے باز آ جاتا ہے جس طرح خلع کرنے اور مال کی شرط کے ساتھ طلاق دینے میں ہوتا ہے، ایسا کرنا نص قرآنی اور

اجماع أمت سے جائز ہے۔

حقوق ضروریه اورحقوق اصلیه کے درمیان بیفرق فقهاءِ احناف میں سے بیری نے شرح الشباه والنظائر میں ذکر کیا ہے:
الشباه والنظائر میں ذکر کیا ہے۔
"وحاصله اور شه ت حق الشفعة للشفع، وحق القسم للزوجة، و كذا حق

الخيار في النكاح للمخيرة انما هو لدفع الضرر عن الشفيع والمراة، وما ثبت لذلك لا يصح الصلح عنه، لان صاحب الحق لما رضى علم انه لا يتضرر بذلك، فلا يستحق شيئًا، اما حق الموصى له بالخدمة فليس كذلك، بل ثبت له على وجه البر والصلة، فيكون ثابتًا له اصالة، فيصح الصلح عنه اذا نزل عنه لغيره، ومثله مامر عن الاشباه من حق القصاص والنكاح والرق، حيث صح الاعتياض عنه، لانه ثابت لصاحبه اصالة، لا على وجه دفع الضرر عن صاحبه. "(۱)

اس کا حاصل ہے ہے کہ شفیع کے لئے حقِ شفعہ کا ثبوت، ہوی کے لئے سم (باری) کا حق ، مخیر ہ کا حق خیار ہے سب حقوق شفیع اور عورت کے اور مخیر ہ سے ضرر دور کرنے کے لئے ہیں۔اور جن حقوق کا ثبوت دفع ضرر کے لئے ہو،ان ہیں (مال لے کر) صلح سی خہیں ہوتی، اس لئے کہ جب صاحب حق صلح ہی راضی ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ اسے کوئی ضرر نہیں ہے لہذا وہ کسی مال کا حقد ار نہیں ہے، اس کے برخلاف جس شخص کے لئے خدمت کی وصیت کی گئی تھی اس کا معاملہ ایسانہیں ہے بلکہ اس جس شخص کے لئے خدمت کی وصیت کی گئی تھی اس کا معاملہ ایسانہیں ہے بلکہ اس کے لئے حق خدمت کی وصیت کی گئی تھی اس کا معاملہ ایسانہیں ہے بلکہ اس کے لئے حق خدمت کا ثبوت حن سلوک اور صلہ رحی کے طور پر ہوا ہے۔لہذا اس کا خدمت سے دستبر دار ہو کرصلے کرنا درست ہوگا۔ اس کے مثل حق قصاص ، حق نکاح خدمت سے دستبر دار ہو کرصلے کرنا درست ہوگا۔ اس کے مثل حق قصاص ، حق نکاح اور حق قرت کے اور حق قرت کے طور پر ثابت نہیں ہیں۔

لیکن سلے کے ذریعہ یہ عوض لینا اسی صورت میں جائز ہوگا جب وہ حق فی الحال موجود اور قائم ہو جیسا کہ حق قصاص، حق بقاءِ نکاح، حق رق ، لیکن اگر کوئی حق مستقبل میں متوقع ہے فی الحال المب نہیں تو اس کاعوض لینا نہ بھے کے ذریعہ سے جائز ہے، اور نہ سلے کے ذریعے سے، مثلاً مورث کی زندگی میں مال کے بدلے میں حق ورا شت سے دستبر دار ہونا جائز نہیں ہے کیونکہ مورث کی زندگی میں حق ورا شت فاہت وموجود نہیں ہے بلکہ یہ ایک متوقع حق ہے جس کے شوت وعدم شوت دونوں کا امکان ہے۔ حق ورا شت تو مورث کی و فات سے قابت ہوتا ہے، اسی طرح حق ولاء مولی کی زندگی میں غیر خابت حق مرمولی کی و فات سے خاب ہوتا ہے، اسی طرح حق ولاء مولی کی زندگی میں غیر خابت حق مرمولی کی و فات سے خاب مولی کی دونوں کا مراح حق مرمولی کی دونوں کی دونوں کی ہے۔ حق مرمولی کی دونوں کی دونوں کا مرب حق مولی کی دونوں کی دونوں کی میں خوب مولی کی دونوں کی دونوں

مورث اورمولی (آزادکردہ غلام) کی وفات کے بعد حقِّ میراث اور حقِّ ولاء دونوں ترکے میں مادی ملکیت کی شکل میں تبدیل ہوجاتے ہیں،لہذا مورث اورمولی کی وفات کے بعد شرا نظمعروفہ کے ساتھ سخارج کے طریقے پراس حق کوفروخت کرنا یا اس سے دستبر دار ہونا درست ہے جس کا طریقہ علم فرائض میں بیان کردیا گیا ہے۔

#### حقوق عرفيه

حقوق کی دوسری مقم کوہم حقوق عرفیہ کہہ سکتے ہیں۔حقوق عرفیہ سے مرادوہ شرعی حقوق ہیں جن کے ثبوت اصحابِ حقوق کے لئے عرف و عادت کی بنا پر ثابت ہوتے ہیں۔ بید حقوق اس اعتبار سے شرعی ہیں کہ شریعت اسلامیہ نے عرف و تعامل کی بنا پر انہیں تسلیم کیا ہے، کیکن ان حقوق کا ماخذ عرف ہے، نہ کہ شریعت، مثلاً راستہ میں چلنے کاحق، پانی لینے کاحق، پانی بہانے کاحق وغیرہ۔
ان عرفی حقوق کی چند قسمیں ہیں:

#### ا-اشياء سے انتفاع كاحق

اس سے مراد مادی اشیاء کے منافع سے استفادہ کا حق ہے، اگر بیا نفاع متعین مدت کے لئے ہوتو اجارہ کے طور پر اس کاعوض لینا جائز ہے، اور اس پر اجارہ کے احکام جاری ہوں گے مثلاً معین مدت کے لئے مکان میں سکونت سے استفادہ کرنا، لہذا مالک کے لئے اس انتفاع کاعوض اس طرح لینا جائز ہے کہ وہ اپنا مکان معین مدت کے لئے طے شدہ کرائے پرکسی کو دیدے۔

الیکن اگر مالک بیمنفعت دوسر فی مطرف ہمیشہ کے گئے منتقل کر بے و بیاس منفعت کی فروختگی ہے۔ فقہائے احناف نے بھی اسے 'نہج الحقوق المجردہ' کے نام سے ذکر کیا ہے۔ اس بھے کے جواز یا عدم جواز کے بارے میں فقہاء کے مختلف نقطہ ہائے نظر ہیں۔ بعض فقہاء نے حقوق مجردہ کی بھے کومطلقاً جائز کہا ہے، بعض حضرات فقہاء نے اسے مطلقاً نا جائز قرار دیا ہے، بعض فقہاء نے بعض حقوق مجردہ کی بھے جائز قرار دی ہے۔ میرا خیال بیہ کہ مجردہ کی بھے جائز قرار دی ہے اور بعض حقوق مجردہ کی فروختگی نا جائز قرار دی ہے۔ میرا خیال بیہ کہ پہلے فقہاء کی ذکر کردہ حقوق کی صورتوں اور ان کے بارے میں فقہاء کے بیان کے ہوئے احکام کے بعد دیگر سے ذکر کردہ حقوق کی مورتوں اور ان بے بارے میں فقہاء کے بیان کے ہوئے احکام کے بعد دیگر سے ذکر کردہ حقوق کی مورتوں اور ان بیس فیصلہ کن بات بیان کردی جائے۔

#### مختلف حقوق

فقہاء نے اس شم کے جوحقوق ذکر کیے ہیں، وہ مندرجہ ذیل ہیں: (۱) حقِ مرور (۲) حقِ تعلی (۳) حقِ تسپیل (۴) حقِ شرب(۵) دیوار پرلکڑی رکھنے کاحق (۲) دروازہ کھو لنے کاحق۔

فقہائے احناف کے مشہور تول کے مطابق بیرمارے حقوق، حقوق مجردہ ہیں جن کی بیع جائز نہیں ہے۔ فقہاء مالکیہ، شافعیہ، حنابلہ کی کتابوں میں معروف بیہ ہے کہان میں سے اکثر حقوق کاعوض لینا جائز ہے۔

## ہیج کی تعریف

حقیقت میں اس اختلاف کی بنیاد ہیج کی تعریف ہے۔جن لوگوں نے ہیچ کی تعریف اس طرح کی ہے '' مال کا تبادلہ مال سے کرنا'' اور مال کوعین (مادی محسوس چیز) کے ساتھ خاص کیا انہوں نے حقوقی مجردہ کی ہیچ کونا جائز کہا ہے کیونکہ حقوقی مجردہ اعیان نہیں ہیں اور جن لوگوں نے ہیچ کی تعریف کو عام کر کے منافع کو بھی اس میں شامل کیا ہے انہوں نے حقوقی مجردہ کی ہیچ کو جائز قر اردیا ہے۔

## شوافع كامديب

فقہاءشافعیہ کے یہاں بیچ کی تعریف میں منفعت کی دائمی بیچ بھی شامل ہے، چنانچے علامہ ابن حجر البیٹی نے بیچ کی تعریف اس طرح کی ہے:

"عقد يتضمن مقابلة مال بمال بشرطه الاتى لاستفادة ملك عين او منعفة موبدة."

سے ایسا عقد ہے جس میں مال کا تبادلہ مال سے ہوآنے والی شرطوں کے ساتھ تا کہ متعین مادی چیز کی ملکیت یا اس سے ابدی منفعت حاصل ہوجائے۔ شروانی نے ابن ججر میشی کی فدکورہ بالا عبارت کی تشریح کرتے ہوئے ''مؤبدہ'' کے تحت لکھا

"قوله "مؤبدة" كحق الممر اذا عقد عليله بلفظ البيع."(١)
مثلًا گزرنے كاحق جب كـ " بيع" كافظ كـ ذريجاس كامعامله كيا جائـ

#### علامه شربنی خطیب فرماتے ہیں:

"وحده بعضهم بانه عقد معاوضة مالية يفيد ملك عين او منفعة على التابيد، فدخل بيع حق الممر ونحوه و خرجت الاجارة بقيد التاقيت فانها ليست بيعًا. "(1)

"بعض فقہاء نے بیج کی تعریف اس طرح کی ہے: بیج مالی معاوضہ کا عقد ہے جس سے کسی چیز یا منفعت پر ہمیشہ کے لئے ملکیت حاصل ہوتی ہے۔اس تعریف میں حقِ مرور وغیرہ کی بیج داخل ہوگئی اور وہ اجارہ جومحدود مدت کے لئے ہواس تعریف سے خارج ہوگیا لہذا اجارہ بیج نہیں ہے۔'

ابن القاسم غربی نے متن ابی شجاع کی شرح میں لکھا ہے:

"فاحسن ما قيل في تعريفه انه تمليك عين مالية بمعاوضة باذن شرعي، او تمليك منفعة مباحة على التابيد بثمن مالي ..... ودخل في منفعة تمليك حق البناء."

" نتیج کی سب سے اچھی تعریف ہے ہے کہ بیج شرعی اجازت سے بالعوض مالی چیز کا مالک بنانا ہے مالک بنانا ہے مالک بنانا ہے ایک بنانا ہے ایک بنانا ہمی داخل ہو گیا۔ "

باجورى ابن القاسم غربي كى مذكوره بالاعبارت كي ذيل ميس لكھتے ہيں:

"انما قال "ودخل في منفعة" لان المنفعة تشمل حق الممر، ووضع الاخشاب على الجدار ..... ولا بدمن تقدير مضاف في كلامه بان يقال: ودخل في تمليك منفعة، ليناسب قوله "تمليك حق البناء" وصورة ذلك ان يقول له: بعتك حق البناء على هذا السطح مثلًا بكذا، والمراد بالحلق الاستحقاق."(٢)

"فربی نے "دخل نی منفعة" اس لئے کہا کہ منفعت راستے میں گزرنے کا حق اور دیوار پرلکڑی رکھنے کے حق کوشامل ہے ....ان کے کلام میں مضاف مقدر ماننا ضروری ہے بینی تقدیر عبارت اس طرح ہے ہے

درست ہوجائے۔" حقِ تعمیر''کا مالک بنانے کی صورت یہ ہے کہ کوئی شخص دوسرے
سے کہے: میں نے تمہارے ہاتھ اس سطح پر عمارت تعمیر کرنے کاحق اتنی قیمت کے
بدلے میں فروخت کیا اور حق سے مرادا ستحقاق ہے۔''
علامہ شاطری نے ''الیا قوت النفیس''میں اس کی تلخیص اس طرح کی ہے:

"البيع لغة: مقابلة شئ بشئ، وشرعًا: عقد معاوضة مالية تفيد ملك عين، او منفعة على التابيد، كما في بيع حق الممر، ووضع الاخشاب على الجدار، وحق البناء على السطح. "(۱)

''لغت میں بچے ایک چیز کا دوسری چیز سے تبادلہ کا نام ہے لیکن اصطلاحِ شرع میں بچے کی تعریف ہے جے: مالی معاوضہ کاعقد جس کے ذریعہ کسی چیز یا کسی منفعت پردائی ملکیت حاصل ہو جیسا کہ حق مروراور دیوار پرلکڑیاں رکھنے کاحق اور سطح پر عمارت تعمیر کرنے کے حق کی بیچ۔''

ان فقہی عبارتوں سے بیہ بات ظاہر ہے کہ دائمی منفعت کاحق فقہاء شا فعیہ کے نز دیک مال ہے جس کی خرید وفر وخت جائز ہے۔

# حنابله كامدبب

فقہاء حنابلہ کے نزدیک بھی ایسا ہی ہے۔ بہوتی کے بیان کے مطابق حنابلہ کے یہاں تھ کی تعریف ہے: تعریف ہے:

"مبادلة عين مالية ..... او منفعة مباحة مطلقًا، بان لا تختص اباحتها بحال دون آخر كممر دار او بقعة تحفر بئرًا، باحد هما، اى عين مالية او منفعة مباحة مطلقًا ..... فيشمل نحو يبع كتاب بكتاب او بممر فى دار، او بيع نحو ممر فى دار بكتاب، او بممر فى دار اخرى."(۱) در، او بيع نحو ممر فى دار بكتاب، او بممر فى دار اخرى."(۲) در بيع ايك ماليت ركھ والى چيز كا تبادله ہے يا مطلق مباح منفعت كا تبادله ہے جس كى اباحت كى ايك مال كے ساتھ مخصوص نہ ہو، (دوسرى ماليت ركھ والى چيز يا مطلق مباح منفعت ہے) جيے گھركى گزرگاہ يا زمين كا وہ حصہ جس ميں كنوال كھودا مطلق مباح منفعت ہے) جيے گھركى گزرگاہ يا زمين كا وہ حصہ جس ميں كنوال كھودا

جائے۔ ان میں سے ایک کا دوسرے سے تبادلہ، لین ایک طرف عین مالیت اور دوسری طرف میں مالیت اور دوسری طرف منفعت مباحہ، ..... لہذا بہتر یف ان تمام صورتوں کو شامل ہوگ۔

کتاب کا کتاب سے تباذلہ، کتاب کا حقِ مرور سے تبادلہ، حقِ مرور کا کتاب سے تبادلہ، ایک گھر کے حقِ مرور سے تبادلہ۔''

تبادلہ، ایک گھر کے حقِ مرور کا دوسر ہے گھر کے حقِ مرور سے تبادلہ۔''
مردادگ نے''الا نصاف'' میں بیج کی متعددتعریفات ذکر کرنے اور اکثر پراعتراضات کرنے بعدلکھا ہے:

"وقال في الوجيز: "هو عبارة عن تمليك عين مالية، او منفعة مباحة على التابيد، بعوض مالي" ويرد عليه ايضا: الربا والقرض، وبالجملة، قل ان يسلم حد قلت، لو قيل: هو مبادلة عين او منفعة مباحة مطلقًا، باحد هما كذلك على التابيد فيهما، بغير ربا ولا قرض، لسلم"(1)

''الوجیز میں لکھا ہے کہ:''نیخ'' مالیت رکھنے والی چیز یا مباح منفعت کا دائی طور پر مالی عوض کے بدلے میں مالک بنا دینے کا نام ہے'اس تعریف پر ر بوااور قرض کے ذریعہ اعتراض وارد ہوتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ کوئی تعریف اعتراض سے خالی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر اس طرح تعریف کی جائے کہ: بیج کسی چیز یا مطلق مباح منفعت کے مباح منفعت کا ربا اور قرض کے بغیر کسی دوسری چیز یا مطلق مباح منفعت کے بدیر کسی دوسری چیز یا مطلق مباح منفعت کے بدیر کسی دوسری چیز یا مطلق مباح منفعت کے بہوتی نے کشاف القناع میں لکھا ہے:

"(ویصح ان یشتری ممرا فی ملك غیره) دارا كان او غیرها (و) ان یشتری (موضعا فی حائط یفتحه بابا و) ان یشتری (بقعة فی ارض یحفرها بئرا) بشرط كون ذلك معلوما، لان ذلك نفع مقصود، فجاز بیعه كالدور ویصح ایضا ان یشتری (علو بیت یبنی علیه بنیانا موصوفا) او لیضع علیه خشبا موصوفا، لانه ملك للبائع، فجاز بیعه كالارض، ومعنی "موصوفا" ای معلوما ..... (وكذا لو كان البیت) الذی اشتری علوه (غیر مبنی اذا وصف العلو والسفل) لیكون معلوما، وانما صح لانه ملك للبائع، فكان له الاعتیاض عنه (ویصح فعل ذلك) ای ما ذكر من

<sup>(</sup>۱) الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف، للمرادي، ٢٦٠،٠٠٠

اتخاذ ممر فى ملك غيره، او موضع فى حائطه يفتحه بابا، او بقعة فى ارضه يحفرها بئرا، او علو بيت يبنى عليه بنيانا، او يضع عليه خشبا معلومين (صلحا ابدا) اى موبدا، وهو فى معنى البيع ...... (ومتى زال) البنيان او الخشب (فله اعادته) لانه استحق ابقاوه بعوض (سواء زال لسقوطه) اى سقوط البنيان او الخشب او زال (لسقوط الحائط) الذى استاجره لذلك (او) زال (لغير ذلك) كهدمه اياه ...... (وله) اى لرب البيت (الصلح على زواله) اى ازالة العلو عن بيته (او) الصلح بعد انها دامه على (عدم عوده) سواء كان ما صالحه به مثل العوض الذى صولح به على وضعه او اقل او اكثر، لان هذا عوض عن المنفعة المستحقة له، فيصح بما اتفقا عليه ...(1)

ددكسى دوسرے كى ملكيت ميں گزرگاه خريدنا جائز ہے، جاہے وہ مكان ہويا كھاور ہو، اسی طرح کسی دوسرے کی دیوار میں درواز ہ کھولنے کے لئے مخصوص حصہ خرید نا اور دوسرے کی زمین میں کنوال کھودنے کی جگہ خریدنا جائز ہے بشر طیکہ جگہ متعین و معلوم ہو، کیونکہ بیجھی منفعت مقصودہ ہے لہذا مکانات کی طرح ان کی بیچ بھی جائز ہوگی،اس طرح بہ بھی بھے ہے کہ کسی مکان یا کمرہ کاعلوخرید لے تا کہاس پر باہم طے شدہ انداز کی عمارت بنائے یا اس پر طے شدہ لکڑیاں رکھے کیونکہ علوبھی بائع کی ملكيت ہے، لہذا اس كى بيع بھى زمين كى طرح جائز ہے۔لفظ "موصوف" سےمراد معلوم ہے ....اس طرح اس مکان کا علوخر بدنا بھی جائز ہے جومکان ابھی تغیر نہیں ہوا ہے بشرطیکہ علو اور سفل کے اوصاف بیان کر دیے ہوں تا کہ مبیع معلوم ہو جائے۔علو وغیرہ کی بیج درست ہونے کی وجہ بیہ ہے کہ وہ بھی بائع کی ملکیت ہے لہذا اسے اس کا معاوضہ لینے کاحق ہے۔ اس طرح دائی صلح کے طور پر بھی مذکورہ بالا معاملات كرنا جائز ہے يعنى دوسرے كى ملكيت ميں راسته بنانا، درواز و كھولنے كے لتے دیوار کی مخصوص جگہ لینا، یا کسی کی زمین میں کنواں کھودنے کاحق لینا یا عمارت بنانے کے لئے کسی مکان یا کمرے کا علو لینا یا متعین لکڑیاں رکھنے کے لئے علو حاصل کرنا، بیال بھی بیچ کے علم میں ہے، اور جب علوی عمارت یا لکڑی گرجائے تو

كشاف القناع للبهوتي، جسم، ص ٣٩٢،٣٩١\_

اسے دوبارہ علو پر عمارت بنوانے یا لکڑی رکھنے کا حق ہے کیونکہ مشتری عوض کے بدلے اسے باقی رکھنے کا حقدار ہے، خواہ او پر کا مکان یا لکڑی خود بخو دگرگئی ہو یا اس دیوار کے منہدم ہونے کی وجہ سے گرگئی ہو جسے اس نے کرایہ پر لیا تھا یا کسی اور وجہ سے گرگئی ہو۔ مثلًا اسے منہدم کرنے کی وجہ سے سسہ مالک مکان کے لئے جائز ہے کہ خریدار سے اس کا حق علوختم کرنے کے لئے صلح کرلے ، یا علو کے منہدم ہونے کے بعد صاحب علوسے اس بات پر صلح کرلے کہ دوبارہ علو پر عمارت تعمیر نہ کرے ، خواہ ان دونوں کی صلح اسے معاوضے پر ہوئی ہو جتنا معاوضہ دے کرصاحب علونے مالک سے علوخریدا تھا یا اس سے کم پر صلح ہوئی یا اس سے زیادہ پر ، کیونکہ یہ اس منفحت کا عوض ہے جس پر استحقاق ثابت ہو چکا ہے ، لہذا جتنے پر دونوں راضی ہو منفحت کا عوض ہے جس پر استحقاق ثابت ہو چکا ہے ، لہذا جتنے پر دونوں راضی ہو

جائیں اسے پر سلح جائز ہے۔'' ابن قدامہ منبلی فرماتے ہیں:

"ولا يجوز ان يبنى دكانا، ولا يخرج روشنا ولا سباطًا على درب غير نافذ الا باذن اهله، ..... وان صالح اهل الدرب من ذلك على عوض معلوم جاز، وقال القاضى واصحاب الشافعى: لا يجوز، لانه بيع للهواء دون القرار، ولنا انه يبنى فيه باذههم، فجاز، كما لو اذنوا له بغير عوض، ولانه ملك لهم، فجاز لهم اخذ عوضه كالقرار،

اذا ثبت هذا، فانما يجوز بشرط كون ما يخرجه معلوم المقدار في الخروج والعلو، وهكذا الحكم فيما اذا اخرجه الى ملك انسان معين لا يجوز بغير اذنه، ويجوز باذنه بعوض، وبغيره، اذا كان معلوم المقدار. "(۱)

''جوراستہ (گلی) دوسری جانب نہ لکاتا ہواس میں چبوتر ہ بنانا، روش دان نکالنا، چھجہ بنانا اس گلی میں رہنے والوں کی اجازت کے بغیر جائز نہیں ہے ۔۔۔۔۔اگر گلی والوں نے پچھ متعین عوض لے کر اس بارے میں صلح کر لی تو جائز ہے، قاضی اور فقہاء شافعیہ فرماتے ہیں کہ جائز نہیں ہے کیونکہ یہ فضا کی بیچ ہے قرار کی نہیں۔ ہماری بیان سے کیونکہ یہ فضا کی بیچ ہے قرار کی نہیں۔ ہماری

ニアルタニーンパノーノフル

ہے اس طرح معادضہ لے کر اجازت دینے کی صورت میں بھی جائز ہوگا کیونکہ وہ گلی ان لوگوں کی ملکیت ہے اس لئے ان کے لئے اس کاعوض لینا جائز ہے جس طرح قرار کاعوض لینا جائز ہوتا ہے۔

جب اتنی بات ثابت ہوگئ تو یہ بات بھی جانئی چاہئے کہ جواز اس شرط کے ساتھ ہے کہ گل میں جو چیز بڑھائے گااس کی مقدار اور بلندی معلوم ہو۔اس طرح اگرکوئی شخص کسی متعین آدمی کی ملکیت کی جانب روشندان وغیرہ بڑھانا اور نکالنا عابتا ہے تو بھی یہی تھم ہوگا کہ اس کی اجازت کے بغیر جائز نہ ہوگا،اس کی اجازت و جائز نہ ہوگا،اس کی اجازت سے جائز ہوگا خواہ وہ اجازت بالعوض ہویا بلاعوض بشرطیکہ اس کی مقدار معلوم ہو۔'' ابن قدامہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ:

"ولا يجوز ان يفتح في الحائط المشترك طاقا ولا بابا الا باذن شريكه، لان ذلك انتفاع بملك غيره، وتصرف فيه بما يضره به، ولا يجوز ان يغرز فيه وتدا، ولا يحدث عليه حائطا، ولا يستره، ولا يتصرف فيه نوع تصرف، لانه تصرف في الحائط بما يضر به، فلم يجز كنقضه ولا يجوز له فعل شيئ من ذلك في حائط جاره بطريق الاولى، لانه اذا لم يجز فيما له فيه حق، ففيما لا حق له فيه اولى، وان صالحه عن ذلك بعوض جاز .»(۱)

ددمشترک دیوار میں شریک کی اجازت کے بغیر محراب یا دروازہ کھولنا جا تر نہیں ہے
کیونکہ یہ دوسرے کی ملکیت سے انتفاع ہے، اور دیوار میں ایسا تقرف ہے جو دیوار
کے لئے نقصان دہ ہے، یہ بھی جا تر نہیں کہ مشترک دیوار میں بیخ گاڑے اوراس پر
کوئی اور دیوار کھڑی کرے اور نہ ہی اس دیوار کوڈھکنا جا تزہے، غرض یہ کہ مشترک
دیوار میں شریک کی اجازت کے بغیر کسی قتم کا تقرف نہ کرے، کیونکہ یہ دیوار میں
ایسا تقرف ہے جو دیوار کے لئے ضرر رساں ہے لہذا اس کا جواز نہیں ہوگا جس طرح
مشترک دیوار توڑنا جا تر نہیں، اپنے پڑوی کی دیوار میں اس طرح کا کوئی کام کرنا
بدرجہ اولی جا تر نہیں ہوگا کیونکہ جب یہ تقرفات اس دیوار میں جا تر نہیں جس میں
بدرجہ اولی جا تر نہیں ہوگا کیونکہ جب یہ تقرفات اس دیوار میں جا تر نہیں جس میں
بدرجہ اولی جا تر نہیں ہوگا کیونکہ جب یہ تقرفات اس دیوار میں جا تر نہیں جس میں

اگر عوض دے کر مذکورہ بالا کسی تصرف کے لئے شریک یا پڑوی سے صلح کر لی تو تصرف جائز ہوگا۔ ابن قدامہ رہ بھی فرماتے ہیں:

"ولا پجوز ان يحفر في الطريق النافذة بئر النفسه، سواء جعلها لماء المطر، او ليستخرج منها ما ينتفع به ولا غير ذلك ..... ولو صالح اهل الدرب عن ذلك بعوض جاز ."(۱)

''جوراستہ آربار ہواس میں اپنے لئے کنواں کھودنا جائز نہیں ہے، چاہے یہ کنواں بارش کے پانی کے لئے کھودا ہو، یا پانی حاصل کرنے کے لئے یا کسی اور مقصد کے لئے کھودا ہو ۔۔۔۔ البتہ اگر گلی والوں سے کنواں کھودنے پر معاوضہ دے کرملے کر لی ہے تو جائز ہے۔''

# مالكيه كاندبب

فقہائے مالکیہ کے یہاں بیچ کی مشہور تعریف وہ ہے جوابن عرفہ کی طرف منسوب ہے وہ سے

"عقد معاوضة على غير منافع، ولا متعة لذة."(٢)
" بيج الساعقة معاوضه هم جومنافع پرنه كياجائ اورنه بى لذت حاصل كرنے كے لئے كما حائے۔"

اس تعریف سے اجارہ اور کرایہ داری نکل جائے گی، کیونکہ ان دونوں میں منافع پرعقد ہوتا ہے، نکاح بھی اس تعریف سے خارج ہے، کیونکہ نکاح لذت حاصل کرنے کے لئے کیا جاتا ہے، اس تعریف کے ظاہری الفاظ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ مالکیہ کے نزد یک بیج مادی اشیاء ہی کی ہو سے منافع اور حقوق کی نہیں ہو سکتی ہے، منافع اور حقوق کی نہیں ہو سکتی ہے، منافع اور حقوق کی نہیں ہو سکتی ہے۔

کین اس تعریف کے برخلاف فقہاء مالکیہ کے یہاں بعض ایسی بیوع کا جواز ملتا ہے جوحقوق اور منافع کی بیچ پرمنتہی ہوتی ہیں چنانچہ مالکیہ کے یہاں حق تعلی کی بیچ جائز ہے، اسی طرح دیوار میں لکڑی گاڑنے کے حق کی بیچ بھی جائز ہے، چنانچہ علامہ در دیڑالشرح الکبیر میں لکھتے ہیں: لصاحب ارض بعنى عشرة اذرع مثلاً فوق ما تبنيه بارضك (ان وصف النباء) الاسفل والاعلى لفظا او عادة للخروج من الجهالة والغرر ويملك الاعلى جميع الهواء الذى فوق بناء الاسفل ولكن ليس له ان يبنى ما دخل عليه الا برضا الاسفل ..... (و) جاز عقد على (غرز جذع) اى جنسه، فيشمل المتعدد (في حائط) لآخر بيعا او اجارة. وخرق موضع الجذع على المشترى او المكترى. "(۱)

''فضا کے اوپر فضا کی بیچ جائز ہے مثلاً کوئی شخص زمین کے مالک سے کہے کہ اپنی زمین پرتم جوعمارت تغییر کرو گے اس کے اوپر دس ذراع فضامیر ہے ہاتھ بیچ دولیکن اس کے جواز کی شرط ہے ہے کہ لفظوں میں یا عرف و عادت کی بنیاد پر ینچے اور اوپر والے مکانوں کے اوصاف طے کر لیے جائیں تا کہ یہ بیچ جہالت اور غرر سے نکل جائے۔ اوپر کی منزل والا نیچے کی عمارت کے اوپر کی پوری فضا کا مالک ہوجائے گا۔ البتہ اوپر والے کے لئے جائر نہیں کہ وہ نیچے والے کی رضامندی کے بغیر اس کی حد میں تغییر کر ہے۔

اور دوسرے کی دیوار پرلکڑیاں رکھنے کی بیچ کرنایا اجارہ پرلینا جائز ہے اور دیوار پر جس جگہلاڑیاں رکھی جائیں ان جگہوں کا کا ٹنایا توڑا خریداریا کرایہ دار کے لئے جائز ہوگا۔

#### علامه خطاب سيمسكه ذكركرنے كے بعد لكھتے ہيں:

"ولا يجوز لمبتاع النهواء بيع ما على سقفه الا باذن البائع، لان الثقل على حائطه ..... ويفهم منه انه ملك ما فوق بناء من الهواء الا انه لا يتصرف فيه لحق البائع في الثقل. "(٢)

"فضاخرید نے والے کے لئے یہ جائز نہیں ہے کہ اپنی حجت کے اوپر کی فضابا کع کی اجازت کے بغیر کسی اور کے ہاتھ بھی دے اس لئے کہ اوپر والے مکان کا بوجہ بھی اصل باکع کی دیوار پر پڑے گا .....اس سے یہ بات بھی میں آتی ہے کہ فضاخرید نے والا اپنے مکان کے اوپر کی فضا کا مالک تو ہو گیا لیکن دیوار پر بوجھ ڈالنے کا جو حق باکع کا ہے اس کی وجہ سے وہ اوپر کی فضا میں تصرف کرنے کا حق نہیں رکھتا۔"

الدسوقى على الشرح الكبير، جسم السال (٢) مواهب الجليل، جمم م ٢٧١\_

#### علامهمواق نے اس ير سياضا فدكيا ہے:

"يجوز في قول مالك شراء طريق في دار رجل، وموضع جذوع من حائط يحملها عليه اذا وصفها."(۱)

''امام ما لک ؒ کے قول کے مطابق کس شخص کے احاطہ میں راستہ خریدنا اور کسی کی دیوار پرلکڑیاں رکھنے کی جگہ خریدنا جائز ہے بشر طیکہ دونوں کی حد بندی کر دی گئی ہو۔'' امام مالک ؓ کی المدونۃ الکبریٰ میں آیا ہے:

"قلت: ارئیت ان بعت شرب یوم، ایجوز هذا ام لا؟ قال: قال مالك: هو جائز قلت: فان بعت حظی، بعت اصله من الشرب، وانما لی فیه یوم من اثنی عشر یومًا، ایجوز فی قول مالك؟ قال: نعم قلت: فان لم ابع اصله، ولكن جعلت ایبع من السقی، اذا جاء یومی بعت ما صار لی من الماء ممن یسقی به، ایجوز هذا فی قول مالك، قال: نعم."(۲)

''میں نے عرض کیا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر میں ایک دن کا حق شرب بیچوں تو یہ جائز ہوگا یا نہیں؟ امام مالک نے فرمایا کہ جائز ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اگر میں نے اپنا حصہ بیچا تو اصل حق شرب بیچ دیا حالانکہ میرے لئے بارہ دنوں میں ایک دن ہے ، کیا پھر بھی اس کی بیچ امام مالک کے قول کے اعتبار سے جائز ہوگی؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں! میں نے عرض کیا کہ اگر میں اصل حق نہ بیچوں بلکہ ایک دن کا پائی فرمایا کہ ہاں! میں نے عرض کیا کہ اگر میں اصل حق نہ بیچوں مثلاً جب میرا دن آئے تو اس دن جتنا پائی ہووہ بیچ دوں تو کیا ہے امام مالک کے قول کے اعتبار سے جائز ہوگا؟ انہوں نے فرمایا: ہاں!''

ان عبارتوں سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ فقہاء مالکیہ کے نزدیک ان حقوق کی ہیج جائز ہے اور یہ ممکن نہیں ہے کہ ان عبارات کواعیان کی ہیج پرمجمول کریں جن کے ساتھ یہ حقوق متعلق ہیں اس لئے کہ حقی شرب کی ہیج کواس مسئلہ میں پانی کی ہیج سے الگ ذکر کیا گیا ہے اور دونوں کوالگ الگ عبارتوں میں جائز کہا گیا ہے حالانکہ حقی شرب کا حصہ حقی مجردہی ہے ادراس لئے بھی کہ مجرد فضا کی ہیج مالکیہ کے مہاں جائز نہیں ہے الا یہ کہ تمیر کی غرض سے ہو چنا نجے المدونۃ الکبری میں آیا ہے:

"قلت: ارئيت ان باع عشرة اذرع من فوق عشرة اذرع من هواء هوله،

<sup>(</sup>۱) التاج والأكليل للمواق بهامش الحطاب، ج٧، ص ٢٤٥\_

ایجوز هذا فی قول مالك؟ قال: لا یجوز هذا عندی، ولم اسمع من مالك فیه شیئا، الا ان یشترط له بناه یبنیه، لان یبنی هذا فوقه، فلا باس بذلك. "(۱)

''میں نے عرض کیا آپ کی کیارائے ہے کہ اگر ایک آدمی اپنی فضا میں سے دس ذراع کے اوپر کی دس ذراع فضا ﷺ دے تو کیا ایسا کرنا امام مالک کے قول کے اعتبار سے جائز ہوگا؟ انہوں نے فر مایا کہ میر بے نز دیک ایسا کرنا جائز نہیں ہے اور میں نے اس بارے میں امام مالک سے کوئی بات نہیں سی ہے، اللہ یہ کہ اس بات کی شرط لگا دی جائے کہ فضا کا مالک اس جگہ ممارت تعمیر کرے تا کہ خریدار اس کے اوپر میمارت تعمیر کر سے تو پھر اس سے قریم اس سے میں کوئی حرج نہیں ہے۔'

علامه زرقاني في منفعت كى بيخ كوبهى بيخ كاقسام مين ذكركيا به چنانچه وه كهت بين: "البيوع جمع بيع وجمع لاختلاف انواعه، كبيع العين، و بيع الدين، و بيع المنفعة . "(٢)

''بیوع بیچ کی جمع ہے جمع اس واسطے لایا گیا کہ اس کی مختلف قشمیں ہیں مثلاً عین کی بیچے ، دین کی بیچے ، منفعت کی بیچے ''

ان تمام عبارتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ جن منافع کو ابن عرفہ نے بیچ کی تعریف سے خارج کیا ہے وہ موقت منافع ہیں جن کو اجارہ یا کرایہ داری کہا جاتا ہے جہاں تک منافع موبدہ (دائمی منافع) کا تعلق ہے تو اس کی بیچ مالکیہ کے یہاں بھی جائز ہے۔ داللہ سجانہ اعلم۔

### احناف كاندبب

فقہائے احناف کے یہاں بیچ کی مشہور تعریف بیہ ہے'' مال کا مال سے تبادلہ کرنا''(۳) بعض فقہاء نے بیتعریف کی ہے'' ایک مرغوب چیز کا دوسری مرغوب چیز سے تبادلہ کرنا''(۳) کیکن مرغوب چیز سے مرادا حناف کے یہاں مال ہی ہے کیونکہ علامہ کا سائی جنہوں نے بیچ کی بیتعریف کی ہے انہوں نے دوسرے مقام پر بیجھی لکھا ہے کہ'' بیچ مال سے مال کے تبادلہ کا نام ہے''(۵) اسی طرح صاحب

<sup>(</sup>٢) شرح الزرقاني على المؤطاء ج٣٥٠ م٠ ٢٥\_

<sup>(</sup>۱) المدوية الكبرى، ج٠١،ص٥١

<sup>(</sup>١) بدائع الصنائع، ج٥، ص١١١

<sup>(</sup>٣) الجرالرائق، ج٥،٩٥٦-

<sup>(</sup>۵) بدائع الصنائع، ج۵،ص ۱۳۰۰

الدرالخارنے شرح ملتقی الا بحرمیں صراحت کی ہے کہ مرغوب چیز سے مال ہی مراد ہے۔

# مال کی تعریف

مال كى تعريف مين فقهاء احناف كى عبارتين مختلف ہيں، ابن عابدين لكھتے ہيں:

"المراد بالمال ما يميل اليه الطبع، ويمكن ادخاره لوقت الحاجة، والماليه تثبت بتمول الناس كافة، او بعضهم، والتقوم يثبت به وباباحة الانتفاع به شرعًا."()

''مال سے مرادوہ چیز ہے جس کی طرف طبیعت مائل ہواور وقت ِضرورت کے لئے اس کو ذخیرہ کرناممکن ہواور مالیت تمام لوگوں یا بعض لوگوں کے مال بنانے سے ثابت ہوتی ہے اور'' تقوم''مالیت بنانے کے ذریعہ بھی ثابت ہوتا ہے اور شرعاً اس سے انتفاع جائز ہونے سے بھی حاصل ہوجاتا ہے۔''
اس کے بعد ابن عابدین نے الحادی القدی سے نقل کیا ہے:

"المال اسم بغير الآدمي خلق لمصالح الآدمي، وامكن احرازه والتصرف فيه على وجه الاختيار."(٢)

''مال اس غیرانسان کا نام ہے جوانسان کے مصالح کے لئے پیدا کیا گیا ہواورا سے اپنی حفاظت میں لے لینا اور اس میں اپنی مرضی سے تصرف کرناممکن ہو۔''

ان دونوں تعریفوں میں سے کوئی تعریف ایسی نہیں ہے جو بیج کواعیان میں منحصر کرتی ہواور حقوق یا دائی منافع کوصراحنا بیج کی تعریف سے نکال دیتی ہولیکن الدرالمخار کے مصنف علاء الدین حصکھی نے ملتقی الا بحرکی شرح میں ایسی تعریف کی ہے جو بیچ کواعیان میں محدود کر دیتی ہے چنا نچہوہ لکھتے ہیں:

"والمراد بالمال عین یجری فیہ التنافس والابتذال."(۳)

"مال سے مراد وہ عین (مادی اور محسوس چیز) ہے جس کے بارے میں لوگوں کے درمیان رغبت اور حرص پائی جائے اور اس کا استعمال کیا جاتا ہو۔''
مال کی تعریف میں اس بات کی صراحت کہ وہ اعیان میں سے ہونی چاہئے، اگر چہ صفکی ؒ کے مال کی تعریف میں اس بات کی صراحت کہ وہ اعیان میں سے ہونی چاہئے، اگر چہ صفکی ؒ کے

علاوہ کی اور حنفی نقیہ کے یہاں اتنی وضاحت سے نہیں ملتی لیکن متاخرین نقبہائے احناف کے کلام اور ان کی تعریفات سے سے بات مستبط ہوتی ہے کہ مال کی تعریف میں عینیت ان کے یہاں ملحوظ ہے اسی لئے شخ مصطفیٰ زرقاء نے ان تعریفات پر تنقید کرتے ہوئے مال کی ایک دوسری تعریف کی ہے، وہ لکھتے ہیں:

"المال: هو كل عين ذات قيمة مادية بين الناس. "(١)

''مال ہروہ عین ہے جولوگوں کے درمیان مادی قیمت رکھتا ہو۔''

ان دونوں تعریفوں کا تقاضایہ ہے کہ مال مادی چیزوں میں محدود ہو، منافع اور حقوقِ مجردہ کو شامل نہ ہو، اسی لئے فقہائے احناف نے منافع اور حقوقِ مجردہ کی بیچ جائز نہ ہونے کی صراحت کی ہے۔ فقہائے احناف نے صراحناً لکھا ہے کہ تت تعلی کی بیچ جائز نہیں ہے۔علامہ کا سانی کھتے ہیں:

"سفل وعلو بين رجلين انهدما، فباع صاحب العلو علوه لم يجز، لان الهواء ليس بمال."(٢)

"اگرایک آدمی کی نیجے کی منزل ہے اور دوسرے آدمی کی اوپر کی منزل اور دونوں منزل سے اور دوسرے آدمی کی اوپر کی منزل اور دونوں منزلیس منہدم ہوگئیں اس کے بعد اوپر کی منزل کے مالک نے اپنا حق علوج و یا تو یہ جائز نہیں ہے۔"
جائز نہیں ہے کیونکہ فضا مال نہیں ہے۔"
صاحب ہدا یہ لکھتے ہیں:

"لان حق التعلی لیس بمال، لان المال ما یمکن احرازه."(")

"کیونکہ حق تعلی مال نہیں ہے اس لئے کہ مال وہ ہے جس کی احراز ممکن ہو۔"

اسی طرح حق تسییل کے عدم جواز کی بھی فقہائے احناف نے صراحت کی ہے۔ میں نے کسی حنفی فقیہ کے یہاں حق تعلی اور حق تسییل کے جواز کا حکم نہیں دیکھا۔ (")

لیکن بعض فقہائے احناف نے حق مرور اور حق شرب کی بیج کو جائز کہا ہے۔ اس سلسلہ میں فقہائے احناف نے جو کچھ کھھا ہے اس ہیں ان کرتے ہیں۔

# احناف کے نزدیک حقّ مرور کی تیج

حقِ مرور کی بیج کے سلسلے میں فقہائے احناف کے یہاں دو روایتی ہیں۔ پہلی روایت زیادات کی ہے جس میں اس کو ناجائز کہا گیا ہے۔ دوسری روایت کتاب القسمة کی ہے جس میں حقِ زیادات کی ہے جس میں اس کو ناجائز کہا گیا ہے۔ دوسری روایت کتاب القسمة کی ہے جس میں حق

## مرور کی بیج جائز قرار دی گئی ہے۔صاحب ہدایہ لکھتے ہیں:

"(وبيع الطريق وهبته جائز، وبيع مسيل الماء وهبته باطل) والمسئلة تحتمل وجهين! بيع رقبة الطريق والمسيل، وبيع حق المرور او التسييل فان كان الاول فوجه الفرق بين المسئلتين ان الطريق معلوم، لان له طولا وعرضا معلوما واما المسيل فمجهول، لانه لا يدرى قدر ما يشغله من الماء، وان كان الثانى ففى بيع حق المرور روايتان، ووجه الفرق على احد اهما يبنه وبين حق التسييل ان حق المرور معلوم، لتعلقه بمحل معلوم، وهو الطريق، اما المسيل على السطح فهو نظير حق التعلى، وعلى الارض مجهولة لجهالة محله، ووجه الفرق بين حق المرور وحق التعلى على احد الروايتين ان حق التعلى يتعلق بعين لا تبقى، وهو البناء، فاشبه المنافع. اما حق المرور يتعلق بعين تبقى. وهو الارض، فاشبه الاعيان."(۱)

"دراسته کی بیخ اوراس کا بهبه جائز ہے اور پرنالے کی بیخ اور بہبہ باطل ہے۔اس مسئلہ میں دوصور تیں ہوتی ہیں:

ا \_اصل راستداور برناله کی ہیچ \_

٢\_راسته چلنے کے فق اور یانی بہانے کے فق کی سے۔

اگر پہلی صورت مراد ہے تو دونوں مسلوں میں فرق کی وجہ یہ ہے کہ راستہ معلوم ہے اس لئے کہ اس کی لمبائی اور چوڑائی معلوم ہے اور پانی بہنے کی جگہ غیر متعین ہونے کی وجہ سے جمہول ہے۔ اس لئے کہ یہ ہیں معلوم ہے کہ پانی کتنی زمین کو مشغول کر ہے گا۔ اگر دوسری صورت ہے تو حقِ مرور کی بچے کے بارے میں دوروایتیں ہیں جس روایت میں حقِ مرور کی بچے کو جائز کہا ہے اس کی بنا پر حقِ مرور کی بچے اور حقِ مسل کی بچے کے درمیان فرق یہ ہے کہ حقِ مرور معین و معلوم ہے کیونکہ اس کا تعلق معین جگہ ہے ہے درمیان فرق یہ ہے کہ حقِ مرور معین و معلوم ہے کیونکہ اس کا تعلق معین جگہ ہے اور زمین کا حق مسیل جہول ہے کیونکہ اس کا کھاتی ہے اور زمین کا حق مسیل جمہول ہے کیونکہ اس کا کھاتی ہے اور اس میں جائوں ہے اور زمین کا حق مسیل جمہول ہے کیونکہ اس کا کھل جمہول ہے اور اس کی میں دیتے تعلی میں فرق کی دور کی جائوں ہے اور اس میں جائوں ہے اور اس میں دیتے تعلی میں فرق کی دور دی کی میں دیتے تعلی اس دیتے دیں دور دیتے تعلی اس دیتے دیں دور دیتے ہی دور دیتے ہیں اس دور دی میں دور دیتے ہیں دور دیتے ہیں دور دیتے ہیں دور دیتے ہیں دیتے ہیں دور دیتے ہیں دور دیتے ہیں دور دیتے ہیں دیتے ہیں دور دیتے ہیں دیتے تعلی میں فرق کی دیتے دی دور دیتے ہیں دیتے ہیں دور دیتے ہیں دور دیتے ہیں دیتے ہیں دیتے ہیں دور دیتے ہیں دیتے

سے متعلق ہے جو ہاتی رہنے والی نہیں لینی عمارت، لہذاحی منافع کے مشابہ ہو گیا اور حق مرور ہاتی رہنے والی چیز سے متعلق ہے لینی زمین سے لہذا حقِ مرور اعیان کے مشابہ ہو گیا۔''

علامہ ابن ہام نے اس فرق پر بیاعتراض کیا ہے کہ بیج جس طرح باتی رہے والی چیز کی ہوتی ہے اس طرح باتی نہ رہے والی چیز وں کی بھی ہوتی ہے اس لئے باتی رہے والے اعیان اور باتی نہ رہے والے اعیان اور باتی نہ رہے والے اعیان اور باتی نہ رہے والے اعیان میں فرق کرنا درست نہیں ، پھر ابن ہام نے ایک اور فرق بیان کیا ہے وہ ہے:

"ان حق المرور یتعلق برقبة الارض ، وهی مال هو عین ، فما یتعلق به

ان حق المرور يتعلق برقبه الارص، وهي مال هو عين، فما يتعلق به يكون له حكم العين، اما حق التعلى فحق يتعلق بالهواء، وهو ليس بعين مال. "(۱)

''کرخیِّ مرورز مین سے متعلق ہوتا ہے اور زمین ایک ایسا مال ہے جو مادی اور محسوں ہے الہذا اس سے متعلق حق کوبھی عین کا حکم حاصل ہوگا۔ اس کے برخلا ف حقِ تعلی فضا سے تعلق رکھنے والاحق ہے اور فضا عین مال نہیں ہے۔''

فقیہ ابواللیث نے زیادات کی روایت کوشیح قر اردیا ہے جس میں حقِ مرور کی بیج کونا جائز کہا گیا ہے، اس لئے کہ حقوقِ مجردہ کی بیچ جائز نہیں ہوتی لیکن' الدرالختار'' میں ذکر کیا گیا ہے کہ اکثر مشاکخ نے جواز کی روایت کواختیار کیا ہے۔ ابن عابدین اس کے تحت لکھتے ہیں:

"قوله "وبه اخذ عامة المشايخ" قال السائحانى: وهو الصحيح، وعليه الفتوى، مضمرات والفرق بينه وبين حق التعلى حيث لا يجوز، هو ان حق المرور حق يتعلق برقبة الارض، وهى مال هو عين، فما يتعلق به له حكم العين، اما حق التعلى فمتعلق بالهواء، وهو ليس بعين مال."(٢)

"صاحب الدرالخاركا قول "وبه اخذ عامة المشائخ" كے بارے ميں سائحائی المحقظ بين كه بيري جهاور اسى پرفتوى ہے، تي مروراور تي تعلی جونا جان وونوں كے درميان فرق بير كر كر مورايا تق ہے جوز مين سے متعلق ہاور زمين عنى مال ہے، البذا اس سے تعلق ركھنے والے تق كو بھى عين كا حكم حاصل ہوگا، اس كے برخلاف حق تعلی فضا سے متعلق ہاور فضا عين مال نہيں ہے۔"

مروری بیج جائز ہے۔ کیونکہ فقِ مرورعین سے تعلق رکھنے والا فق ہے لہذا بیج کے جائز ہونے میں اسے بھی عین کا حکم حاصل ہو گیا۔ اس اصل کی بنیاد پر مناسب بیدتھا کہ زمین پر پانی بہانے کے فق کی بیع جائز ہو کیونکہ بیجی ایسا فق ہے جوعین سے متعلق ہے یعنی زمین سے لیکن فقہاء نے فق تسییل کی بیع کو منع کیا ہے، کیونکہ پانی بہانے کا محل مجھول ہے، اس لئے منع نہیں کیا کہ وہ فقِ مجرد کی بیج ہے جیسا کہ صاحب 'نہدائے' کی بیان کی ہوئی علت سے ظاہر ہوتا ہے۔ اس علت کا تقاضہ بیہ کہ اگر پانی بہانے کا محل متعین کر دینے سے جہالت دور ہو جائے اور پانی اس متعین محل سے تجاوز نہ کر بے تو حق تسییل کی بیج بھی جائز ہوگی۔

# حنِ شرب کی سے

حقِ شرب کی ہے کے بارے میں بھی فقہائے احناف کے اقوال مختلف ہیں چنا نچہ حنقی مسلک کی ظاہر روایت ہے کہ حقِ شرب کی ہے جائز نہیں ہے۔ پھر بہت سے مشائخ نے عرف کی بنیاد پر حقِ شرب کی ہے جائز نہیں ہے۔ پھر بہت سے مشائخ نے عرف کی بنیاد پر حق شرب کی ہے جائز قر اردی ہے۔ ''ردالحتار''وغیرہ میں عدم جواز پر فتو کی ہے۔ لیکن نظر غائز سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ جن فقہاء نے حقِ شرب کی ہے کا عرف قائم ہونے کے باوجوداس کے جواز سے منع کیا ہے ان حضرات نے غرراور جہالت کی وجہ سے منع کیا ہے ، اس وجہ سے نہیں کہ حقی شرب مال نہیں۔ چنا نچہ امام مزھسی کے لیے ہیں:

"بيع الشرب فاسد، فانه من حقوق المبيع بمنزلة الاوصاف، فلا يفرد بالبيع ثم هو مجهول في نفسه غير مقدورا لتسليم، لان البائع لا يدرى البيع ثم هو مجهول في نفسه غير مقدورا لتسليم، لان البائع لا يدرى البيع الماء ام لا؟ وليس في وسعه اجراوه قال: "وكان شيخنا الامام يحكى عن استاذه انه كان يفتى بجواز بيع الشرب بدون الإرض، ويقول: فيه عرف ظاهر في ديارنا بنسف، فانهم يبيعون الماء" فللعرف الظاهر كان يفتى بجوازه، ولكن العرف انما يعتبر فيما لا نص بخلافه، والنهى عن بيع الغرر نص بخلاف هذا العرف فلا يعتبر ."(۱)

'' حق ِشرب کی بیج فاسد ہے، کیونکہ یہ بیج کے حقوق میں سے ہے ادر مبیع کے حقوق میں سے ہے ادر مبیع کے حقوق مبیع کے اوساف کے درجہ میں ہیں الہذا علیحدہ اس کی بیج نہیں کی جاستی ۔ پھر حق شرب فی نفسہ مجھول ہے، اس کے حوالہ کرنے پر قدرت نہیں کیونکہ بائع جانتا ہی

جدوم - ريدوم وحت عديدمريع

نہیں کہ پانی جاری ہوگا یا نہیں؟ اور پانی جاری کرنا اس کے اختیار میں نہیں۔ اور ہمارے شخ الا مام اپنے استاد سے نقل کرتے تھے کہ وہ زمین کے بغیر حق شرب کی بیع کے جواز کا فتو کی دیا کرتے تھے اور فر ماتے تھے کہ اس کے بارے میں ہمارے دیار "سف" میں واضح عرف موجود ہے کہ لوگ پانی بیچے ہیں۔ 'غرض بیے کہ واضح عرف کی بنیاد پر وہ حق شرب کی بیعے کے جواز کا فتو کی دیا کرتے تھے، لیکن عرف کا اعتبار ان جگہوں پر ہوتا ہے جہاں عرف کے خلاف نص موجود نہ ہواور بیع غرر سے ممانعت والی حدیث اس عرف کے خلاف تھے وصریح نص ہے لہذا بیا عرف قابلِ اعتبار نہیں والی حدیث اس عرف کے خلاف تھے وصریح نص ہے لہذا بیا عرف قابلِ اعتبار نہیں والی حدیث اس عرف کے خلاف تھے وصریح نص ہے لہذا بیا عرف قابلِ اعتبار نہیں والی حدیث اس عرف کے خلاف تھے وصریح نص ہے لہذا بیا عرف قابلِ اعتبار نہیں والی حدیث اس عرف کے خلاف تھے وصریح نص ہے لہذا بیا عرف قابلِ اعتبار نہیں والی حدیث اس عرف کے خلاف تھے وصریح نص ہے لہذا بیا عرف قابلِ اعتبار نہیں والی حدیث اس عرف کے خلاف تھے کہ دوسری کے نص

امام سرصی نے عدم جواز کے دواسباب بیان کیے ہیں، پہلاسب بیہ کہ شرب مبیع کے حقوق میں سے ہے لہذامتنقلاً اس کی بیج نہیں ہوسکتی اور دوسرا سبب بیہ ہے کہ شرب کی بیج میں دھو کہ اور جہالت ہے اور جب بیت ہوسکتی اور دوسرا سبب بیہ ہے کہ شرب کی بیج میں دھو کہ اور میں صرف ہے اور جب جائز کہنے والوں نے عرف طاہر سے استدلال کیا تو امام سرصی نے ان کے ردمیں صرف غرر و جہالت کی بات ذکر کی ۔ اور لکھا کہ عرف میں اس کی صلاحیت نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے اس غرر کو جائز کہا جائے ، جس کی نص میں ممانعت آئی ہے، یہیں فر مایا کہ عرف اس قابل نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے حقوق کی بیچ جائز ہو۔

ابن ہمام نے بھی اس کی صراحت کی ہے، چنانچہوہ لکھتے ہیں:

"ثم بتقدير انه حظ من الماء فهو مجهول المقدار فلا يجوز بيعه وهذا وجه منع مشايخ بخارى بيعه مفردًا."(١)

'' پھر اس تقدر پر کہ'' شرب' پانی کے ایک جھے کا نام ہے جس کی مقدار مجہول ہے لہٰذااس کی بیچ جائز نہیں ہوگی اس دجہ سے مشائخ بخارا نے متنقلاً اس کی بیچ کومنع کیا

م ابرتى "كى عبارت ابن مام سي بهى زياده صرت م به چنانچ لكست بين: "وانما لم يجز بيع الشرب وحده في ظاهر الرواية للجهالة، لا باعتبار انه

سیس بدل، "ظاہر الروایت میں تنہا" شرب" کی بیچ کو جہالت کی وجہ سے ناجائز کہا گیا ہے اس وجہ سے کہ" شرب" مال نہیں ہے۔" امام سر سی کے دوبارہ بیمسئلہ کتاب المزارعة میں زیادہ تفصیل کے ساتھ لکھا ہے اور اخیر میں نیج شرب کوعرف کی وجہ سے جائز کہنے والے مشائخ متاخرین کا قول ذکر کیا ہے اور ان کے قول پر کوئی تفیر نہیں کی ہے۔ تفیر نہیں کی ہے۔

چنانچەدەلكھتے ہیں:

"وبعض المتاخرين من مشايخنا رحمهم الله افتى ان يبيع الشرب وان لم يكن له ارض للعادة الظاهرة فيه في بعض البلدان، وهذه عادة معروفة بنسف، قالوا: انما جوز الاستصناع للتعامل، وان كان القياس ياباه، فكذلك بيع الشرب بدون الارض."(۱)

''مشائخ متاخرین میں سے بعض نے شرب کی ہے کے جواز کا فتویٰ دیا ہے،اگر چہ اس کے ساتھ زمین کی ہے نہ کی جائے۔ان حضرات نے ایسا بعض شہروں کے عرف کی بنیاد پر کہا ہے، چنا نچہ صرف شرب کی ہے ''نسف'' کی معروف عادت ہے، ان حضرات نے فر مایا ہے کہ استصناع کو تعامل کی وجہ سے جائز کہا گیا ہے اگر چہ قیاس کا تقاضہ اس کے خلاف تھا۔اس طرح زمین کے بغیر شرب کی ہے بھی عرف کی وجہ سے حائز ہوگئی۔''

فقہاء احناف نے بیچ شرب کے بارے میں جو پچھ لکھا ہے اس سے حقوق کے مسئلہ میں بعینہ وہی با تیں معلوم ہوئیں۔ اس وہی مرور اور حق سنگیل کی بیچ کے مسئلہ میں ان کی بحثوں سے معلوم ہوئی۔ اس کا خلاصہ بیہ ہے کہ ' حق اگر کسی عین مال سے متعلق ہوتو اس کی بیچ جائز ہوگی بشرطیکہ وہاں کوئی مانع مشلاً غرراور جہالت وغیرہ نہ بایا جائے۔''

بعض متاخر بین احناف نے کھا ہے جن حقوق کی بیج جائز نہیں ہے مثلاً حق تعلی ، حق تسئیل ، حق شرب ان کاعوض لینا بطریق بیج تو جائز نہیں ، لیکن صلح کے طریقے پر ان کاعوض لینا جائز ہے۔علامہ خالد اتاسی مال کے بدلہ میں وظائف سے دستبر داری کا مسئلہ ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

"اقول" وعلى ما ذكروه من جواز الاعتياض عن الحقوق المجردة بمال ينبغى ان يجوز الاعتياض عن حق التعلى وعن حق الشرب وعن حق

علوه، قالوا: ان له حق اعادته كما كان، جبرا عن صاحب السفل، فاذا نزل عنه لغيره بمال معلوم ينبغى ان يجوز ذلك على وجه الفراغ والصلح، لا على وجه البيع، كما جاز النزول عن الوظائف ونحوها. لاسيما اذا كان صاحب حق العلو فقيرا قد عجز عن اعادة علوه، فلو لم يجز ذلك له على الوجه الذى ذكرناه، يتضرر فليتامل وليحرر. والله سبحانه اعلم.

''میں کہتا ہوں کہ حقوق مجردہ کا مال کی صورت میں عوض لینے کا جواز جوفقہاء نے ذکر کیا ہے اس کی بنیاد پر مناسب ہے کہ حق تعلی، حق شرب اور حق مسئیل کا عوض مالی لینا بھی جائز ہو، کیونکہ بیر حقوق اصحابِ حقوق کے لئے دفع ضرر کے لئے خابت خہیں ہوئے ہیں بلکہ اصحابِ حقوق کے لئے ان حقوق کا شہوت ابتداء حق شرعی کی بنا پر ہوا ہے لہذا جس شخص کو حق علو حاصل ہے اگر اس کا علو منہدم ہو جائے تو اسے دوبارہ علو کی تقمیر کا حق ہے جس طرح پہلے اس کا علو تھا لہذا جب و ہ شخص متعین مال کے بدلے میں دوسر ہے خص کے لئے علو سے دستمردار ہوگیا تو مناسب بیہ ہے کہ صلح کے بدلے میں دوسر ہے خص کے لئے علو سے دستمردار ہوگیا تو مناسب بیہ ہے کہ صلح کے حقور پر بیا تھی جائز ہو، بھی جائز نہو، بھی جائز نہ ہو، جس طریقے سے وظائف وغیرہ کے حق سے دستمرداری جائز ہوتی ہے خصوصاً اس وقت جب کہ حق علو والاشخص ایسا کے حق سے دستم ہو کہ علو کی دوبارہ لاتھیر سے عاجز ہو، کیونکہ اگر مذکورہ بالا طریقے پر اس کے لئے حق علو کا عوض لینا جائز نہ ہوگا تو اسے ضرر پہنچ گا۔ واللہ سجانہ اعلم۔'' سے اس بی کہوں کا حاصل ہے جو میں نے منافع کی بھے ادراعیان سے تعلق رکھے والے حقوق کے میان بیائی ہے۔

اس نوع کے حقوق کے احکام کا خلاصہ

آگے بوصے سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ جوفقہی عبارتیں اوپر ذکر کی گئیں ان کا خلاصہ یہاں درج کردیں:

(۱) ہے کی تعریف کے بارے میں فقہاء میں اختلاف ہے۔ فقہاء شافعیہ اور حنابلہ مبیع کے مین ہونے کی شرطنہیں لگاتے بلکہ منافع ''موبدہ'' (دائمی منافع) کی ہیے کو بھی جائز قرار دیتے

(۲) فقہاء احناف نے اگر چہ بچ میں مبیع کے عین ہونے کی شرط لگائی ہے لیکن ان لوگوں نے حقِ مرور کی بچ جائز قرار دی ہے اور جواز کی علت یہ بیان کی ہے کہ یہ ایساحق ہے جوعین سے متعلق ہے، لہذا جواز بچ میں اسے عین کا حکم حاصل ہو گیا۔

(۳) اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ اعیان سے تعلق رکھنے والے حقوق کا احناف کے یہاں وہی تھم ہے جو اعیان کا ہے یعنی حقوق کی بیچ جائز ہے بشر طیکہ اس میں بیچ سے کوئی اور مانع موجود نہ ہومثلاً دھوکہ اور جہالت۔

(۳) جوحقوق اعیان سے تعلق نہیں رکھتے مثلاً حقِ تعلی، ان کی بھے احناف کے نزدیک جائز نہیں۔ لیکن از راوصلح ان کاعوضِ لینا جائز ہے جبیبا کہ بعض فقہاء متاخرین نے ذکر کیا ہے۔

ان چاروں نکات کی روشی میں ہم ہے کہہ سکتے ہیں کہ جوحقوقی عرفیہ اعیان سے تعلق رکھتے ہیں ان کی بھے ائمہ ثلاثہ کے نزدیک جائز ہے، احناف کے نزدیک جائز نہیں ۔ فقہاء احناف نے کہا کہ حقوق مجردہ کاعوض لینا جائز نہیں لیکن ہے تھم احناف کے نزدیک اس عموم کے ساتھ نہیں ہے جس کا الفاظ سے وہم ہوتا ہے، بلکہ فقہاء احناف نے اس تھم سے اعیان سے تعلق رکھنے والے بعض حقوق کا استثناء کیا ہے اور بعض اشیاء کو اموال میں داخل کرنے میں عرف کو بڑا دخل ہے اس لئے کہ جسیا کہ ابن عابدین نے کہا ہے کہ مالیت لوگوں کے مال بنانے سے ثابت ہو جاتی ہے لہذا ''حقوق'' جب عرف میں تیمت رکھنے والے مال مان لیے گئے ہیں اور لوگ ان کے ساتھ اموال والا معاملہ کرتے ہیں تو ان کی بھے بھی درج ذیل شرطوں کے ساتھ جائز ہونی جائے۔

(۱) و وحق فی الحال ثابت ہو مستقبل میں متوقع نہ ہو۔

(٢) ووق صاحب حق کے لئے اصالة ثابت ہو محض دفع ضرر کے لئے ثابت نہ ہو۔

(٣) و وقت ايما بوجوايك شخص سے دوسر فے تحص كى طرف منتقل بوسكے۔

(۷) تحدید کرنے ہے اس حق کی تحدید ہو جاتی ہو،اور غرریا جہالت کومشکزم نہ ہو۔

(۵) تاجروں کے عرف میں لین دین کے سلسلہ میں اس حق کو اموال واعیان کی حیثیت حاصل

\_%

## حقِ اسبقيت

حقوقِ عرفیہ کی دوسری قسم کوہم''حقِ اسبقیت'' کا نام دے سکتے ہیں۔''حقِ اسبقیت'' سے مرادیہ ہے کہ مباح الاصل چیز پرسب سے پہلے قابض ہونے کی وجہ سے انسان کو مالک بننے کا جو تی یا

اس مال کے ساتھ جوخصوصیت حاصل ہوتی ہے اس کوحتِ اسبقیت کہا جاتا ہے، مثلاً افتادہ زمین کو قابلِ استعمال بنانے سے مالک بننے کاحق حاصل ہوجاتا ہے۔

بعض فقہاء کا اجماع ہے کہ انسان بخمر اور افتادہ زمین کو قابلِ استعال بنانے سے اس کا مالک بن جاتا ہے،
فقہاء کا اجماع ہے کہ انسان بخمر اور افتادہ زمین کو قابلِ استعال بنانے سے اس کا مالک بن جاتا ہے،
صرف افتادہ زمین میں پھر گاڑنے سے انسان کو ملکیت حاصل نہیں ہوتی، البتہ حق تملک حاصل ہوجاتا
ہے چنا نچہ جس شخص نے کسی زمین میں پھر وغیرہ گاڑ کرنشان لگایا وہ اس زمین کو قابلِ کاشت بنانے کا دوسروں کے مقابلے میں زمین و مقدار ہے۔فقہاء شافعیہ کا اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ پھر گاڑنے سے قابلِ کاشت بنانے کا جوحق انسان کو حاصل ہوتا ہے اس حق کی بیچ جائز ہے یا نہیں؟ علامہ رملی نے اللہ المیں اختلاف میں تخریفر ماتے ہیں:

"من شرع فى عمل احياء ولم يتمه، كحفر الاساس، او علم على بقعة بنصب احجار، او غرز خشبا، او جمع ترابا، وخط خطوطا، فمحجر عليه اى مانع لغيره منه بما فعله، بشرط كونه بقدر كفايته وقادرا على عمارته حالا، وحينئذ هو احق به من غيره اختصاصا لاملكا ..... لكن الاصح انه لا يصح بيعه ولا هبته، كما قاله الماوردى، خلافا للدارمى، لمامر من انه غير مالك، حق التملك لا يباع كحق الشفعة والثانى يصح بيعه وكانه باع حق الاختصاص."(۱)

درجس شخص نے قابلِ استعال بنانے کا عمل شروع کیالیکن اسے کمل نہیں کیا مثلاً نیو کھودی یا پھرنصب کر کے یا لکڑیاں گاڑ کریا مینڈ ھا بنا کریا خط صینج کرکسی زمین پر نشان لگایا تو دوسرے کے لئے وہ زمین ممنوع ہوجاتی ہے بینی اس کے اس عمل کے متیجہ میں دوسرے کے لئے اس میں نصرف کرنا ممنوع ہے لیکن اس ممانعت کی شرط سے ہے کہ اس نے اتنی ہی زمین پرنشان لگایا ہو جو اس کی ضرورت کے بقدر ہے اور جسے قابلِ استعال بنانے پروہ فی الحال قادر ہے، اس صورت میں وہ شخص دوسروں کے مقابلے میں زیادہ حقد ار ہوگالیکن وہ زمین اس کی ملکیت نہیں کہلائے گی۔لیکن زیادہ صحیح بات ہے کہ اس شخص کے لئے اس حق اور اختصاص کا بیچنا اور ہبہ کرنا صحیح نے دور کوگا جیسا کہ ماور دی نے لکھا ہے (دار می کے برخلاف) کیونکہ یہ بات پیچھے گزر نہ ہوگا جیسا کہ ماور دی نے لکھا ہے (دار می کے برخلاف) کیونکہ یہ بات پیچھے گزر

<sup>(</sup>۱) نهاية المخاج للرملي، ج٥، ص٢٣٦\_

چکی ہے کہ وہ خص مالک نہیں ہے (بلکہ حقِ تملک صرف حاصل ہوا ہے) اور حقِ شفعہ کی طرح حقِ تملیک کی بیچ صحیح نہیں ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس کی بیچ درست ہے۔'' المجموع شرح المہذب میں ہے کہ:

"وان تحجر رجل مواتا وهو ان يشرع في احياء ولم يتمم، صار احق به من غيره سن وان نقله الى غيره صار الثاني احق به سن وان مات انتقل ذلك الى وارثه لانه حق تملك ثبت له فانتقل الى وارثه كالشفعة وان باعه ففيه وجهان احدهما وهو قول ابى اسحاق، انه يصح لانه صار احق به فملك بيعه والثاني انه لا يصح، وهو المذهب، لانه لم يملكه بعد، فلم يملك بيعه كالشفيع قبل الاخذ."(۱)

خطیب شربینی نے لکھا ہے کہ ابوا الحق نے اس حق کی بیجے کو جائز کرتے وقت علت یہ بیان کی ہے کہ یہ حقِ اختصاص کی بیج ہے جس طرح تعمیر اور رہائش کے لئے گھر کے علو کی بیجے والے مکان کی بیجے کے بیغی حائز ہوتی ہے۔ (۲)

اسی طرح فقہاء حنابلہ نے اس مسلمیں دوقول ذکر کیے ہیں، ایک قول جواز کا ہے اور دوسرا عدم جواز کا۔موفق ابن قد امد کھتے ہیں:

"ومن تحجر مواتا وشرع في احيائه ولم يتم، فهو احق به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سبق الى ما لم يسبق اليه مسلم فهو احق به، رواه ابوداود فان نقله الى غيره صار الثاني احق به، لان صاحب الحق اثره به، فان مات انتقل الى وارثه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك حقا او مالا فهو لورثته، وان باعه لم يصح، لانه لم يملكه، فلم يصح بيعه كحق الشفعة، ويحتمل جواز بيعه، لانه صار احق به. "(١) "جس مخص نے افتارہ زمین پرنشانات لگائے اور اسے قابلِ استعمال بنانا شروع کیا کیکن ابھی مکمل نہیں کیا وہ خص اس زمین کا دوسروں سے زیادہ حقدار ہے کیونکہ نبی اکرم مالی ایم نے فر مایا ہے: جس شخص نے اس چیز کی طرف سبقت کی جس چیز کی طرف کسی دوسرے مسلمان نے سبقت نہیں کی، وہ اس چیز کا زیادہ حقدار ہے (ابوداؤد)\_اب اگراس شخص نے کسی دوسرے کی طرف وہ زمین منتقل کی تو دوسرا مخف اس زمین کا زیادہ حقد ار ہوگا، کیونکہ صاحب حق نے اسے اپنے او پر ترجیح دی ہے۔اگر افتادہ زمین پرنشانات لگانے والے شخص کا انتقال ہو گیا تو وہ زمین اس کے دارث کی طرف منتقل ہو جائے گی ، چنانچے رسول اللہ مَلَا لِيُؤَمِّ نے فر مایا کہ جس مخص نے کوئی حق یا مال چھوڑا، وہ اس کے در ثاء کا ہوگا، اگر وہ شخص اس زمین کو چے دیتو یہ بیجنا صحیح نہیں ہے کیونکہ ابھی وہ اس زمین کا ما لک نہیں ہےالہٰذا اس کی بیچ صحیح نہیں ہوگی جس طرح حق شفعہ کی بیع سی نہیں ہوتی۔اس بات کا بھی احمال ہے کہاس کی بیچ کو جائز کہا جائے ، کیونکہ وہ اس زمین کا سب سے زیادہ حقدار ہو گیا ہے!'' مر داوي لكهية بين:

"ومن تحجز مواتا لم يملكه ..... وهو احق به، ووارثه بعده ومن ينقله اليه بلا نزاع، وليس له بيعه، هو المذهب، وعليه الاصحاب، وجزم به في الوجيز وغيره، وقدمه في المغنى، والشرح، وشرح الحارثي، وابن منجا، والفروع، والفائق وغيرهم.

وقيل، يجوز له بيعه، وهو احتمال لابي الخطاب، واطلقهما في المحرر، والرعايتين والحاوى الصغير. "(١)

''جس شخص نے کسی افتادہ زمین کو گھر کر اس پر نشانات لگائے وہ اس زمین کا مالک نہیں ہوا۔۔۔۔۔لیکن وہ شخص اس زمین کا سب سے زیادہ حقدار ہے اور اس کے بعد اس کا وارث حقدار ہے، اسی طرح وہ شخص بھی حقدار ہے جس کی طرف پیشخص اس زمین کونزاع کے بغیر منتقل کرے لیکن نشان لگانے والے شخص کے لئے اس زمین کی بھے جائز نہیں ہے، یہی مذہب درست ہے اور اسی مذہب پر امام ابن حنبال آکے تلا مذہ ہیں۔''الوجیز'' وغیرہ میں اس کو جزم کے ساتھ بیان کیا ہے، المغنی، شرح الکبیر، شرح الحارثی، شرح ابن منجا، الفروق، الفائق وغیرہ میں اسی قول کوئر جیح دی گئی ہے۔ دوسرا قول میہ ہے کہ اس شخص کے لئے زمین کی بھے جائز ہوگی، ابوالخطاب کا ایک قول یہی ہے۔ المحرر، الرعایتین اور الحادی الصغیر میں دونوں اقوال کو کسی ایک کی ترجیح کے بغیر ذکر کہا ہے۔''

مسلک شافعی اور مسلک صنبلی دونوں میں رائح یہی ہے کہ حقِ تملک کی بیچ جائز نہیں ہے لیکن حنابلہ میں سے''بہوتی'' نے ذکر کیا ہے کہ عدم جواز صرف بیچ کے سلسلہ میں ہے لیکن دست برداری اور صلح کے طور پرحقِ تملک کاعوض لینا جائز ہے۔

علامه بهوتی لکھتے ہیں:

"(وليس له) اى لمن قلنا انه احق بشئ من ذلك السابق (بيعه) لانه لم يملكه كحق الشفعة قبل الاخذ، وكمن سبق الى مباح لكن النزول عنه بعوض لا على وجه البيع جائز، كما ذكره ابن نصرالله قياسا على الخلع."(٢)

"جو خقص سبقت کی وجہ سے کسی چیز کا دوسروں کے مقابلہ میں زیادہ حقد ار ہو چکا ہو،
اس کے لئے اس چیز کو بیچنا جائز نہیں ہے کیونکہ ابھی وہ اس چیز کا مالک نہیں ہوا ہے
جیسے کہ حق شفعہ کو بیچنا جائز نہیں جب تک زمین پر قبضہ نہ کرلے یا جس شخص کا قبضہ
کسی مباح چیز پر پہلے ہووہ مالک ہونے سے پہلے اس کو بیچ نہیں سکتا۔ لیکن فروخنگی

جیسا کہ ابن نفراللہ نے خلع پر قیاس کرتے ہوئے اس کو جائز قرار دیا ہے۔''
حق ِ اسبقیت کی ایک صورت وہ ہے جس کو فقہاء نے ذکر کیا ہے مثلاً جو شخص مبحد میں کسی خاص جگہ سب سے پہلے پہنچ گیا وہ اس جگہ کا سب سے زیادہ حقدار ہے اور اسے یہ اختیار ہے کہ وہ کسی دوسرے کو اپنے او پر ترجیح دے کر وہ جگہ دیدے الیکن اس حق کا پیچنا اس کے لئے جائز نہیں ، البتہ علامہ بہوتی نے ذکر کیا ہے کہ وض لے کراس حق سے دست بردار ہونا جائز ہے۔

فقہاء احناف اور مالکیہ کی کتابوں میں مجھے نہیں ملاکہ کی نقیہ نے حقِ اسبقیت کی بیچ کا مسئلہ چھٹرا ہو۔ فقہاء احناف اور مالکیہ نے بیتو ذکر کیا ہے کہ افقادہ زمین پرنشان لگانے سے وہ شخص زمین کے استعال کرنے اور زمین کا مالک بننے کا زیادہ حقد ار ہوجا تا ہے، لیکن مجھے اس حق کی بیچ کی بحث ان فقہاء کے یہال نہیں ملی ۔ قیاس کا نقاضا بہ ہے کہ ان کے نزدیک بھی حقِ اسبقیت کی بیچ جائز نہ ہو، الا بہ کہ دست برداری کے طور یہ ہو۔

حقِ اسبقیت کی بیچ کے سلسلہ میں تھم شرعی کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر چہ بعض فقہاء اس بیچ کو جائز کہتے ہیں لیکن فقہاء کی بڑی جماعت کی رائے اس کے عدم جواز کی ہے البتہ حقِ اسبقیت سے مال لے کربطور صلح کے دست بردار ہو جانا فقہاء کے نزدیک جائز ہے۔واللہ سجانداعلم۔

## حقِعقد

حقوق کی تیسری قتم کوہم ''حقوعقد' کا نام دے سکتے ہیں۔''حقوعقد' سے ہماری مرادکسی دوسرے کے ساتھ عقد کو دجود میں لانے یا عقد کو باقی رکھنے کا حق ہے، مثلاً مکانات اور دکانوں کو خالی کرنے کا حق ، لہذا ہے مالک دکان کے ساتھ عقد اجارہ کو دجود میں لانے یا اس کو باقی رکھنے کا حق ، لہذا ہے مالئی وظائف یا اوقاف کے وظائف کا حق ، ہے حکومت یا وقف کے متولی کے ساتھ عقد اجارہ کو باقی رکھنے کا حق ہے، ان دونوں حقوق کا عوض لینے کے مسکلہ پر فقہاء نے کلام کیا ساتھ عقد اجارہ کو باقی رکھنے کا حق ہے، ان دونوں حقوق کا عوض لینے کے مسکلہ پر فقہاء نے کلام کیا ہیں۔اللہ تعالی ہے۔ اس سلسلہ میں فقہاء نے جو بحثیں کی ہیں، ان کا خلاصہ ہم ذیل میں بیان کرتے ہیں۔اللہ تعالی ہی تو فیق دینے والا ہے۔

## مال کے بدلہ میں وظائف سے دست برداری کا مسئلہ

اگر کسی آدمی کی اوقاف میں کوئی مستقل ملازمت ہوجس کی اسے تنخواہ ملتی ہومثلاً مسجد کا امام یا موذن یا کوئی ملازم ہواورشرا نظِ اوقاف کی بنیاد پر بیاملازمت دائمی ہو،الہذاوہ ملازم اس ملازمت پر باتی

رہے کا اور زندگی بھرعقد اجارہ باقی رکھنے کے حق کا مالک ہے۔ اب اس حق کا عوض لینے کے سلسلے میں فقہاء نے کلام کیا ہے۔ فروختگی کے ذریعہ اس حق کا عوض لینے کوکسی نے بھی جائز نہیں کہا ہے، لیکن دست برداری اور صلح کے ذریعہ اس کا عوض لینے کے سلسلے میں فقہاء کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض فقہاء نے اس کے عوض لینا جائز نہیں ہے اور بعض فقہاء نے اس کی اجازت دی ہے۔

متاخرین فقہاء احناف کی ایک جماعت نے مال کے بدلہ میں وظائف سے دست برداری کے جواز کی صراحت کی ہے،الدرالمختار میں ہے:

"وفى الاشباه: "لا يجوز الاعتياض عن الحقوق المجردة كحق الشفعة وعلى هذا لا يجوز الاعتياض عن الوظائف بالاوقاف" وفيها فى آخر بحث "تعارض العرف مع اللغة" "المذهب عدم اعتبار العرف الخاص لكن افتى كثير باعتباره، وعليه فيفتى بجواز النزول عن الوظائف بمال."(۱)

''الا شباہ میں ہے کہ حقوق مجردہ کاعوض لینا جائز نہیں ہے، مثلاً حق شفعہ، اس بنیاد پر اوقاف کی ملازمتوں کاعوض لینا بھی جائز نہیں ہوگا اور 'اشباہ' میں ' تعارض العرف مع اللغة' کی بحث کے آخر میں ہے کہ صحیح مذہب ہے کہ عرف خاص کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، لیکن بہت سے فقہاء نے عرف خاص کے معتبر ہونے کا فتوی دیا ہے اور اس کی بنا پر مال کے بدلے وظائف سے دستبرداری کے جواز کا فتوی دیا جاتا ہے۔ "

ابن عابدین نے "الدرالحقار" کی مذکورہ بالاعبارت کے ذیل میں اس مسکلہ کی طویل تحقیق کی ہے اور یہ بات ثابت کی ہے کہ نزول عن الوظا نف کا جواز عرف خاص پر بہنی نہیں ہے بلکہ یہ دوسرے فقہی نظائر پر بنی ہے، جہاں تک اس حق کوحق شفعہ پر قیاس کرنے کا تعلق ہے تو یہ قیاس مع الفارق ہے، جیسا کہ ہم نے بحث کے آغاز میں علامہ بیری وغیرہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ حق شفعہ دفع ضرر کے حاسلے مشروع ہوتے ہیں ان کاعوض لینا جائز نہیں ہوتا لئے مشروع ہوا ہے، اور جوحقوق دفع ضرر کے واسطے مشروع ہوتے ہیں ان کاعوض لینا جائز نہیں ہوتا لیکن "حق وظیفہ" ایساحق ہے جو صاحب حق کے لئے اصالتا ثابت ہوا ہے لہذا اس کاعوض لینا حرام نہیں ہوگا جیسا کہ حق قصاص وغیرہ میں ہوا ہے۔ اس بنا برعلامہ این عابدین عابدین نے ذکر کیا ہے کہ حق کا

عوض لینے کاعدم جوازمطلق نہیں ہے۔ پھرانہوں نے اپنی گفتگواس عبارت پرختم کی ہے:

"ورائيت بخط بعض العلماء عن المفتى ابى السعود انه افتى بجواز اخذا العوض فى حق القرار والتصرف وعدم الرجوع، وبالجملة فالمسألة ظنية، والنظائر المتشابة للبحث فيها مجال. وان كان الاظهر فيه ما قلنا،

فالاولى ما قاله في البحر من انه ينبغي الابراء العام بعده. "(١)

''میں نے مفتی ابوالسعو دکی نقل کردہ بعض علماء کی تحریر دیکھی ہے کہ انہوں نے حق قرار اور حق نصرف اور حق عدم رجوع کے بارے میں عوض لینے کے جواز کا فتویٰ دیا،خلاصہ کلام ہیہ ہے کہ بیمسئلہ طنی ہے اور نظائر متشابہ ہیں اور اس مسئلہ میں بحث کی گنجائش ہے، اگر چہ زیادہ ظاہر وہی ہے جوہم نے کہالیکن اولی وہ ہے جسے صاحب بحر نے لکھا ہے کہ اس کے بعد ابراء عام مناسب ہے' (لیعنی دوسرے کو تمام واجہات سے بری کردے)

متاخرین فقہاء شافعیہ نے بھی مال کے بدلہ میں وظائف سے دستبرداری کے جواز کا فتوی دیا ہے، چنانچے علامہ رمان ککھتے ہیں:

"وافتى الوالد رحمه الله تعالى بحل النزول عن الوظائف بالمال، اى لانه من اقسام الجعالة، فيستحقه النازل ويسقط حقه. "(٢)

''والدُّنے مال کے بدلہ میں وظائف سے دستبرداری کے جواز کافتوی دیا تھا کیونکہ بیکھی جعالہ کی ایک قسم ہے، لہذا دسٹ بردار ہونے والا شخص مال کا مستحق ہوگا اور اس کاحق ساقط ہو جائے گا۔''

شراملسی نے بھی اپنے حاشیہ میں اسے تتعلیم کیا ہے بلکہ انہوں نے مال کے بدلہ میں اسے تتعلیم کیا ہے۔ \*\*

''جوا مک'' سے دستبر دار ہونے کا جواز بھی اسی پرمتفرع کیا ہے۔ ''جوا مک'' جا مکیہ کی جمع ہے، جا مکیہ متعینہ رقم ہے جو کسی شخص کو بیت المال سے بطور عطیہ ملا کرتی ہے۔احناف کے یہاں اس کی بیچ جائز نہیں ہے کیونکہ بیا لیشخص کے ہاتھ دین کی بیچ ہے جس کے ذمہ وہ دین لازم نہیں ہے، (ملاحظہ ہور دالمختار)

لیکن انہوں نے بی بھی لکھا ہے کہ بی تھم اوقاف کی دائمی ملازمتوں میں جاری ہوگا، حکومت کی ملازمتیں جن میں دوام نہیں ہوتا ،ان کاعوض لینا جائز نہیں ہوگا۔ جنا نجہ علامہ شراملسیؓ لکھتے ہیں:

"واما المناصب الديوانية، كالكتبة الذين يقررون من جهة الباشا فيها، فالظاهر انهم انما يتصرفون فيها بالنيابة عن صاحب الدولة فيما ضبط ما يتعلق به من المصالح، فهو مخير بين ابقاءهم وعزلهم ولو بلا حجة فليس لهم يد حقيقة على شئ ينزلون عنه، بل متى عزلوا انفسهم انعزلوا واذا اسقطوا حقهم عن شئ لغيرهم فليس لهم العود الا بتولية جديدة ممن له الولاية ولا يجوز لهم اخذ عوض على نزولهم."(۱)

''جہاں تک حکومت کے عہدوں کا تعلق ہے مثلاً وہ محررین جو بادشاہ کی طرف سے مقرر کیے جاتے ہیں ان کے بارے میں ظاہر یہ ہے کہ وہ لوگ سلطان کی طرف سے نیابۂ تصرف کرتے ہیں جسیا مصالح کا تقاضہ ہوتا ہے اور پاشا کو بیا اختیار ہوتا ہے کہ انہیں ملازمت میں باقی رکھے یا بلاوجہ بھی معزول کرسکتا ہے للہذا محروں کواس چیز پرحقیقی قبضہ و تصرف حاصل نہیں ہے جس سے وہ دستبر دار ہورہے ہیں بلکہ جب بھی وہ اپنے کومعزول کرلیں تو معزول ہوجا ئیں گے اور جب ان لوگوں نے کسی دوسرے کے لئے اپنا حق ختم کرلیا اب دوبارہ معاہدے کے بغیر انہیں دوبارہ نیاحق حاصل نہیں ہوگا ،اور ان کے لئے دستبر داری پرعوض لینا جائر نہیں۔''

اسی طرح کا تھم مذہب صنبلی میں بھی معلوم ہوتا ہے۔ حنابلہ نے لکھا ہے کہ جس شخص نے وقف میں کوئی ملازمت حاصل کی وہ اس کا زیادہ حقدار ہو گیا اور اس کے لئے پیرجائز ہے کہ دوسرے کے لئے اس حق سے دستبر دار ہوجائے البتہ اس کے لئے اس حق کی بیچ جائز نہیں۔ (۲)

لیکن بہوتی نے ذکر کیا ہے کہ بیچ کے بغیر صرف عوض لے کراس ملازمت سے دستبر داری اس کے لئے جائز ہے۔اس طرح کے چندمسائل ذکر کرنے کے بعد بہوتی لکھتے ہیں:

"(وليس له) اى لمن قلنا انه احق بشئ من ذلك السابق (بيعه) لانه لم يملكه كحق الشفعة قبل الاخذ، وكمن سبق الى مباح، لكن النزول عنه بعوض لا على وجه البيع جائز، كما ذكره ابن نصرالله قياسا على الخلع."(٣)

<sup>(</sup>۱) حاشيه الشيراملسي على نهاية المختارجي ١٥٠ م مريم

''جو خص کی چیز کا زیادہ حقد ار ہواس کے لئے اس چیز کی بیچ جائز نہیں ہے کیونکہ وہ اس کا مالک نہیں ہے، مثلاً مکان یا دکان ملنے سے پہلے حقِ شفعہ کی بیچ اور مثلاً جس شخص نے کسی مباح چیز کو بیچنا جائز نہیں لیکن سبقت کی اس کا اس مباح چیز کو بیچنا جائز نہیں لیکن سبقت کرنے والے شخص کا بیچ کے بغیر عوض لے کر اس سے دستبر دار ہونا جائز ہے جسیا کہ ابن نصر اللہ نے خلع پر قیاس کرتے ہوئے ذکر کیا ہے۔''

مجھے اپنی ناقص تنبع و تلاش کے بعد مالکیہ کے یہاں وظائف سے دستبر داری کے بارے میں کوئی چیز نہیں ملی کیکن وہ لوگ جا مکیہ کی بچے کو جائز کہتے ہیں (ا) ہوسکتا ہے کہ شاید نزول عن الوظائف کے مسئلہ کواسی پر قیاس کرتے ہوں۔واللہ سبحانہ اعلم۔

بسااوقات مال کے بدلہ میں وظائف سے دستبرداری کے جواز پراس واقعہ سے استدلال کیا جاتا ہے کہ حضرت حسن بن علی رفائش خلافت سے حضرت معاویہ رفائش کے حق میں دستبردار ہوئے اور مال کے بدلہ میں ان سے ملح کی علامہ بدرالدین عینیؓ اس حدیث کے ذیل میں لکھتے ہیں:

"وفیه جواز خلع الخلیفة نفسه اذا رای فی ذلک صلاحًا للمسلمین، وجواز اخذ المال علی ذلک واعطائه بعد استیفاء شرائطه بان یکون المنزول له اولی من النازل، وان یکون المبذول من مال الباذل."(۲) "اس مدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ خلیفہ اگر مسلمانوں کے لئے بہتر سمجھے تو اپنے کو برطرف کرسکتا ہے اور یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ خلافت سے دستبرداری پر مال لینا اور شرائط پوری ہونے کے بعد خلافت دینا جائز ہے، اس طور سے کہ جس کے حق میں دستبرداری ہورہی ہے وہ دستبردار ہونے والے سے زیادہ بہتر ہواور خرج کیا ہوا مال خرج کرنے والے کی ملکیت ہو۔"

بہر حال اس باب میں فقہاء کے کلام کا خلاصہ بیہ ہے کہ ان کے نزدیک حقِ ملازمت کی بیج جائز نہیں ہے لیکن جمہور فقہاء متاخرین اس بات کو جائز کہتے ہیں کہ صاحب ملازمت اپنے حق سے دستبر دار ہو جائے اور اس شخص سے مال لے لے جس کے حق میں دستبر دار ہوا ہے۔

کچر فقہاء کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ وہ شخص جس کے حق میں دستبر داری ہوئی ہے وہ اس ملازمت کے لئے دستبر داری ہی کی بنا پر متعین ہوجائے گایا نہیں؟ ایک جماعت کا خیال ہے ہے کہ جس کے حق میں دستبر داری ہوئی ہے وہ ملازمت کے لئے متعین نہیں ہوگا بلکہ متولی اوقاف کو اختیار ہوگا

(۱) و کیمئے مواصب الجلیل للحطاب، جم، ص۲۲۸ (۲) عدة القاری شرح مجمح البخاری، ج۲۲، ص۲۰۸

کہاسے متعین کرے یا کسی اور کو متعین کرے، البتہ اگر متولی او قاف اسے متعین نہ کرے تو اس صورت میں اس شخص نے دستبر دار ہونے والے کو جو کچھ دیا تھا وہ اس سے واپس لینے کا حقد ارنہیں ہوگا کیونکہ دستبر دار ہونے والے کے بس میں جو کچھ تھا اس نے کیا یعنی وہ دستبر دار ہوگیا لہٰذا وہ مال کا مستحق ہوگیا۔ اس کی صراحت شافعیہ میں سے رمائی اور شبر املسی ؓ نے کی ہے (۱) اور احناف میں سے حموی ؓ اور مفتی ابوالسعو دؓ نے کی ہے۔ (۲)
ابوالسعو دؓ نے کی ہے۔ (۲)
لیکن ابن عابدین کھتے ہیں:

"ثم اذا فرغ عنه لغيره ولم يوجهه السلطان للمفروغ له بل ابقاه على الفارغ او وجهه لغيرهما، فينبغى ان يثبت الرجوع للمفروغ له على الفارغ ببدل الفراغ لانه لم يرض بدفعه الا بمقابلة ثبوت ذلك الحق له لا بمجرد الفراغ وان حصل لغيره، وبهذا افتى في الاسماعيلية والحامدية وغيرهما، خلافا لما افتى به بعضهم من عدم الرجوع لان الفارغ فعل ما في وسعه وقدرته اذ لا يخفي انه غير مقصود من الطرفين ولاسيما اذا ابقى السلطان والقاضى التيمار او الوظيفة على الفارغ، فانه يلزم اجتماع العوضين في تصرفه وهو خلاف قواعد الشرع فافهم. "(٣) '' پھر جب صاحب وظیفہ دوس ہے کے لئے دستبر دار ہو گیا اور سلطان نے وہ عہدہ اس مخص کونہیں دیا جس کے حق میں رستبر داری ہوئی تھی بلکہ دستبر دار ہونے والے کو ہی اس برباتی رکھایا ان دونوں کے علاوہ کسی اور شخص کووہ وظیفہ سونیا تو مناسب یہ ہے کہ جس شخص کے لئے رستبر داری ہوئی تھی اسے دستبر دار ہونے والے شخص سے دستبرداری کا معاوضہ واپس لینے کا اختیار ہو کیونکہ جس شخص کے حق میں دستبر داری ہوئی تھی اس نے معاوضہ اس لئے دیا تھا کہ حق وظیفہ اسے حاصل ہو جائے محض رستبرداری کی بنایر (خواہ وہ وظیفہ دوسرے کول جائے) معاوضہ دینے برراضی نہیں ہوا تھا۔اساعیلیہاور حامد بیوغیرہ میں اس پرفتوی دیا گیا ہے اور بیفتوی ان لوگوں کے برخلاف ہےجنہوں نے کہا ہے کہا سے دستبرداری کا معاوضہ کسی صورت میں واپس لینے کا اختیار نہیں ، کونکہ دستیر دار ہونے والے کے اختیار میں جو تھا ووا اس

نے کیا لیعنی دستبردار ہوگیا۔ یہ بات مخفی نہیں کہ فریقین کے درمیان محض دستبرداری مقصود نہیں تھی۔خصوصاً جب کہ سلطان یا قاضی نے اس وظیفہ اور تیار پر دستبردار ہونے والے کو ہی باقی رکھا،اس صورت میں تو اس کے تصرف میں دونوں عوضوں کا جمع ہونالازم آئے گااور یہ بات تواعر شرع کے خلاف ہے۔''

اس سلسلے میں احقر کی رائے کہ جب سلطان وقاضی نے تیار اور وظیفہ پر دستبر دار ہونے والے ہی کو باقی رکھا تب تو دستبر داری کے معاوضہ کو واپس لینے کا جواز ظاہر ہے۔ اس کی ایک وجہ تو وہ ہے جس کا ذکر علامہ ابن عابدین نے کیا ہے کہ دونوں عوضوں کا اس کے تصرف میں جمع ہونا لازم آئے گا، ثانیا اس لئے کہ صاحب وظیفہ دستبر داری پرعوض کا مستق ہوا تھا اور جب اسے دستبر داری مل نہ سکی تو وہ مال کا مستحق بھی نہیں ہوا، لہذا اس پر لازم ہے کہ وہ عوض کو واپس کرے۔

اگرقاضی یا متولی اوقاف نے اس کی دستبرداری کونافذ کر کے اسے ملازمت سے فارغ کر دیا کین قاضی یا متولی وقف نے اس کی جگہ اس شخص کومقر رنہیں کیا جس کے حق میں وہ دستبردار ہوا تھا بلکہ کسی تیسر ہے شخص کونا مزد کر دیا تو قواعر شرع کا تقاضہ یہ ہے کہ جس شخص کے حق میں دستبرداری ہوئی تھی اسے دستبردار ہونے والے شخص سے دستبرداری کا معاوضہ واپس لینے کا اختیار نہ ہو کیونکہ فقہاء نے بچے کے طور پر حق وظیفہ کا عوض لینے کو جائز نہیں کہا ہے بلکہ سلح اور دستبرداری کے طور پر معاوضہ لینے کی اجازت دی ہے ۔ حق کی بچے اور مال کے بدلے میں حق سے دستبرداری میں فرق یہی ہے کہ 'نبچ'' خریداری طرف اس چیز کوشقل کر دیتی ہے جس کا بائع مالک تھا اور دستبرداری 'ملکیت' اس شخص کی ظرف شقل نہیں کرتی جس کے حق میں دستبرداری ہوئی ہے، صرف اتنا ہوتا ہے کہ دستبردار ہونے والا ایا حق ختم کر دیتا ہے، جس شخص کے حق میں دستبرداری ہوئی ہے اسے صرف اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ دستبردار ہونے والا این حق ختم کر دیتا ہے، جس شخص کے حق میں دستبرداری ہوئی ہے اسے صرف اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ دستبردار ہونے والا کوشتبردار ہونے والے کی طرف شخص کے حق میں دستبرداری ہوئی ہے اسے صرف اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ دستبردار ہونے والے کی طرف ختم کر دیتا ہے، جس شخص کے حق میں دستبرداری ہوئی ہے اسے صرف اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ دستبردار ہونے والے کی طرف ختم کی دیتا ہے، جس شخص کے حق میں دستبرداری ہوئی ہے اسے صرف اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ دستبردار ہونے والے کی طرف ختم ہوجاتی ہے۔

امام قرافی نے نقل اور اسقاط کے قاعدوں کے فرق پر پوری وضاحت سے گفتگو کی ہے، وہ فرماتے ہیں:

"اعلم ان الحقوق والاملاك ينقسم التصرف فيها الى نقل واسقاط فالنقل ينقسم الى ما هو بعوض فى الاعيان، كالبيع والقرض، والى ما هو المنافع، كالاجارة والمساقاة والمزارعة والقراض والجعالة، والى ما هو

فان ذلك كله نقل ملك في اعيان بغير عرض.

واما الاسقاط فهو اما بعوض كالخلع، والعفو على مال والكتابة وبيع العبد من نفسه والصلح على الدين والتعزير، فجميع هذه الصور يسقط فيها الثابت ولا ينتقل الى الباذل ما كان يملكه المبذول له من العصمة وبيع العبد ونحوهما."(1)

'' حقوق و املاک میں تصرف کی دوصور تیں ہیں۔ ایک منتقل کرنا، دوسرے ساقط کرنا۔ گھر منتقل کرنا مثلاً کرنا۔ پھر منتقل کرنا مثلاً اعیان میں بالعوض منتقل کرنا مثلاً اعیان میں بالعوض منتقل کرنا مثلاً اجارہ، مساقاۃ اور مزارعت (۳) بلاعوض منتقل کرنا مثلاً اجارہ، مساقاۃ اور مزارعت (۳) بلاعوض منتقل کرنا مثلاً ہدید، وصیت، عمری، وتقف، ہبد، صدقد، کفارہ، زکوۃ، کفار کے اموال میں سے سرقد کیا ہوا، جہاد کا مالِ غنیمت، ان سب میں اعیان کی ملکیت بغیر عوض منتقل ہوتی ہے۔

ادر اسقاط یا تو بالعوض ہوگا جس طرح خلع میں ہوتا ہے۔ اس طرح مال کے بدلے میں معاف کرنے ، غلام کو مکا تب بنانے ، غلام کو اس کے ہاتھ بیچے ، دین اور تعزیر پرصلح کرنے میں ہوتا ہے۔ ان تمام صورتوں میں ثابت شدہ حق ادر ملکیت معاقط ہوجاتی ہے کین باذل کی طرف وہ چیزیں منتقل نہیں ہوتیں جس کا مبذول مال تھا عینی عصمت ، غلام کی بیچ وغیرہ۔''

جب فقہاء کے کلام سے بیہ بات ثابت ہے کہ ان حضرات نے حقِ وظیفہ کا عوض لینا،
دستبرداری ادراسقاط کے طور پر جائز قرار دیا ہے نہ کہ بیج اور نقل ملکیت کے طور پر (جبیبا کہ بہوتی کی شرح منتہی الارادات کے حوالہ میں گزر چکا) تو بیضردری ہے کہ بیج اوراسقاط کے فرق کو ملحوظ رکھا جائے اوراس کی صورت بیہ ہے جو میں نے بیان کی کہ دستبردار ہونے والامحض دستبرداری سے عوض کا مستحق ہو جائے گا اور محض اس کی دستبرداری سے اس شخص کی طرف حق منتقل نہ ہوگا جس کے حق میں وہ دستبردار ہوا ہے۔

مکانوں اور د کانوں کی پگڑی

اس نوع کا ایک حق وہ ہے جس کاروارج بہت سے شہروں میں سے لیجنی مکانوں اور دکانوں کی

گیڑی کی بیجے۔ '' گیڑی'' کسی مکان یا دکان میں حق قرار کا نام ہے۔ بسااہ قات مالک مکان یا مالک دکان اپنامکان یا دکان الجنامکان یا داری طویل مدت تک یا تاحیات باقی رکھے۔ پھر بسااہ قات کرایہ دار اپنایہ حق دوسرے کرایہ دار کی طرف منتقل کردیتا ہے اور اس سے بیرقم لیتنا ہے جس کی بنا پر بید دوسر المحنق مالک مکان و دکان سے عقد اجارہ کا حقد ارجو جاتا ہے۔ اگر مکان یا دکان کا مالک کرایہ دار سے مکان یا دکان واپس لین چاہے تو اس کے ذمہ لا زم ہوتا ہے کہ کرایہ دار کواتن رقم ادا کر ہے جس پر دونوں راضی ہوں۔ اس یک مشت کی جانے والی رقم کو مختلف بلاد عربیہ میں ' نظو' (۱) اور ' جلسہ' کہا جاتا ہے اور ہندویا کے میں ' گیڑی' اور ' سلامی' کہتے ہیں۔

اس پگڑی کے بارے میں اصل مقم عدم جواز کا ہے کیونکہ یہ یا تو '' رشوت' ہے یا'' حقِ مجرد' کاعوض ہے۔ لیکن بعض فقہاء سے منقول ہے کہ انہوں نے اس کے جواز کا فتو کی دیا ہے۔ سب سے پہلے وہ فقیہ جن کی طرف بدل خلو ( پگڑی ) کے جواز کی بات منسوب ہے دسویں صدی ہجری کے مالکی فقیہ علامہ ناصر الدین لقانی ہیں۔ اس کے بعد ایک بڑی جماعت نے اس مسلہ میں ان کی اتباع کی ہے۔ چنا نچے علامہ ابن عابدین لکھتے ہیں:

قرانی مالئ نے لکھا ہے کہ فقہاء کے کلام میں اس مسئلہ سے تعرض نہیں کیا گیا ہے،
البتہ اس مسئلے میں علامہ ناصر الدین لقانی کا ایک فتو کی ہے جس کی بنیاد عرف پر ہے،
انہوں نے عرف کی بنا پر اس مسئلہ کی تخریج کی ہے اور وہ اصحابِ ترجیح میں سے
ہیں، لہذا ان کی تخریج کا اعتبار کیا جائے گا، اگر چہاس بارے میں ان سے اختلاف
بھی کیا گیا ہے، کیکن ان کا فتو کی مشرق و مغرب میں مشہور ہو گیا اور علماء عصر نے اس
فتو کی کو قبول کیا ہے۔''

بعض فقہاء احناف نے خلو کے جواز پر فقادی خانیہ کے ایک مسئلہ سے استدلال کیا ہے، وہ

#### مئلەرىيە ہے:

"رجل باع سكنى له فى الحانوت لغيره، فاخبر المشترى ان اجرة الحانوت كذا، فظهر انها اكثر من ذلك قالوا ليس له ان يرد السكنى بهذا العبب."

''ایک شخص نے دوسرے کی دکان میں اپناسکنی فروخت کیا، اس نے خریدار کوخبر دی کہ دکان کا کرایہ اتنا ہے لیکن بعد میں ظاہر ہوا کہ کرایہ مکان اس سے زیادہ ہے تو خریدار کواس عیب کی بنایر بیچ رد کرنے کا اختیار نہ ہوگا۔''

اس عبارت سے خلو کے جواز پر استدلال کرنے والوں نے سمجھا کہ اس میں سکنی سے مراد دکان میں اضافہ کی گئی دخلو' ' کی ہے کیکن علامہ شرنبلالی ؓ نے تحقیق فرمائی ہے کہ سکنی سے مراد دکان میں اضافہ کی گئی کوئی مادی چیز ہے، جو' خلو' کے علاوہ کوئی اور چیز ہے لہذا اس سے احناف کے یہاں خلو کے جواز پر استدلال کرنا درست نہیں ہے کیونکہ سکنی کی خریداری عین (متعین مادی چیز ) کی خریداری ہے نہ کہ خلو کی کر یداری ہے۔ پھر ابن عابدین نے فادی خیریہ سے نقل کیا ہے کہ اگر کسی مالکی قاضی نے خلو کے لازم ہونے کا فیصلہ کیا تو یہ فیصلہ تھے اور لازم ہوگا۔ اس بحث کے آخر میں علامہ ابن عابدین نے لکھا ہے لازم ہونے کا فیصلہ کیا تو یہ فیصلہ تھے اور لازم ہوگا۔ اس بحث کے آخر میں علامہ ابن عابدین نے لکھا ہے

"وممن افتى بلزوم الخلو الذى يكون بمقابلة دراهم يدفعها للمتولى او المالك العلامة المحقق عبدالرحمن آفندى العمادى صاحب هدية ابن العماد، وقال فلا يملك صاحب الحانوت اخراجه والاجارتها لغيره، ما لم يدفع له المبلغ المرقوم، فيفتى بجواز ذلك للضرورة."

''ان لوگوں میں سے جنہوں نے اس''خلو'' کے لازم ہونے کا فتویٰ دیا ہے جو ''خلو'' متدلی الک کن میں میں میں ایم کا م

سے علامہ محقق عبدالرحمٰن آفندی عمادی مصنف ہدیۃ ابن العماد ہیں۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں کددکان کا مالک نداسے نکال سکتا ہے نددوسرے کوکرایہ پردے سکتا ہے جب تک اتنی رقم کرایہ دار کو واپس ندکر دے جتنی کرایہ پردیتے وقت اس سے لی تھی ،الہذا ضرورت کی بنا پر 'خلو' کے جواز کافتو کی دیا جائے گا۔'

علامہ ابن عابدین کی بحث سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ وہ مروجہ پکڑی کے جوازی طرف مائل ہیں لکنی مالکیہ کی ان کتابوں کی طرف مراجعت کے بعد، جن کی طرف خلو کا جواز منسوب ہے، جھے یہ معلوم ہوا کہ ان لوگوں نے جس خلو کے جواز کا فتویٰ دیا ہے وہ ہمارے دور کی مروجہ پکڑی نہیں ہے اس لئے کہ مروجہ پکڑی کی شکل تو ہے ہے کہ پکڑی مجردی کرایہ داری کا نام ہے چاہے مکان یا دکان میں کوئی پائدار عین زائد موجود ہو یا نہ ہو۔ مجھے فقہاء مالکیہ کے یہاں مروجہ پکڑی کا جواز نہیں ملا بلکہ اس کے خلاف ہی ملا جس خلو کا عوض لینا مالکیہ نے جائز قرار دیا ہے اس کی دوسری صورتیں ہیں، ان تمام صورتوں میں مستاجر کے لئے مکان یا دکان میں کرایہ دار کے لئے کوئی مستقل اور پائیدار عین ہونا ضروری ہے یہاں میں فقہاء مالکیہ کی دوعبارتیں نقل کرتا ہوں جس سے یہ بات پوری طرح واضح ہو ضروری ہے یہاں میں فقہاء مالکیہ کی دوعبارتیں نقل کرتا ہوں جس سے یہ بات پوری طرح واضح ہو حائے گی۔

## چنانچه عدوی نے الخرشی کی شرح میں لکھاہے:

"اعلم ان الخلو يصور بصور، منها ان يكون الوقف آئلا للخراب، فيكريه ناظر الوقف لمن يعمره بحيث يصير الحانوت مثلاً يكرى بثلاثين نصف فضة ويجعل عليه لجهة الوقف خمسة عشر، فصارت المنفعة مشتركة بينهما، فما قابل الدراهم المصروفة من المنفعة هو الخلو، فيتعلق به البيع والوقف والارث والهبة وغير ذلك، ويقضى منه الدين وغير ذلك، ولا يسوغ للناظر اخراجه من الحانوت ولو وقع عقد الايجار على سنين معينة كتسعين سنة، ولكن شرط ذلك ان لا يكون ربع يعمر به.

الثانية: ان يكون لمسجد مثلا حوانيت موقوفة عليه واحتاج المسجد للتكميل او عمارة، ويكون يكرى، مثلًا لشهر بثلاثين نصفا، ولا يكون هناك ربع يكمل به المسجد او يعمر به، فيعمد الناظر الى الساكن في الحوانيت فياخذ منه قدرا من المال يعمر به المسجد،

الحانوت المذكورة شركة بين صاحب الخلو والوقف بحسب ما يتفق عليه صاحب الخلو والناظر على وجه المصلحة، كما يوخذ مما افتى به الناصر كما افاده عج.

الثالثة: ان تكون ارض مجلسة، فيستاجرها من الناظر وبينى فيها دارا مثلا على ان عليه في كل شهر لجهة الوقف ثلاثين نصف فضة، ولكن الدار تكرى بستين نصف فضة مثلا، فالمنفعة التي تقابل الثلاثين الاخرى يقال لها خلو. (1)

''خلوکی چندصورتیں ہیں، ایک صورت ہے ہے کہ دقف کی جائداد ویران ہورہی ہو،
وقف کا متولی کسی الیے شخص کو وہ جائداد کرائے پر دید ہے جواس کو آباد کر کے اس
میں دکان تعمیر کر ہے پھر بید دکان تمیں درہم کرایہ پر دی جائے، جس میں سے پندرہ
درہم دقف کے ہوں، (اور پندرہ تعمیر کرنے والے کے) اس طرح دکان کی منفعت
وقف اوراصل کرایہ دار میں مشترک ہوجائے، جو دراہم اصل کرایہ دارنے خرچ کیے
اس کے بدلے میں جو حق منفعت اس شخص کو حاصل ہوا، اسے ''خلو'' کہا جاتا ہے
لہذا اس' خلو' سے تمام تصرفات مثلاً بچ، وقف، میراث، ہبدوغیرہ تعلق ہوں گے،
دین وغیرہ کی ادائیگی بھی اس سے کی جاستی ہے، وقف کے متولی کے لئے اسے
دکان سے نکالنا جائز نہ ہوگا، اگر چہ عقد اجارہ متعین مدت کے لئے مثلاً نوے سال
دکان سے نکالنا جائز نہ ہوگا، اگر چہ عقد اجارہ متعین مدت کے لئے مثلاً نوے سال
دکان سے نکالنا جائز نہ ہوگا، اگر چہ عقد اجارہ متعین مدت کے لئے مثلاً نوے سال
دکان میں کا تعمیر نہ کی جاستی ہو۔

' خلو' کی دوسری صورت یہ ہے کہ مسجد پر چند دکا نیں وقف ہیں، مسجد کی تکمیل یا نئی تعمیر کے لئے سر مایہ کی ضرورت پڑی، ایک دکان کا ماہانہ کرایہ تیں درہم ہے، کوئی اور ذریعہ آمدنی نہیں ہے، جس سے مسجد کی تکمیل یا تعمیر نوکی جاسکے لہذا مسجد کا محمیل یا تعمیر نوکی جاسکے لہذا مسجد کا متعمد کی دکانوں کے کرایہ داروں سے خاص مقدار کی رقم مسجد تعمیر کرنے کے لئے ان سے وصول کرے، اور ماہانہ کرایہ تیں درہم کے بجائے پندرہ درہم کردے، جس کا حاصل یہ ہے کہ دکان کی منفعت صاحب ' خلو' کرایہ داراور وقف کے درمیان اس مقدار برمشتر کے ہو جائے گی جتنے ہر صاحب خلواور متولی وقف از روئے مصلحت مقدار برمشتر کے ہو جائے گی جتنے ہر صاحب خلواور متولی وقف از روئے مصلحت

راضی ہوجا ئیں جیبا کہ الناصر کے فتوی سے معلوم ہوتا ہے' 'عج ''نے یہ بات کھی ہے۔

تیسری صورت ہے کہ کوئی زمین ہے جسے کوئی شخص وقف کے متولی سے کراہیہ پر لے کراس طور سے اس میں ممارت تعمیر کر دے کہ اس عمارت کا کراہی ساٹھ درہم ہوگا، جس میں سے تیس درہم وقف کوملیں گے اور مزید تیس درہم کی منفعت عمارت بنانے والے کو حاصل ہوگی ، اس کوخلو کہا جاتا ہے۔''

شیخ محمد احم علیش نے علامہ ناصر لقانی کا فتو کی نقل کیا ہے، پھر خلو کی مختلف صور تیں ذکر کی ہیں،
پیصور تیں وہی ہیں جوہم نے عدوی کے حوالے سے اوپر نقل کی ہیں، پھر انہوں نے ایک فصل قائم کر کے خلو کی صحت کی شرطیس ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے:

"فصل في شروط صحة الخلو، منها ان تكون الدراهم المرفوعة عائدة على جهة الوقف يصرفها في مصالحه، فما يفعل الآن من صرف الناظر الدراهم في مصالح نفسه بحيث لا يعود على الوقف منها شيئ فهو غير صحيح، ويرجع دافع الدراهم بها على الناظر.

ومنها ان لا یکون للوقف ریع یعمر منه، فان کان له ریع یفی بعمارته مثل اوقاف الملوك، فلا یصح فیه خلو، ویرجع دافع الدراهم بها علی الناظر ومنها ثبوت الصرف فی منافع الوقف بالوجه الشرعی ..... وفائدة الخلو انه یصیر کالملك ویجری علیه البیع والاجارة والهبة والرهن ووفاء الدین والارث کما یوخذ من فتوی الناصر اللقانی"(۱) در فصل ظو کصحت کی شرطوں کے بیان میں ہے، ان میں سے ایک شرط بیہ کہ جو دراہم وقف کوملیں انہیں وقف کے مصالح میں خرچ کیا جائے، آج کل بیجو ہور ہا ہے کہ وقف کا متولی ان دراہم کو این ذاتی مصالح میں خرچ کر لیتا ہے اور وقف کواس میں سے کچھنیں ماتا بیدرست نہیں ہے، دراہم دینے والا ان دراہم کو متولی وقف سے واپس لے ساتھ ہے۔

ایک شرط ہے کہ وقف کی کوئی ایسی آمدنی نہ ہوجس سے تعمیر کرائی جاسکے، اگر وقف کے پاس ایسی آمدنی ہے۔ اس کی تعمیر ہوسکتی ہے مثلاً سلاطین کے

اوقاف ہیں تو پھراس وتف میں خلوکا معاملہ سے خہیں ہوگا اور دراہم دینے والا وتف کے متافع کو کے متولی سے وہ دراہم واپس لے لے گا۔ ایک شرط بیہ ہے کہ وتف کے منافع کو شرعی طور پراس کے مصارف میں خرچ کیا جاتا ہو .....خلوکا فائدہ یہ ہے کہ وہ ملک کی طرح ہوجاتا ہے، اسے بیچنا، کرایہ پر دینا، ہبہ کرنا، رہن رکھنا، دین کی ادائیگی کرنا اور میراث جاری ہونا سب سے ہوتا ہے جسیا کہنا صرلقانی کے فتو سے معلوم ہوتا ہے۔''

فقہائے مالکیہ کی ان عبارتوں سے یہ بات واضح ہوگئی کہ جس' دخلو' کے جواز کا علامہ لقائی نے نتوئی دیا اور بہت سے فقہائے مالکیہ نے اسے تسلیم کیا اس خلوکا دورِ حاضر کے مروجہ خلو (پگڑی) سے دور کا بھی تعلق نہیں ، کیونکہ علامہ لقائی نے جس خلوکو جائز کہا ہے اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ وقت کا کرایہ دار وقف کی زمین میں عمارت تھیر کرتا ہے ، اس کی وجہ سے جتنا اس نے خرج کیا ہے اس کے بقدر دکان کی منفعت میں شریک ہو جاتا ہے لہذا اس کے بقدر اس کے لئے دکان کا کرایہ کم کر دیا جاتا ہے اور اسے اس دکان میں حق قر ارحاصل ہو جاتا ہے۔ اس کرایہ دار نے اگر دوسرے آدمی کے ہاتھ یہ حق قر اربیجا تو یہ حق مجر دکی تھے نہیں ہوئی بلکہ ایسی منفعت کی تھے ہوئی جو دکان میں اضافہ کیے گئے اعیان سے متعلق ہے اور یہ منفعت اس کی ملکبت ہے۔ فقہاء مالکیہ نے تعمیر وقف کی ضرورت کی وجہ اس کی اجازت دی ہے ، اس واسطان حضرات نے یہ شرط لگائی ہے کہ وقف کی کوئی ایسی آمدنی نہ ہوجس سے اس کی تغییر کی جاسکے۔ اگر آمدنی ہے تو یہ عقد جائر نہیں ہوگا۔

بلاشبه بعض نقهاء مالکیہ نے ان زمینوں میں بھی جو وتف نہیں بلکہ ذاتی ملکیت ہیں اس طرح کے خلوکو جائز کہا ہے، لیکن اس کے لئے یہ شرط لگائی ہے کہ کرایہ دار نے اس میں کوئی عمارت تغمیر کی ہویا اس میں کوئی دوسرامستقل اضافہ کیا ہو، اس کوان کی اصطلاح میں ''جدک'' کہا جاتا ہے، چنا نچہ شخ محمد علیش لکھتے ہیں:

"ثم ان الخلو ربما يقاس عليه الجدك المتعارف في حوانيت مصر فان قال قائل: الخلو انما هو في الوقف لمصلحة وهكذا يكون في الملك، قيل له: اذا صح في وقف فالملك اولى لان المالك يفعل في ملكه ما يشاء نعم! بعض الجدكات بناء او اصلاح اخشاب في الحانوت مثلا باذن، وهذا قياسه على الخلو ظاهر ..... وبعض الحدكات وضع امور مستقلة في المكان غير مستمرة فيه، كما يقع في الحمامات وحوانيت

القهوة بمصر، فهذه بعيدة عن الخلوات، فالظاهر ان للمالك اخراجها. "(۱)

''پھر بسااوقات خلو پرمصر کی دکانوں میں متعارف' 'جدک' کو قیاس کیا جاتا ہے۔
اگر کوئی آدمی بیسوال کرے کہ وقف میں تو خلو کی اجازت مصلحت کی بنا پر دی گئی ہے اور جدک ذاتی ملکیت میں ہوتا ہے وقف میں نہیں ہوتا تو اس کا یہ جواب دیا جائے گا کہ جب وقف میں جوج ہوگا، اس لئے کہ مالک جائے گا کہ جب وقف میں جو چا ہے تصرف کر سکتا ہے، ہاں بعض جدک تغییر کی صورت میں ہوتے ہیں اور بعض مالک کی اجازت سے دکان میں چندلکڑیوں کی مرمت کرانے کی صورت میں ہوتے ہیں۔ایے جدک کا خلو پر قیاس کرنا تو ظاہر ہے، بعض جدک کی صورت میں ہوتے ہیں۔ایے جدک کا خلو پر قیاس کرنا تو ظاہر ہے، بعض جدک کی صورت میں ہوتا ہے، اس طرح کے کی صورت میں ہوتا ہے، اس طرح کے جدک کا خلو سے کوئی تعلق نہیں جو ستم نہیں ہوتیں جدک کا خلو سے کوئی تعلق نہیں ہو تا ہے، اس طرح کے جدک کا خلو سے کوئی تعلق نہیں ہو، ان کے بارے میں فلاہر یہ ہے کہ مالک کوان کے ذکا لئے کا اختیار ہوگا۔'

اس تفصیل سے بیہ بات معلوم ہوئی کہ مالکیہ ہمارے دور میں مروج گرئی کے جواز کے قائل نہیں ہیں جس کے ساتھ نہ کوئی تعمیر ہوتی ہے نہ مکان یا دکان میں ثابت و پائیدار اضافے کیے جاتے ہیں، پھر بات و ہیں لوٹتی ہے جوہم نے شرنبلا لی کے حوالے سے بحث کے شروع میں نقل کی تھی کہ مض خلو کی بیج جائز نہیں ہے ۔ خلو کی بیج اس وقت جائز ہوگی جبکہ اس کے ساتھ دکان میں کوئی تعمیری یا مستقل اضافہ کر دیا گیا ہو۔ جس بھی '' مہا جاتا ہے، بھی '' جدک' ۔ حاصل بحث وہ ہے جس کوعلامہ ابن عابدین نے تنقیح الحامد بیر میں ذکر کیا ہے، چنا نچہ موصوف '' سکنی' کا ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

"وهو غير الخلو الذي هو عبارة عن القدمية ووضع اليد، خلافا لمن زعم هو، واستدل بذلك على جواز بيع الخلو، فانه استدلال فاسد، لما علمت من ان السكنى اعيان قائمة مملوكة، كما اوضحه العلامه الشرنبلالي في رسالة خاصة لكن اذا كان هذا الجدك المسمى بالسكنى قائما في ارض وقف فهو من قبيل مسألة البناء او الغرس في الارض المحتكرة، لصاحبه الاستبقاء باجرة مثل الارض، حيث لا ضرر

على الوقف، وان ابى الناظر، نظرًا للجانبين على ما مشى عليه فى متن التنوير ..... ولا ينافيه ما فى التجنيس من ان لصاحب الحانوت ان يكلفه رفعه، لان ذاك فى الحانوت الملك، بقرينة ما فى الفصولين: والفرق ان الملك قد يمتنع صاحبه عن ايجاره، ويريد ان يسكنه بنفسه او يبيعة او يعطله، بخلاف الموقوف المعد لا يجار، فانه ليس للناظر الا ان يوجره، فايجاره من ذى اليد باجرة مثله اولى من ايجاره من اجنبى لما فيه من النظر للوقف ولذى اليد."(۱)

''کنی''اس خلو کے علاوہ ہے جو محض پرانا کرایہ دار ہونے اور قابض ہونے کا نام ہاں لوگوں کے برخلاف جن کا بیگان ہے کہ "مکنی" ہی "خلو" ہے اور اس سے "خلو" کی بیج کے جواز پر استدلال کیا ہے بیاستدلال فاسد ہے کیونکہ آپ کومعلوم ہو چکا کہ ' سکنی' یائداراورمملوک اعیان کا نام ہے جبیبا کہ علامہ شرنبلا کی نے ایک مستقل رسالہ میں اس کی وضاحت کی ہے، لیکن اگرید 'جدک' جس کو' سکنی' کہا جاتا ہے وتف کی زمین میں قائم ہوتو ہے اس طرح کی چیز ہوگی جیسا کہ محکرہ زمین میں عمارت تعمیر کرنے یا درخت لگانے کی صورت میں ہوتا ہے۔اس صورت میں صاحبِ جدک کوکرایہ شل دے کراہے اپنے قبضے میں باقی رکھنے کا اختیار ہے۔ کرایشل کی شرط اس واسطے ہے تا کہ وقف کا نقصان نہ ہواگر چہ وقف کا متولی اس پر راضی نہ ہو۔ دونوں فریقوں کی رعایت کرتے ہوئے یہی قول متن العور میں اختیار کیا گیا ہے .... التجنیس میں بیجولکھا ہوا ہے کہ دکان کے مالک کواختیار ہے کہ کرایہ دار کوجدک ہٹانے پر مجبور کرے یہ بات ہماری مذکورہ بالا بات کے منافی نہیں ہے کیونکہ التجنیس میں جو بات کھی ہوئی ہے وہ اس دکان کے بارے میں ہے جو تخصی ملکیت ہے۔اس کا قرینہ جامع الفصولین کی بیعبارت ہے: ملکیت اور وتف میں فرق ہے ہے کہ جو مکان شخصی ملکیت ہواس کا مالک مکان بھی اس کو کراہیہ پر دیے سے باز آجاتا ہے اور وہ بی جاہتا ہے کہ خود اس میں رہائش اختیار کرلے یا اسے فروخت کر دے یا معطل چھوڑ دے کیکن جومکان وقف کی ملکیت ہے اور کراہیہ

کے سوا کوئی جاہ کارنہیں ،لہذا اس مکان پر جس شخص کا قبضہ ہے اس کواجرت مثل پر کرایہ پر دینے سے زیادہ بہتر ہے اس لئے کہ اس میں وقف اور صاحبِ قبضہ دونوں کی مصلحت کی رعایت ہے۔''

#### مروجه پگڑی کا متبادل

ہم نے اوپر جو بحثیں کی ہیں ان سے یہ بات محقق ہوگئی کہ ہمارے زمانے کی موجودہ پگڑی جو مالک مکان کرا یہ دار سے لیتا ہے جائز نہیں ہے اور پگڑی کے نام پر لی جانے والی بیر قم شریعت کے کسی قاعدے پر منطبق نہیں ہوتی ،الہذا بیر قم رشوت اور حرام ہے۔البتہ پگڑی کے مروجہ نظام میں مندرجہ ذیل تبدیلیاں ممکن ہیں:

(۱) مالک مکان و دکان کے لئے جائز ہے کہ وہ کرایہ دار سے خاص مقدار میں یک مشت رقم لے لئے جسمت عینہ مدت کا پیشکی کرایہ قرار دیا جائے۔ یہ یک مشت رقم سالانہ یا ماہانہ کرایہ کے علاوہ ہوگ۔

اس یک مشت کی ہوئی رقم پر اجارہ کے سارے احکام جاری ہوں گے۔اگر اجارہ کسی وجہ سے طے شدہ مدت سے پہلے فنخ ہو جائے تو مالک کے ذمے واجب ہوگا کہ اجارہ کی باقی ماندہ مدت کے مقابل میں کیک مشت رقم کا جتنا حصہ آرہا ہے اسے واپس کردے۔

(۲) اگراجارہ متعینہ مدت کے لئے ہوا ہے تو کرایہ دارکواس مدت تک کرایہ داری باقی رکھنے کا حق ہے لہٰذا اگر کوئی دوسرا شخص ہے چاہے کہ کرایہ دارا پنے حق سے دستبر دار ہو جائے اور یہ دوسرا شخص اس کی جگہ کرایہ دار ہو جائے تو پہلے کرایہ دار کے لئے یہ جائز ہے کہ اس سے عوض کا مطالبہ کرے اور پہلے کرایہ دار کا یہ مل بالعوض حق کرایہ داری سے دستبر داری کا عمل ہوگا اور مال کے بدلے میں وظائف سے دستبر داری پر قیاس کرتے ہوئے جائز ہوگا۔لیکن اس کے جواز کی شرط یہ ہے کہ اصل کرایہ داری کا معاملہ معینہ مدت کے لئے کیا گیا ہو مثلاً دس سال کے لئے ، اور دس سال پورے ہوئے سے پہلے پہلا معاملہ معینہ مدت کے لئے کیا گیا ہو مثلاً دس سال کے لئے ، اور دس سال پورے ہوئے سے پہلے پہلا

(۳) اگراجارہ متعین مرت کے لئے ہوتو مالک مکان و دکان کے لئے جائز نہیں کہ شرعی عذر کے بغیر اجارہ کو فنخ کر دے۔ اگر مالک عذر شرعی کے بغیر دورانِ مدت اجارہ فنخ کرنا جا ہے تو کرایہ دار کے لئے جائز ہوگا۔ یہ جائز ہے کہ اس سے عوض کا مطالبہ کرے ادر اس کا بیا قندام بالعوض اپنے حق سے دستبر داری ہوگا۔ یہ عوض اس کے علاوہ ہوگا جس کا کرایہ دارا پنی کیمشت دی ہوئی رقم میں سے اجارہ کی باقی مدت کے حساب سے حقد ار ہوگا۔ مجمع الفقہ الاسلامی جدہ نے اپنے چو تھے اجلاس منعقدہ ۸ میما اھمیں یہ فیصلہ کیا ہے۔

# حقوق کاعوض لینے کے بارے میں احکام شرعیہ کا خلاصہ

یہاں تک میں نے حقوق کی وہ مختلف قسمیں ذکر کی ہیں جن کوفقہاء نے بیان فر مایا ہے اور جن کاعوض لینے کے بارے میں فقہاء نے بحث کی ہے، فقہاء کی مذکورہ بالا بحثوں سے درج ذیل اصول نکلتے ہیں:

ا۔ جوحقوق اصالۂ مشروع نہیں ہوئے ہیں بلکہ ان کی مشروعیت دفع ضرر کے لئے ہان کاعوض لینا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے، نہ تو بھے کے طریقے پر نہ سلح اور دستبر داری کے طریقے پر مثلاً حقِ شفعہ، عورت کاحق تقسیم ، مخیر ہ کاخیار۔

۲- جوحقوق فی الحال خابت نہیں ہیں بلکہ مستقبل میں متوقع ہیں ان کاعوض لینا بھی کسی صورت میں جائز نہیں مثلاً مورث کی زندگی میں حق وراشت کاعوض لینا، آزاد کردہ غلام کی زندگی میں حق ولاء کاعوض لینا۔

س- جوحقوقِ شرعیداصحابِ حقوق کے لئے اصالۂ ٹابت ہوئے ہیں لیکن وہ حقوق ایک شخص سے دوسر ہے خص کی طریقے پر تو عوض لینا جائز دوسر ہے خص کی طرف منتقل ہونے کے لائق نہیں ہیں ایسے حقوق کا بیچ کے طریقے پر تو عوض لینا جائز نہیں ہے،لیکن ان پر مال کے بدلے میں صلح کرنا یا دستبر دار ہونا جائز ہے مثلاً حق قصاص، شوہر کا بیوی کے ساتھ نکاح باقی رکھنے کاحق (چنانچے شوہر سے اس حق کے سلسلے میں خلع یا مال کے عوض طلاق دینے صلح کرنا جائز ہے)

اللہ کو حقوق عرفیہ جواعیان کے ساتھ وابسۃ ہیں اور دائی منافع سے عبارت ہیں مثلاً راسے ہیں ولئے کاحق، پانی لینے اور بہانے کاحق، ان کی بیج شافعیہ اور حنابلہ کے نزدیکہ مطلقاً جائز ہے، فقہاء مالکیہ کی بعض عبارات سے بھی ایسا ہی معلوم ہوتا ہے اور متاخرین فقہائے احناف کے نزدیک قول مختار سے ہو حقوق اعیان ثابتہ سے متعلق ہیں، وہ بھی حکماً مال ہیں، ان کی خرید و فروخت جائز ہے مثلاً حق مرور، حق شرب، حق تسییل، بشرطیکہ اس میں جواز سے کوئی اور مانع مثلاً غرر اور جہالت موجود نہ ہو۔ متاخرین فقہائے احناف کے نزدیک حق تعلی کی بیج جائز نہیں ہے اس لئے کہ حق تعلی کسی پائیدار مادی چیز سے متعلق نہیں، لیکن بطور صلح حق تعلی سے مال کے عوض دستہر داری جائز ہے جسیا کہ علامہ خالدا تا سی نے صراحت کی ہے۔

۵۔ بعض حقوق کو اموال میں شامل کرنے میں عرف کا برا اخل ہے اس لئے کہ مالیت لوگوں کے

۲۔ حق اسبقیت کی بیج شوافع اور حنابلہ کے مختار قول کے مطابق جائز نہیں ہے لیکن مال کے بداسے بدلے میں حق اسبقیت سے دستبر داری جائز ہے مثلاً افتاد بنجر زمین میں نشانات لگانے کے بعد اسے استعال کے قابل بنانے کاحق ہے۔

2- احناف کے یہاں رائج نہ ہے کہ حق وظیفہ کی بیج اگر چہ جائز نہیں ہے لیکن مال کے بدلے میں اس سے دستبر داری جائز ہیں ہے، لیکن مالی معاوضہ لے کراس داری کی بیج جائز نہیں ہے، لیکن مالی معاوضہ لے کراس سے دستبر دار ہونا جائز ہے۔

ال وضاحت کے بعد ہم عصر حاضر کے ان حقوق کی طرف آتے ہیں جن کے لین دین کا آج کل رواج ہے۔ اس بحث سے ہمارا مقصود بہی ہے کہ عصر حاضر میں رائج حقوق کے احکام معلوم کیے جائیں۔اللہ تعالیٰ ہی حق وصواب کی تو فیق دینے والا ہے۔

## تنجارتی نام اور تنجارتی علامت (Trade Mark) کی بیع

تجارتوں کی ترقی کے ساتھ تجارتی نام اور تجارتی علامت کا مسئلہ پیدا ہوا۔ ایک تاجریا ایک تاجریا ایک تجارتی کمپنی مال تیار کرتی ہے اور اپنے تیار کردہ مال بہت سے لوگوں کوفرا ہم کرتی ہے، اور بہت سے ممالک کوا کیسپورٹ کرتی ہے۔ ایک ہی معنوعات اوصاف کے اختلاف کی بنیاد پر بہت مختلف ہوگئ ہیں اور بیادصاف مال تیار کرنے والی کمپنیوں یا افراد کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ جب صارفین و کیھتے ہیں کہ منڈی میں فلاں کمپنی کے تیار کیے ہوئے مال کی اچھی شہرت ہے تو کمپنی کا نام سنتے ہی یا سامان پر اس کا ٹریڈ مارک و کیھتے ہی اسے خرید لیتے ہیں۔

اس طرح مصنوعات پر تجارتی نام اورٹریڈ مارک گا ہکوں کی زیادہ رغبت یا بے رغبتی کا سبب
بن گیا ہے، اس لئے تاجروں کی نظر میں تجارتی نام اورٹریڈ مارک کی قیمت ہوگئی۔ ہروہ تجارتی نام جس
نے لوگوں میں اچھی شہرت حاصل کر لی اس کے نام سے منڈی میں آئے ہوئے مال کی طرف
خریداروں کا جھکا وُ زیادہ ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے جوتا جراس نام سے منڈی میں مال لاتا ہے اس کا ،
نفع بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔

جب سے یہ بات شروع ہوئی کہ لوگ ان کمپنیوں کے نام کو استعال کرنے لگے جنہیں صارفین میں اچھی شہرت حاصل ہے تا کہ اس نام سے ان کی مصنوعات بازار میں کھپ جائیں اور اس

ٹریڈ مارکوں کواستعال کرنے سے منع کر دیا گیا۔

تاجروں کے عرف میں رجٹریش کے بعد ان تجارتی ناموں اورٹریڈ مارکوں کی مادی قیمت ہو گئی اور تاجر ان ناموں کو مہنگے داموں بیچنے اور خرید نے لگے کیونکہ انہیں ان تجارتی ناموں اورٹریڈ مارکوں سے بیائمید ہوتی ہے کہ ان کی وجہ سے لوگ ان کی مصنوعات کی خریداری کی طرف زیادہ راغب ہوں گے۔

ابسوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا تجارتی نام یا ٹریڈ مارک کی بچے جائز ہے؟ ظاہر ہے کہ نام یا علامت مادی چیز نہیں ہے بلکہ یہ اس نام یا علامت کے استعال کا حق ہے اور بیری اصالہ صاحب حق کے لئے اسبقیت اور حکومتی رجٹریشن کی وجہ سے ثابت ہوا ہے۔ بیری فی الحال ثابت ہے ستعقبل میں متوقع نہیں ہے، نیز یہ ایک ایساحق ہے جو ایک شخص سے دوسر فے خص کی طرف متعقل ہوسکتا ہے لیکن یہ ایساحی نہیں ہے جو پائیدار مادی چیز کے ساتھ متعلق ہو، لہذا فقہاء کے کلام سے ہم نے جو قواعد نکا لے بیں ان کی روشنی میں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ دستبر داری کے طور پر اس کا عوض لینا جائز ہونا چا ہے، فروخگی کے ذریعہ جائز نہ ہونا چا ہے، کیونکہ یہ حق ثابت اور مادی چیز میں استقر ار پانے والی منفعت فہر سے۔

ہمارے شخ المشائخ حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانویؒ نے یہی فتویٰ دیا ہے، اور انہوں نے اس مسئلہ کو مال کے بدلہ میں وظائف سے دستبر داری کے مسئلہ پر قیاس کیا ہے اور اس سلسلہ میں ابن عابدینؓ کی وہ عبارت نقل کی ہے جس کوہم نزول عن الوظائف کے مسئلہ میں پیچھے نقل کر چکے ہیں۔ پھر انہوں نے فر مایا:

''اور کارخانے کا نام بھی مشابہ تن وظائف کے ہے کہ ثابت علی وجہ الاصالۃ ہے نہ کہ دفع ضرر کے لئے ،اور دونوں بالفعل اموراضا فیہ سے ہیں اور ستفتل میں دونوں ذریعہ ہیں تخصیلِ مال کے ، پس اس بنا پر اس عوض کے دینے میں گنجائش معلوم ہوتی ہے ، گو لینے والے کے لئے خلاف تقویٰ ہے ، مگر ضرورت میں اس کی بھی اجازت ہوجائے گی ''(۱)

احقر کا خیال ہے ہے کہ تجارتی نام کاحق اورٹریٹر مارکوں کاحق اگر چہاصل میں حق مجرد ہے جو کسی مادی محسوس چیز میں ثابت نہیں ہے لیکن حکومتی رجٹریش جس کے لئے بردی دوڑ بھا گ کرنی پڑتی ہے اور میں شاہد ہے کہ مارٹ خرجی کی مارٹ کا میں مارٹ کی مارٹ کا میں مارٹ کی میں اور میں مارٹ کی کر مارٹ کی کی مارٹ کی کی مارٹ کی کی مارٹ کی م

جس كا ظہارا ستحريري سرئيفكيٹ كے ذريعہ ہوتا ہے جورجٹريشن كرانے والے كو حكومت كے كاغذات میں اندراج کے بعد حاصل ہوتا ہے، ان تمام مراحل کے بعد تجارتی نام اورٹریڈ مارک کاحق اس حق کے مثل ہو گیا جو کسی مادی چیز میں متعقر ہو، اور تاجروں کے عرف میں بیٹ اعیان (مادی اشیاء) کے حکم میں ہو گیا لہذا ہے کے ذریعہ اس کاعوض لینا جائز ہونا جاہئے اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ بعض اشیاء کواعیان میں داخل کرنے میں عرف کا بردا دخل ہے کیونکہ علامہ ابن عابدین کے بیان کے مطابق مالیت لوگوں کے مال بنانے سے ثابت ہوتی ہے، اس کی مثال بیلی اور گیس ہے جو گزشتہ زمانوں میں اموال داعیان میں شارنہیں ہوتی تھیں کیونکہ بید دونوں ایسی مادی چیز نہیں ہیں جو قائم بالذات ہوں ادر ان کا قبضه میں کرنا بھی انسان کی طاقت میں نہیں تھالیکن اب بید دونوں چیزیں ان اہم قیمتی اموال میں سے ہیں جن کی خرید و فروخت کے جواز میں کوئی شہبیں کیونکہ ان دونوں چیزوں میں حد درجہ لفع ہے اوران کااحراز بھی ممکن ہے،لوگوں کے عرف میں بھی بید دونوں چیزیں مال اور قیمتی چیز مانی جاتی ہیں۔ اس طرح تجارتی نام یا ٹریڈ مارک رجٹریش کے بعد تاجروں کے عرف میں بڑی قیمتی چیزیں ہوجاتی ہیں اور ان پر بیہ بات بھی صادق آتی ہے کہ حکومت کی طرف سے تحریری سرٹیفکیٹ حاصل کرنے سے ان پر قبضہ ہوجاتا ہے اس کئے کہ ہر چیز کا قبضہ اس کے حسب حال ہوتا ہے اور ان پر بیا بات بھی صادق ہے کہ ونت ِضرورت کے لئے ان کا ذخیرہ کیا جا سکتا ہے، غرض یہ کہ کسی چیز میں مالیت پیدا كرنے كے لئے جوعناصر لازمى ہيں وہ سب تجارتى ناموں اورٹريٹر ماركوں ميں موجود ہيں،صرف اتنى بات ہے کہ ایس مادی چیز نہیں جو قائم بالذات ہو۔اس تفصیل سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اس میں شرعاً کوئی مانع موجودہیں ہے کہان کی خرید وفروخت کے جائز ہونے میں ان پراموال کا حکم لگایا جائے ليكن اس جواز كى دوشرطيس بين:

ا۔ پہلی شرط ہے کہ وہ تجارتی نام یا ٹریٹر مارک حکومت کے یہاں قانونی طور پر رجٹر ڈ ہو کیونکہ جونام ٹریٹر مارک رجٹر نہیں ہوتا اسے تاجروں کے عرف میں مال نہیں شار کیا جاتا۔

دوسری شرط بیہ کے متجارتی نام یا ٹریڈ مارک کی بچے سے صارفین کے حق میں التباس اور دھوکہ لازم نہ آئے مثلاً اس کی صورت بیہ ہو کہ خریدار کی طرف سے بیاعلان کر دیا جائے کہ اب اس سامان کو بنانے والا وہ فرد یا وہ ادارہ نہیں ہے جو پہلے اس نام سے سامان تیار کرتا تھا اور اس نام یا ٹریڈ مارک کو خرید نے والا اس نبیت سے اس کو خرید ہے کہ وہ حتی الامکان اس کی کوشش کرے گا کہ اس کی مصنوعات سابقہ مصنوعات کے معیار کے برابر ہوں گی یا اس سے بہتر ہوں گی۔

لہذا اس اعلان کے بغیر تجارتی نام یا ٹریڈ مارک کا دوسر مے شخص کی طرف منتقل ہونا چونکہ صارفیین کے حق میں التباس اور دھو کہ کا باعث ہوگا، اور التباس اور دھو کا حرام ہے جو کسی حال میں بھی جائز نہیں۔واللہ سبحانہ اعلم۔

تجارتی لائسنس:

ہم نے تجارتی نام اورٹریٹر مارک کا جو تھم اوپر بیان کیا ہے کہ ان دونوں کاعوض لینا جائز ہے بالكل يهي تعلم تجارتي لائسنس پر بھي جاري ہوگا۔اس لائسنس کي حقيقت بيہ ہے که عصر حاضر ميں اکثر ممالک اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ حکومتی لائسنس کے بغیر ایکسپورٹ یا امپورٹ کیا جائے۔ بظاہر یہ چیز تاجروں پرایک طرح کی پابندی ہے جے اسلامی شریعت شدید ضرورت کے بغیر پسندنہیں كرتى ليكن واقعه بيہ كما كثر ملكوں ميں يهي جور ما ہے، للذا موجودہ حالات ميں بيسوال بيدا ہوتا ہے کہ کیا جس شخص کے پاس امپورٹ یا ایکسپورٹ کالائسنس ہووہ دوسرے تاجر کے ہاتھ اس لائسنس کو سے سکتا ہے یانہیں؟ واقعہ بیہ کہ بیالسنس کوئی مادی چیز نہیں ہے بلکہ دوسرے ملک میں سامان بیجنے یا دوسرے ملک سے سامان خریدنے کے حق کا نام ہے، البذایباں بھی یہی بات آئے گی جوہم نے تجارتی نام کے بارے میں ذکر کی ہے کہ بیات اصالة ثابت ہے البذا مال کے بدلے میں اس سے دستبرداری جائز ہوگی نیز حکومت کی طرف سے بیالسنس حاصل کرنے میں بڑی کوشش، وقت اور مال صرف کرنا یر تا ہے اور اس لائسنس کے حامل کو ایک قانونی پوزیشن حاصل ہوجاتی ہے جس کا اظہار تحریری سرٹیفکیٹ میں ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے حکومت بیلائسنس رکھنے والے کو بہت سی سہولتیں مہیا کرتی ہے اور تاجروں کے عرف میں بدلائسنس بری قیت رکھتا ہے اور اس کے ساتھ اموال والا معاملہ کیا جاتا ہے لہذایہ بات بعیر نہیں ہے کہ خرید و فروخت کے جائز ہونے میں اسے مادی اشیاء کے ساتھ شامل کر دیا جائے لیکن میسب کچھاس وقت ہے جب کہ حکومت میدلائسنس دوسرے آدمی کے نام منتقل کرنے کی ا جازت دیتی ہو۔ اگر لائسنس سی مخصوص فردیا مخصوص کمپنی کے نام ہو، اور قانون دوسری کمپنی کی طرف اس کی متقلی کی اجازت نه دیتا ہوتو اس السنس کی بع جائز نہ ہونے میں کوئی شبہیں ، کیونکہ اس صورت میں لائسنس کی فروختگی سے جھوٹ اور دھو کہ لا زم آئے گااس لئے کہ لائسنس خریدنے والا بیچنے والے ہی کے نام سے استعال کرے گا، نہ کہ اپنے نام سے، البذا ایسا کرنا جائز نہیں ہوگا۔ البتدا گر لائسنس یا فتہ شخص کسی کوائی طرف سے بیخے اور خرید نے کاوکیل بنادے تو اس صورت میں اس دکیل کے لئے اس

#### حقِّ ایجاداور حقِّ اشاعت

حقِ ایجادایک ایساحق ہے جوعرف اور قانون کی بنیاد پر اس شخص کو حاصل ہوتا ہے جس نے کوئی نئی چیز ایجاد کی ہو یا کسی چیز کی نئی شکل ایجاد کی ہو، حقِ ایجاد کا مطلب ہے ہے کہ تہاء اس شخص کواپئی ایجاد کردہ چیز بنانے اور منڈی میں پیش کرنے کا حق ہے۔ پھر بیا اوقات ایجاد کرنے والا بیحق دوسرے کے ہاتھ نج دیتا ہے تو اس حق کوخر بدنے والا ایجاد کرنے والے کی طرح تجارت کے لئے وہ چیز تیار کرتا ہے۔ اس طرح جس شخص نے کوئی کتاب تصنیف یا تالیف کی ہے اسے اس کتاب کی نشر و اشاعت اور تجارتی نفع حاصل کرنے کا حق ہوتا ہے۔ بیااوقات کتاب کصنے والا بیحق دوسرے کے ہاتھ نج دیتا ہے تو اس حق کا خریدار نشر و اشاعت کے بارے میں ان حقوق کا مالک ہو جاتا ہے جو مصنف کتاب کو حاصل تھا۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حق ایجاد اور حق تصنیف وحق اشاعت کی مصنف کتاب کو حاصل تھا۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حق ایجاد اور حق تصنیف وحق اشاعت کی مصنف کتاب کو حاصل تھا۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حق ایجاد اور حق تصنیف وحق اشاعت کی مصنف کتاب کو حاصل تھا۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حق ایجاد اور حق تصنیف وحق اشاعت کی مصنف کتاب کو حاصل تھا۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حق ایجاد اور حق تصنیف وحق اشاعت کی مصنف کتاب کو حاصل تھا۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حق ایجاد اور کھی علماء نے ناجائز کہا ہے۔

اس سلسلہ میں بنیادی سوال ہے ہے کہ کیا حقِ ایجاد یا حقِ اشاعت شریعتِ اسلامیہ کی طرف سے تنلیم شدہ حق ہے یانہیں؟

اسسوال کا جواب ہے کہ جس شخص نے سب سے پہلے کوئی نئی چیز ایجاد کی ،خواہ وہ مادی چیز ہو یا معنوی چیز ، بلاشبہ وہ دوسروں کے مقابلہ میں اسے اپنے انتفاع کے لئے تیار کرنے اور نفع کمانے کے لئے بازار میں لانے کا زیادہ حقد ار ہے کیونکہ ابوداؤ دمیں حضرت اسم بن مضرس مناشئ سے روایت ہے کہ میں نے نبی اکرم مال شیم کے پاس حاضر ہوکر بیعت کی تو آپ نے ارشادفر مایا کہ جس شخص نے ہے کہ میں نے نبی اکرم مال شیم کے جس شخص نے اس چیز کی طرف سبقت کی جس کی طرف کسی مسلمان نے سبقت نہیں کی تو وہ چیز اس کی ہے۔ (۱)

علامہ مناویؒ نے اگر چہ اس بات کورائ قرار دیا ہے کہ بیحدیث افتادہ زمین کو قابل کاشت

بنانے کے بارے میں آئی ہے، کیکن انہوں نے بعض علاء سے یہ بھی نقل کیا ہے کہ بیحدیث ہر چشمہ،

کنوال اور معدن کوشامل ہے اور جس شخص نے ان میں کسی چیز کی طرف سبقت کی تو وہ اس کاحق ہے۔

اس بات میں کوئی شبہیں کہ لفظ کے عموم کا اعتبار ہوتا ہے سبب کے خاص ہونے کا اعتبار نہیں ہوتا۔ (۲)

جب یہ بات ثابت ہوگئی کہ تی ایجاد ایک ایساحق ہے جسے اسلامی شریعت اس بنیاد پر تشلیم

<sup>(</sup>۱) ابوداؤ دنی الخراج قبیل احیاء الموات، ج۸،۹۷۲، حدیث نمبر ۲۹۲۷\_

<sup>(</sup>٢) نيض القدير، ج٢،ص ١٣٨\_

كرتى ہے كماس تخف نے اس چيز كے ايجاد كرنے ميں سبقت كى ہے تو حقِ ايجاد پر وہى سارے احكام منظبق ہوں گے جوہم نے حقِ اسبقیت کے بارے میں ذکر کیے ہیں۔ وہاں ہم نے ثابت کیا تھا کہ بعض شا نعیہ اور حنابلہ نے اس حق کی بیچ کو جائز کہا ہے لیکن ان حضرات کے یہاں بھی راج یہی ہے کہ حقِ اسبقیت کی بیج جائز نہیں ہے لیکن مال کے بدلہ میں اس حق سے دستبر دار ہونا جائز ہے۔ وہاں ہم نے شرح منتبی الا رادات سے بہوتی کی وہ عبارت بھی نقل کی ہے جو حق تجیر اور حق جلوس فی المسجد سے دستبرداری کے جواز کے بارے میں ہے اور اس کے علاوہ حقِ اسبقیت اور حقِ اختصاص کے دوسرے احکام بھی بیان کیے ہیں۔ان کا تقاضہ بیہ ہے کہ فق ایجادیا اشاعت سے موض لے کر دوسر مے مخص کے حق میں رستبردار ہونا جائز ہے لیکن میے کم اصل حق ایجاداور حق اشاعت کے سلسلہ میں ہے لیکن اگر اس حق کا حکومتی رجٹریشن بھی کرالیا گیا ہوجس کے لئے موجد اور مصنف کومحنت کرنی پڑتی ہے، مال اور وقت خرچ کرنا پڑتا ہے، اور جس کی وجہ سے بیرتن ایک قانونی حق ہوجاتا ہے جس کے نتیج میں حکومت کی طرف سے ایک سرٹیفکیٹ جاری کر دیا جاتا ہے اور تاجروں کے عرف میں اسے قیمتی مال شار کیا جاتا ہے تو یہ بات بعیر نہیں ہوگی کہ اس رجٹر ڈحق کومروجہ عرف کی بنیاد پراعیان واموال کے حکم میں کر دیا جائے اور ہم پہلے بیاکھ چکے ہیں کہ بعض اشیاء کواموال واعیان کے حکم میں داخل کرنے میں عرف کو بردا رخل ہے اس لئے کہ مالیت لوگوں کے مال بنانے سے ثابت ہوتی ہے اور رجٹریش کے بعد اعیان کی طرح اس حق کا احراز بھی ہوتا ہے اور وقت ِ ضرورت کے لئے اس کا ذخیرہ بھی کیا جاتا ہے تو اس عرف کا اعتبار کرنے میں کتاب وسنت کے کسی نص کی ممانعت نہیں ہے۔ بہت سے بہت قیاس کی مخالفت ہے اور قیاس کوعرف کی وجہ سے ترک کردیا جاتا ہے جیسا کہ یہ بات اپنی جگہ ثابت ہو چکی ہے۔

انبی پہلوؤں کو دیکھتے ہوئے علماء معاصرین کی ایک جماعت نے اس حق کی بیچ کے جائز ہونے کا فتو کی دیا ہے۔ ان میں سے برصغیر کے علماء سے مولا نا فتح محمد لکھنؤی (مولا نا عبدالحی لکھنؤی کے شاگرد) مولا نامفتی محمد کفایت اللہ صاحب، مولا نامفتی نظام الدین صاحب مفتری دارالعلوم دیوبند، مفتری ما جمہ مدید میں مناحب میں مناحب میں میں مناحب میں مناحب میں مناحب مناحب میں مناحب مناحب مناحب مناحب میں مناحب مناحب

مفتى عبدالرحيم لاجپورى صاحب بطور خاص قابل ذكريس

حقِ ایجاد اور حقِ تصنیف کی بیچ کو ناجائز کہنے والوں نے پہلی دلیل یہ بیش کی ہے کہ حقِ ایجاد مجردت ہے میں نہیں ہے اور حقو ق مجردہ کاعوض لینا جائز نہیں ۔لیکن فقہاء کا جو کلام پیچھے تفصیل ہے آچکا ہے اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حقوق کاعوض لینے کاعدم جواز ہر حال میں نہیں ہے بلکہ اس میں تفصیل ہے جوہم نے حقوق کی مختلف قسموں پر بحث کرتے ہوئے بیان کی ہے۔

اس نے خریدارکواس کتاب کا اس کے بورے اجزاء کے ساتھ مالک بنا دیا۔ لہذاخریدار کے لئے جائز ہے کہ اس کتاب کی اشاعت بھی جائز ہے کہ اس کتاب کی اشاعت بھی جائز ہونی جا سے کہ اس کتاب کی اشاعت بھی جائز ہونی جا سے ،اور بیجنے والے کوخریدار پراس سلسلے میں یا بندی لگانے کا اختیار نہ ہونا جا ہے۔

اس دلیل کا یہ جواب دیا جا سکتا ہے کہ کسی چیز میں تصرف کرنا الگ چیز ہے اور اس کی مثل دوسری چیز بنانا دوسری چیز ہے۔ کتاب خرید کروہ پہلی تئم کے تصرف کا تو مالک ہو گیا کہ اسے پڑھ کر نفع اضائے یا بیچے یا عاریت پر دے یا ہم کر دے اور اس طرح کے دوسرے تصرفات کرے لیکن اس جیسی دوسری کتاب کی اشاعت خریداری کے منافع میں شامل نہیں کہ کتاب کا مالک بننے سے اس کی حق اشاعت کا بھی مالک ہو جائے۔ اس کی مثال حکومت کے ڈھالے ہوئے سکے ہیں۔ ان سکوں کوا گرکسی نے خریدا تو وہ ان سکوں میں ہر طرح کا تصرف کرسکتا ہے لیکن اس خریداری کی وجہ سے اس کے لئے اس طرح کے دوسرے سکے ڈھالے ہوئی کہ کسی چیز کی ملکیت اس اس طرح کے دوسرے سکے ڈھالے وہ ان سکوں میں ہر طرح کا تصرف کرسکتا ہے لیکن اس خریداری کی وجہ سے اس کے لئے اس طرح کے دوسرے سکے ڈھالی جائز نہیں ہوگا۔ اس سے یہ بات ظاہر ہوئی کہ کسی چیز کی ملکیت اس بات کو مسٹر مہیں کہ مالک کواس جیسی دوسری چیز بنانے کا حق ہو۔

مانعلین جواز کی تیسری دلیل ہے کہ اس ایجاد کردہ چیز کو تیار کرنے اور تصنیف کردہ کتاب کوطبع کرنے سے موجد اور مصنف کا خسارہ نہیں ہوتا۔ بہت سے بہت بیہ ہوتا ہے کہ موجد اور مصنف کا نفع کم ہونا الگ چیز ہے اور خسارہ ہونا بالکل دوسری چیز ہے۔

اس دلیل کاریہ جواب دیا جاسکتا ہے کہ نفع کم ہونا اگر چہ خسارہ نہ ہولیکن ضرر صرور ہے۔ خسارہ اور ضرر میں واضح فرق ہے۔ یہ بات شک سے بالا تر ہے کہ جس شخص نے کوئی چیز ایجاد کرنے یا کتاب تصنیف کرنے کے لئے جسمانی اور ذہنی مشقتیں جھیلیں، بے پناہ مال اور وقت صرف کیا، اس کے لئے راتوں کو جاگا، راحت و آرام قربان کیا وہ اس ایجاد اور کتاب سے نفع حاصل کرنے کا اس شخص سے زیادہ حقد ار ہے جس نے معمولی می رقم خرچ کر کے ایک منٹ میں وہ ایجاد شدہ چیز یا کتاب خرید لی، فیارہ وجد اور مصنف کے لئے مارکیٹ تنگ کرنے لگا۔

مانعین جوازی طرف سے یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ فرد واحد کے لئے حقِ اشاعت سلیم کر لینا کتمان علم تو اس صورت میں ہوتا جب مصنف لینا کتمان علم کا سبب بنرتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ کتمان علم تو اس صورت میں ہوتا جب مصنف لوگوں کواس کتاب کے پڑھنے پڑھانے اور دوسروں تک پہنچانے سے روکتا کیکن جو مخص حقِ اشاعت مفوظ کرتا ہے وہ کسی کو کتاب پڑھانے اور اس کے مضامین کی تبلیغ واشاعت سے نہیں روکتا محفوظ کرتا ہے وہ کسی کو کتاب پڑھانے اور اس کے مضامین کی تبلیغ واشاعت سے نہیں روکتا ہوگئی شخص بلکہ وہ اس کی فروخت اور تجارت سے بھی نہیں روکتا، وہ تو صرف اس بات سے روکتا ہے کہ کوئی شخص اس کی اجازت کے بغیر کتب طبع کر کے نفع اُٹھائے۔ یہ بات ہرگز سممان علم کے دائر سے میں نہیں آتی۔

مانعین جواز کی آخری دلیل ہے ہے کہ تنِ طباعت محفوظ کرنے سے کتاب کی اشاعت کا دائرہ تنگ ہوجا تا ہے۔اگر ہرشخص کو کتاب کی طباعت کا حق ہوتو اس کی نشر و اشاعت کا دائرہ زیادہ وسیع ہو جائے گا،ادراس کی افادیت زیادہ عام اور ہمہ گیرہوجائے گی۔

یہ بات بلاشہ امر واقعہ ہے جس کے انکار کی گنجائش نہیں ، لیکن اگر ہم دوسر ہے پہلو سے دیکھیں تو بید دلیل ان کے خلاف بلیٹ جاتی ہے۔ وہ پہلویہ ہے کہ اگر ایجاد کرنے والوں کو اپنی ایجادات سے نفع حاصل کرنے میں اسبقیت کے تن سے محروم کر دیا جائے گا تو نئی ایجادات کے لئے بڑے منصوبوں کا خطرہ مول لینے سے ان کی ہمتیں بہت ہو جا ئیں گی کیونکہ ان کو احساس یہ ہوگا کہ انہیں معمولی نفع ہی ملے گا اور اسی طرح کے امور جن میں دو پہلو ہوں فقہی مسائل کا فیصلہ نہیں کرتے ، جب تک کہ کسی چیز میں کوئی شرعی قباحت نہ ہو۔ اس لئے کہ تمام مباح چیز وں میں ضرر ونفع دونوں کے پہلو ہوتے ہیں۔

#### عاتمه:

یہاں یہ بیان کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ میرے والد ماجد حضرت مولا نامفتی محمد شفیع صاحب محمد شفیع واشاعت کی بیچ کے عدم جواز کافتو کل دیا کرتے تھے، چنا نچہاس مسئلہ پر انہوں نے ایک مستقل رسالہ بھی لکھا، جو''جوا ہرالفقہ'' کا جزبن کر شائع ہو چکا ہے۔ لیکن اس رسالے کو لکھنے کے بعد انہوں نے اس بات کا ارادہ کیا کہ اس مسئلہ پر دوبارہ تحقیق اور خور وخوش کر کے اس کو اور زیادہ مُحقیق کیا جائے اور اس غور وخوش اور بحث و تحیص کے بعد جورائے بھی سامنے آئے، اس کو قبول کر لیا جائے اور اس غور وخوش اور بحث و تحیص کے بعد جورائے بھی سامنے آئے، اس کو قبول کر لیا جائے، مگر حضرت والد ماجد کو اس کی تحقیق کی فرصت نہ کی تو انہوں نے دومر تبہ بیم سئلہ میر سے سپر دفر مایا کہ میں اس کی ممل تحقیق کروں، چنا نچہ میں نے اس مسئلے کا مواد اس وقت سے جمع کرنا شروع کر دیا تھا۔ لیکن حضرت والد صاحب کی حیات میں اس کی تحمیل مقدر نہیں تھی۔ چنا نچہ حضرت والد صاحب کے انتقال کے کا فی عرصہ بعد اس مسئلہ کی تحقیق مکمل کرنے کی توفیق ہوئی۔ اس طرح یہ بحث حضرت والد صاحب کے انتقال کے کا فی عرصہ بعد اس مسئلہ کی تحقیق مکمل کرنے کی توفیق ہوئی۔ اس طرح یہ بحث حضرت والد صاحب کے خلاف ہے، مگر وہ خود بھی اس مسئلے پر نظر ڈانی کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ اور آج یہ بات معلوم کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہو کہ جو پھی میں نے لکھا ہے، وہ ان کی رائے کے موافق ہے بات معلوم کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے کہ جو پھی میں نے لکھا ہے، وہ ان کی رائے کے موافق ہے بیا

وأخر دعوانا إن الجمد لله وب العالمين

ושנו זוכנייב שי טישי ט

# فشطول برخر يدوفروخت

"الاحكام البيع بالتقسيط" يه مقاله عربی زبان میں ہے جوحضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہ العالی نے "مجمع الفقہ الاسلامی" کے چھٹے اجلاس (جدہ) میں پیش فرمایا، جس كا اُردو ترجمہ مولانا عبداللہ میمن صاحب نے كيا ہے۔



#### بسم اللدالرحمن الرحيم

# فشطول يرخر يدوفر وخت

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، وعلى آله واصحابه اجمعين، وعلى كل من تبعهم باحسان الى يوم الدين، وبعد:

موجودہ دور میں قسطوں پر بیچے کا رواح تمام اسلامی ممالک میں عام ہو چکا ہے۔ اور بہت سے لوگ اپنی ضرورت کی اشیاء خرید نے اور مکانات کی تعمیر اور جدید تتم کے مہلکے آلات صرف قسطوں پر خرید سکتے ہیں۔ اور نفتہ خرید ناان کی طافت اور استطاعت سے باہر ہوتا ہے، اس لئے اس ہیچ کا شری محکم اور اس پر متفرع ہونے والے مختلف مسائل کو تفصیل سے بیان کرنے کی ضرورت محسوں ہوئی۔ انشاء اللہ یہ مختصر مقالہ اس ہیچ کے بارے میں ضروری احکام ومسائل کے لئے کافی ہوگا۔ اللہ تعالی صحیح بات کھنے کی تو فیق عطافر مائے ، اور وہ اپنی مرضیات کے مطابق اس کی تکمیل کرادے۔ آمین۔

#### فشطول بربيع كى حقيقت

فسطوں پر بیچ کا مطلب وہ بیچ ہے جس میں بیچ والا اپنا سامان خریدارکواسی وقت دید ہے،
لیکن خریداراس چیز کی قیمت فی الحال ادانہ کرے، بلکہ وہ طے شدہ مسطوں کے مطابق اس کی قیمت ادا

کرے ۔ لہذا جس بیچ میں مذکورہ بالاصورت پائی جائے اس کو'' بیچ بالقسط'' کہیں گے، چا ہے اس چیز

کی طے شدہ قیمت اس کی بازاری قیمت کے برابر ہو یا کم یا زیادہ ۔ لیکن ' بیچ بالقسط' میں عام معمول

یہ ہے کہ اس میں چیز کی قیمت بازاری قیمت سے زیادہ مقرر کی جاتی ہے، لہذا اگر خریداراس چیز کونقد

خریدنا چا ہے تو وہ اس چیز کومقررہ قیمت سے کم قیمت پر بازار سے خرید سکتا ہے، لیکن اگر خریداراس چیز کو

ادھار خریدنا چا ہے گا تو بیچنے والا اس وقت اس کو بیچنے پر تیار ہوگا جب اس کونقد کے مقابلے میں زیادہ
قیمت وصول ہو۔ اس لئر عام طور بر'' بیچ بالقسط'' میں نقد بیچ کے مقابلے میں زیادہ قیمت مقرر کی جاتی

# مدت کے مقابلے پر قیمت زیادہ کرنا

یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ادھار فروخت کرنے کی صورت میں نقد فروخت کے مقابلے میں قیمت زیادہ مقرر کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اس مسئلہ پرقدیم اور جدید دونوں شم کے فقہاء نے بحث کی ہے، چنا نچے بعض علماء اس زیادتی کو نا جائز کہتے ہیں، اس لئے کہ ٹمن کی بیزیادتی ''مدت'' کے عوض میں دیا جائے وہ سود ہے، یا کم از کم سود کے مشاہمہ ضرور ہے۔ بیزین ہے، اور جو ٹمن 'مدت' کے عوض میں دیا جائے وہ سود ہے، یا کم از کم سود کے مشاہمہ ضرور ہے۔ بیزین العابدین علی بن الحسین، اور الناصر، المصور باللہ اور ھادو یہ کا مسلک ہے۔ اور علامہ شوکائی نے ان فقہاء کا یہی مسلک نقل فرمایا ہے۔ (۱)

لیکن ائمہ اربعہ اور جمہور فقہاء اور محدثین کا مسلک ہے ہے کہ ادھار بھے میں نقد بھے کے مقابلے میں قیمت زیادہ کرنا جائز ہے، بشرطیکہ عاقدین عقد کے وقت ہی بھے موجل ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں قطعی فیصلہ کر کے کسی ایک ثمن پر متفق ہوجا ئیں، لہذا اگر بائع ہے کہ میں نقد اسنے میں اور اس کے بعد کسی ایک بھاؤ پر اتفاق کے بغیر دونوں جدا ہوجا ئیں تو یہ بھا اور اس کے بعد کسی ایک شی اور کسی ایک ثمن پر اتفاق کر لیں تو یہ بھے جائز ناجائز ہے، لیکن اگر عاقدین مجلس عقد میں ہی کسی ایک شی اور کسی ایک ثمن پر اتفاق کر لیں تو یہ بھے جائز ہوجائے گی۔

چنانچامام رمنی جامع رمنی میں حضرت ابو بریره رفی الله کی حدیث "نهی رسول الله صلی الله علیه وسلم عن بیعتین فی بیعة. " کے تحت تحریفر ماتے ہیں:

"وقد فسر بعض اهل العلم، قالوا بیعتین فی بیغة ان یقول ابیعك هذا الثوب بنقد بعشرة، وبنسیئة بعشرین، ولا یفارقه احد البیعین فان فارقه علی احد هما فلا باس اذا كانت العقدة علی احد منهما. "(۲)

د بعض المل علم نے اس مدیث کی بیشر کی بیان کی ہے کہ "بیعتین فی بیعة" سے مراد یہ ہے کہ بائع مشتری سے کے کہ 'میں یہ کیڑاتم کونقد دس درہم میں بیچا ہوں، اور پھر کی ایک بیج پر اتفاق کر کے جدائی نہیں اور ادھار ہیں درہم میں بیچا ہوں، اور پھر کی ایک بیج پر اتفاق کر کے جدائی نہیں ہوئی تو ہوئی و اس میں کوئی حرج نہیں (یعن بیج جائز ہے) کیونکہ معاملہ ایک پر طے ہوگیا ہے۔' اس میں کوئی حرج نہیں (یعن بیج جائز ہے) کیونکہ معاملہ ایک پر طے ہوگیا ہے۔' امام تر مذکی حرج نہیں (یعن بیج جائز ہے) کیونکہ معاملہ ایک پر طے ہوگیا ہے۔' امام تر مذکی حرج نہیں (یعن بیج جائز ہے) کیونکہ معاملہ ایک پر طے ہوگیا ہے۔' امام تر مذکی حرج نہیں درہ کی علت یہ ہے کہ مذکورہ نیج کے ناچائز ہونے کی علت یہ ہے کہ عقد کے امام تر مذکی کے قول کا خلاصہ یہ ہے کہ مذکورہ نیج کے ناچائز ہونے کی علت یہ ہے کہ عقد کے

وقت کسی ایک صورت کی عدم تعیین سے ثمن دو حالتوں میں متر دد ہو جائے گا۔ اور بیتر دد جہالت ثمن کو مستازم ہے، جس کی بناء پر بھے ناجائز ہوئی، مگر مدت کے مقابلے میں ثمن کی زیادتی ممانعت کا سبب نہیں، البندااگر عقد کے وقت ہی کسی ایک حالت کی تعیین کر کے جہالت ثمن کی خرابی دور کر دی جائے تو پھر اس بھے کے جواز میں شرعاً کوئی قباحت نہیں رہے گی۔

ائمہار بعہاور جہور فقہاء کا بھی وہی مسلک ہے جوامام تر مذی ؓ نے بیان فر مایا ہے اور دلائل سے یہی رائے ہے۔ اس لئے کہ قرآن وحدیث میں اس بھے کے عدم جواز پر کوئی نص موجوز نہیں ، اور اس بھے میں ثمن کی جوزیادتی پائی جارہی ہے، اس پر دبا کی تعریف بھی صادق نہیں آرہی ہے۔ کیونکہ وہ قرض نہیں ہے اور نہ ہی بداموال ربویہ کی بیچ ہورہی ہے، بلکہ بدایک عام بھے ہے۔ اور عام بھے میں بائع کو شرعاً ممل اختیار ہے کہ وہ اپنی چیز جتنی قیت پر چاہے، فروخت کرے، اور بائع کے لئے شرعاً بہر وری منہیں ہے کہ وہ ہمیشہ اپنی چیز جانی قیت پر چاہے، فروخت کرے۔ اور قیت کی تعیین میں ہرتا جرکا علیحدہ نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ اپنی چیز بازاری دام پر ہی فروخت کرے۔ اور قیمت کی تعیین میں ہرتا جرکا علیحدہ اصول ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایک ہی چیز کی قیمت حالات کے اختلاف سے مختلف ہو جاتی ہے۔ اور اگر کوئی شخص اپنی چیز کی قیمت ایک حالت میں ایک مقرر کرے اور دوسری حالت میں دوسری مقرر کرے تو شریعت اس پر کوئی یا بندی عائز نہیں کرتی۔

لَّهٰذَا الْرکوئی شخف اپنی چیز نفتر آٹھ روپے میں اور ادھار دس روپے میں پیج رہا ہو، اس شخف کے لئے بالا تفاق اسی چیز کونفتر دس روپے میں فروخت کرنا بھی جائز ہے، بشر طیکہ اس میں دھو کہ فریب نہ ہو۔ادر جب نفتر دس روپے میں بیچنا جائز ہے تو ادھار دس روپے میں بیچنا کیوں ناجائز ہوگا؟

چونکہ یہ مسئلہ انکہ اُربعہ کے درمیان نتفق علیہ ہے، اور اُکٹر فقہا ٗءاورمحد ثین نے اس کو بیان کیا ہے، اس لئے قر آن سنت سے اس بھے کے جواز پر دلائل بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔البتہ اس بھے کے جواز کے ابعد اس سے متفرع ہونے والے مختلف مسائل پر انشاء اللہ بحث کریں گے۔

### دوقیمتوں میں سے کسی ایک کی تعیین شرط ہے

جیبا کہ ہم نے پیچھے ذکر کیا کہ بالغ کے لئے اس بات کی اجازت ہے کہ وہ بھاؤتاؤ کے وقت مختلف قیمتیں ہیان کرے، مثلاً یہ کہے کہ نفتر آٹھ روپے میں اور ادھار دس روپے میں بیچوں گا۔لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس کے لئے یہ جائز ہے کہ مختلف مرتوں کے مقابلے میں مختلف قیمتیں متعین کرے؟

<sup>(</sup>۱) د يكيئة: المغنى لابن قدامة ، ۱۲۷۷ مار المبسوط للسرخسي ، ۱۳۸۸ الدسوقی علی الشرح الکبير، ۱۸۸۳ مغنی المختاج للشر بني ، ۱۲۸۳ ملاس

مثلاً وہ کے کہ ایک ماہ کے ادھار پر دس رو پے میں اور دو ماہ کے ادھار پر بارہ رو پے میں (اور تین ماہ کے ادھار پر چودہ رو پے میں) بیچنا ہوں؟ اس بارے میں فقہاء کی کوئی عبارت تو نظر سے نہیں گزری، البتہ فقہاء کے سابقہ اقوال پر قیاس کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بیصورت بھی جائز ہے، اس لئے کہ جب نفذ اور ادھار کی بنیا د پر قیمتوں میں اختلاف جائز ہے تو پھر مرتوں کے اختلاف کی بناء پر قیمتوں میں اختلاف بی جائز ہے۔ اس لئے کہ دونوں صورتوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔

البتہ مختلف قیمتوں کا تذکرہ صرف بھاؤتاؤ کے دفت ہی جائز ہے۔لیکن عقد ہیچ صرف اس دفت جائز ہے جب عاقدین کے درمیان قیمت اور مدت دونوں کی تعیین پراتفاق ہو چکا ہو۔لہذا بھاؤ تاؤمیں ذکر کردہ مختلف قیمتوں اور مدتوں میں سے کسی ایک کی تعیین ہیچ کے دفت ہی ضروری ہے، ورنہ سیج جائز نہ ہوگی۔

اوراگر بھاؤ تاؤ کے دفت بائع مشتری سے کہے کہ اگرتم ایک ماہ بعداس کی قیمت ادا کرو گے تو اس کی قیمت دس رو ہے ہے اور اگر دو ماہ بعدادا کرو گے تو اس کی قیمت بارہ رو ہے ہے۔اور تین ماہ بعد ادا کرو گے تو اس کی قیمت چودہ رو ہے ہے،اور پھر مجلس عقد میں کسی ایک شق کی تعیین کے بغیر عاقدین اس خیال سے جدا ہو گئے کہ مشتری ان تین شقوں میں سے ایک شق کو بعد میں اپنے حالات کے مطابق اختیار کر لے گا، تو یہ بچ بالا جماع حرام ہے، اور عاقدین پر واجب ہے کہ وہ اس عقد کو فنح کریں اور دو بارہ از سرنو جدید عقد کریں، جس میں کسی ایک شق کو دضاحت کے ساتھ معین کریں۔

## شن میں زیادتی جائز ہے، منافع کا مطالبہ جائز نہیں

یہاں یہ بات سمجھ لینی چاہئے کہ اوپر اس نیچ کے جواز کے بارے میں جو پھھ بیان کیا گیا وہ
اس وقت ہے جب نفس تمن میں زیادتی کر دی جائے ،لیکن اگر یہ بیچ اس طرح کی جائے جس طرح
بعض لوگ کرتے ہیں کہ نفتہ بیچنے کی بنیاد پر اس چیز کی ایک قیمت مقرر کر لیتے ہیں اور پھر اس قیمت کی
ادائیگی میں تاخیر کی بنیاد پر اس کی اصل قیمت پر اضافہ کرتے ہیں ، یہ صورت سود میں داخل ہے۔ مثلاً
بائع یہ کیے کہ میں فلاں چیز تم کو آٹھ رو پے میں نفتر فروخت کرتا ہوں ،لیکن اگر تم نے ایک ماہ تک قیمت
ادائیگی تو تمہیں دورو پے مزید اداکر نے ہوں گے۔ اب اس دورو پے کو '' کا نام دیا جائے یا
پھھاور ،لیکن اس کے سود ہونے میں کسی شک کی گنجائش نہیں۔ اس لئے کہ اس چیز کی اصل قیمت آٹھ

دونوں صورتوں میں عملی فرق ہے ہے کہ پہلی صورت اس لئے جائز ہے کہ اس میں فریقین کے درمیان جن مختلف قیمتوں پر بھاؤ تاؤ ہور ہاتھا، ان میں سے ایک قیمت یقینی طور پر فریقین کے اتفاق سے طے ہو جاتی ہے۔ اور بچ عمل ہونے کے بعد اس قیمت میں اضافہ یا کمی کا کوئی راستہ بیں ہوتا، اور مشتری کی طرف سے قیمت کی ادائیگی میں تقدیم و تاخیر سے کوئی فرق و اقع نہیں ہوتا، مثلاً اگر مشتری نے وہ چیز دس رو پے میں اس شرط پر خریدی کہ ایک ماہ بعد قیمت اداکر ہے گا، کیکن کسی وجہ سے وہ ایک ماہ محک بجائے دو ماہ میں قیمت اداکر ہے، تب بھی وہ دس رو پے ہی اداکر ہے گا، اب مدت کی زیادتی کی بنیاد پر قیمت میں زیادتی نہیں ہوگی۔ اور دوسری صورت اس لئے ناجائز ہے کہ اس میں قیمت تو گئی میں تاخیر کی بنیاد پر اس میں نفع کا اضافہ کیا گیا، اور اس کے بعد کی بنیاد پر اس میں نفع کا اضافہ کیا گیا، اور اس کے بعد کھر ادائیگی میں تاخیر کی بنیاد پر اس میں نفع کا اضافہ کیا گیا، اور اس کے بعد کی ہور دی ہوئی، اور پھر ادائیگی میں ایک ماہ کی تاخیر کی بنیاد پر دور دو پے نفع کا اضافہ ہو جائے گا، مثلاً اس چیز کی اصل قیمت آٹھ رو پے متعین ہوگئی، اور پھر ادائیگی میں ایک ماہ کی تاخیر کی بنیاد پر دور دو پے نفع کا اضافہ ہو جائے گا۔ لہذا تھے کی پہلی اور اگر مشتر کی نے دو ماہ بعد قیمت ادا کی تو اب چار رو پے کا اضافہ ہو جائے گا۔ لہذا تھے کی پہلی صورت شرعاً جائز اور طلال ہے، اور دوسری صورت ربا میں داخل ہو اجائے گا۔ لہذا تھے کی پہلی صورت شرعاً جائز اور طلال ہے، اور دوسری صورت ربا میں داخل ہے اور شرعاً خائز اور طلال ہے، اور دوسری صورت ربا میں داخل ہے اور شرعاً نا جائز ہے۔

#### دین کی توثیق اوراس کی قتمیں

چونکہ بیجے موجل میں بیج کے کھمل ہوتے ہی شمن مشتری کے ذمہ دین ہوجاتا ہے،اس لئے بائع کومشتری سے اس دین پرکسی توثیق کا مطالبہ کرنا، یا مقررہ وقت پر دین ادا کرنے پرکسی گارنٹی کا مطالبہ کرنا جائز ہے۔

#### ربين كامطالبهكرنا

دین کی ادائیگی پرگارنٹی کی دوصورتیں ہوسکتی ہیں۔ایک رہن رکھنا، دوسر بے یہ کہ تیسر بے خص
کا ضانت دینا۔ پہلی صورت ہیں مشتری اپنی کوئی مملوکہ چیز بالغے کے پاس بطور رہن رکھوائے، اور بالغ
گارنٹی کے طور پر اس چیز کو اپنے پاس رکھ لے، لیکن اس شی مرہون سے منتفع ہونا اس کے لئے کسی
صورت میں جائز نہیں، اس لئے کہ اس شی مرہون سے منتفع ہونا بھی ربا کی ایک صورت ہے، البتہ وہ
چیز بائع کے پاس اس لئے رکھی رہے گی تا کہ شتری اس رہن کے دباؤ کی وجہ سے وقت ِمقررہ پر دین ادا کرنے کا اجتمام کرے، ہاں اگر مشتری وقت ِمقررہ پر دین ادا کرنے سے قاصر ہو جائے تو پھر بائع

اس چیز کو پچ کراپنادین وصول کر لے لیکن عقد کے وقت جو قیمت مقرر ہوئی تھی ،اس سے زیادہ وصول اس چیز کو پچ کراپنادین وصول ہوئی ہو کہ بائع اپنا کرنا اس کے لئے جائز نہیں ۔لہذا اگر اس شی مرہون کے بیچ سے اتنی رقم وصول ہوئی ہو کہ بائع اپنا دین وصول کرنے کے بعد بھی پچھر قم پچھر قم نیج جائے تو وہ بچی ہوئی رقم مشتری کو واپس لوٹانا ضروری ہے۔اور جس طرح مشتری کے لئے اپنی مملوکہ اشیاء کو رہن رکھوانا جائز ہے، اس طرح ان اشیاء کی صرف دستاویزات اور کاغذات کو رہن رکھوانا بھی جائز ہے۔

#### ادائیگی کی گارنٹی کے حصول کے لئے بائع کامبیع کومجبوس کر لینا

آج کل لوگوں کے درمیان معاملات کی جوصور تیں اور طریقے رائج ہیں ، ان میں سے ایک بی ہے کہ بچے موجل (ادھار بچے) میں بائع مبیع کواپنے پاس اس وقت تک محبوس رکھتا ہے جب تک مشتری اس چیز کی قیمت ادانہ کر دے۔ اس چیز کی قیمت ادانہ کر دے۔

ہی موجل میں بائع کے لئے مبیع کومجبوس کرنے کی مذکورہ بالاصورت دوطریقوں سے ممکن ہے: ایک بیرکٹمن کی وصولیا بی کے لئے مبیع کوروک لیا جائے۔

دوسرے بیر کہ بطور رہن کے مبیع کوروک لیا جائے۔

دونوں صورتوں میں فرق ہیہ ہے کہ پہلی صورت میں جب ثمن کی وصولی کے لئے مبیع کومحبوس کیا جائے گا، اس وقت مبیع مضمون بالثمن ہوگی، مضمون بالقیمۃ نہیں ہوگی، للہذا اگر حالت ِحبس میں وہ مبیع ہلاک ہوگئ تو اس صورت میں بیج فننح ہوجائے گی اور بازاری قیمت کا ضمان اس پرنہیں آئے گا۔

دوسری لیعنی رہن کی صورت میں اگر وہ ہیج بائع کے پاس تعدی کے بغیر ہلاک ہوجائے تو بھے فئے نہیں ہوگا، اور فئے نہیں ہوگا، اور فئے نہیں ہوگا، اور اگر بائع کی تعدی کی وجہ سے ہلاک ہوئی ہوتو مرتہن (بائع) اس چیز کی بازاری قیمت کا ضامن ہوگا، تمن کا ضامن نہ ہوگا۔

جہاں تک پہلی صورت کا تعلق ہے، یعنی شن کی وصولیا بی کے لئے مبیع کورو کنا، بیج بالتقسیط میں میصورت جائز نہیں ہے، اس لئے کہ بیج بالتقسیط بیج موجل ہے، اور بائع کوشن کے استیفاء کے لئے جبسِ مبیع کاحق صرف نقد بیج میں حاصل ہوتا ہے، ادھار بیج میں بیدتی بائع کونہیں ملتا، چنا نچے فقاوی ہند بیمیں ہے کہ:

"قال اصحابنا رحمهم الله تعالى للبائع حق حبس المبيع لاستيفاء الثمن اذا كان حالا، كذا في المحيط، وان كان موجلًا، فليس للبائع ان يحبس

المبیع قبل حلول الاجل و لا بعدہ، کذا فی المبسوط."(۱)
"ہمارے اصحاب رحمہم اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ نقد بھے میں شمن کی وصولیا بی کے لئے بائع کوجس مبیع کاحق حاصل بائع کوجس مبیع کاحق حاصل بہتیں، ندادائیگی کے وقت کے بعد جیسا کہ مبسوط نہیں، ندادائیگی کے وقت کے بعد جیسا کہ مبسوط للسرخسی میں ہے۔

جہاں تک دوسری صورت کا تعلق ہے، وہ یہ ہے کہ شتری کے ذمہ اس مبیع کا جوشن واجب ہو چکا ہے اس کے عوض میں باکع وہی مبیع بطور رہن کے اپنے قبضے میں رکھے۔ یہ صورت دوطریقوں سے ممکن ہے:

اوّل یہ کہ مشتری اس مبیع پر قبضہ کرنے سے پہلے ہی بائع کے پاس بطور رہن چھوڑ دے۔ یہ صورت تو جائز نہیں۔ اس لئے کہ یہ وہی صورت بن جاتی ہے کہ بائع حصولِ ثمن کے لئے مبیع کوا پنے پاس روک لے ، اور حصولِ ثمن کے لئے جبس مبیع بیع موجل میں جائز نہیں۔ جبیبا کہ اور پر ذکر کیا گیا۔

دوسرا طریقہ یہ ہے کہ مشتری اس مبیع کو پہلے اپنے قبضے میں لے، اور پھر بطور رہن کے وہی مبیع بائع کے پاس واپس رکھ دے، یہ صورت اکثر فقہاء کے نزدیک جائز ہے۔ چنا نچہ امام محد الجامع الصغیر میں فرماتے ہیں کہ:

"ومن اشترى ثوبا بدراهم، فقال البائع: امسك هذا الثوب، حتى اعطيك الثمن، فالثوب رهن."

''اگر کسی شخص نے چند درہم کا کوئی کپڑاخریدا،اور پھرمشتری نے بائع سے کہا کہاس کپڑے کواپنے پاس ہی رکھو، جب تک میں تمہیں اس کی قیمت ادانہ کروں۔اس صورت میں یہ کپڑا بائع کے پاس رہن سمجھا جائے گا۔''

ای عبارت کوصاحب مداید نے بھی نقل کیا ہے، اور پھر صاحب کفایداس کی شرح میں فرماتے

بي كه:

"لان الثوبِ لما اشتراه وقبضه كان هو وسائر الاعيان المملوكة سواء في صحة الرهن."

"اس کئے کہ جب مشتری نے کپڑاخرید کراس پر قبضہ بھی کرلیا تو پھراس کپڑے کو ابطور رہن رکھوانا جائز ہوتا ہے۔"(۲)

اور پھر علامہ صلفی در مختار میں اور وضاحت کے ساتھ اس مسئلہ کو ہیان فر ماتے ہیں۔ چنا نچہوہ الکھتے ہیں کہ:

"ولو كان ذلك الشيئ الذى قال له المشترى: امسكه هو المبيع الذى اشتراه بعينه، لو بعد قبضه، لانه حينئذ يصلح ان يكون رهنا بثمنه، ولو قبله لا يكون رهنا، لانه محبوس بالثمن.

''وہ چیز جس کے بارے میں مشتری نے بائع سے بہ کہا کہ: تم اس کوا پنے باس روک لو، اگر وہ چیز مبیع ہی تھی جس کواس نے بائع سے خریدا تھا، اس صورت بید یکھا جائے گا کہ اگر مشتری نے اس چیز پر قبضہ کرلیا تھا تب تو وہ چیز شن کے مقابلے میں رئین بننے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اور اگر مشتری نے اس پر قبضہ نہیں کیا تھا بلکہ قبضہ کرنے سے پہلے ہی مشتری نے بائع کے پاس مبیع بطور رئین کے رکھوا دی تو اس صورت میں یہ جبے رئین نہیں بنے گی۔ اس لئے کہ اب وہ مبیع حصولِ شن کے لئے محبوں ہے۔''

اس عبارت ك تحت علامه ابن عابدينٌ فرمات بي كه:

"قوله: "لانه حينئذ يصلح الخ" اى لتعين ملكه فيه، حتى لو هلك يهلك على المشترى ولا ينفسخ العقد، قوله: "لانه محبوس بالثمن" اى وضمانه يخالف ضمان الرهن، فلا يكون مضمونًا بضمانين مختلفين، لاستحالة اجتماعهما، حتى لو قال: امسك المبيع حتى اعطيك الثمن قبل القبض فهلك انفسخ البيع. زيلعى. "(۱)

''قولہ: ''لانه حینئذ یصلح الخ'' اس کئے کہاس میں مشتری کی ملکیت متعین ہو چکی تھی، یہی وجہ ہے کہ اگر اس کے بعد وہ چیز ہلاک بھی ہو جائے تو مشتری کی طرف سے ہلاک ہوگی،اور ہلاکت کی بنیاد پر بیج فنخ نہیں ہوگی۔

قولہ: "لانه محبوس بالشمن" اس لئے کہ مجبوس بالثمن کا ضان رہن کے ضان سے صفان سے مختلف ہے۔ اور ایک ہی چیز دو مختلف ضانوں کی طرف سے مضمون نہیں ہو سکتی، اس لئے کہ دو مختلف ضانوں کا ایک چیز میں جمع ہونا محال ہے۔ حتی کہ اگر مشتری مبیع پر قبضہ کرنے سے پہلے ہی بائع سے یہ کہددے کہ: جب تک میں تم کوشمن ادانہ کروں پر قبضہ کرنے سے پہلے ہی بائع سے یہ کہددے کہ: جب تک میں تم کوشمن ادانہ کروں

<sup>(</sup>۱) ردالخارم الدرالخار، كتاب الربن، ج١، ص ١٩٧\_

اس وقت تک مبیع اپنے پاس رکھنا، اس صورت میں اگر مبیع بائع کے پاس ہلاک ہو جائے تو بیع فنخ ہوجائے گی۔''

بہر حال مندرجہ بالاعبارات سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس قتم کے رہن کے جواز میں بعد کے فقہاء کرام کا کوئی اختلاف نہیں ہے بشر طیکہ صلب عقد میں بیر ہن مشروط نہ ہو لیکن اگر صلب عقد ہی میں بیر ہن مشروط ہوتو پھر اس صورت کے جواز میں علامہ ابن قد امد نے اختلاف نقل کیا ہے لیکن ان کے بزد یک صحیح اور قابلِ اعتماد مسلک جواز ہی کا ہے۔ چنانچہ المغنی میں فرماتے ہیں کہ:

"واذا تبایعا بشرط ان یکون المبیع رهنا علی ثمنه لم یصح، قاله ابن حامد رحمه الله وهو قول الشافعی لان المبیع حین شرط رهنه لم یکن ملکا له وسواه شرط انه یقبضه ثم یرهنه او شرط رهنه قبل قبضه ..... وظاهر الروایة صحة رهنه ..... فاما ان لم یشترط ذلك فی البیع لکن رهنه عنده بعد البیع فان کان بعد لزوم البیع فالاولی صحته، لانه یصح رهنه عند غیره، فصح عنده کغیره، ولانه یصح رهنه علی غیر ثمنه فصح رهنه علی ثمنه، وان کان قبل لزوم البیع انبنی علی جواز التصرف فی المبیع، ففی کل موضع جاز التصرف فیه جاز رهنه، وما لا فلا، لانه فی المبیع، ففی کل موضع جاز التصرف فیه جاز رهنه، وما لا فلا، لانه فی المبیع، ففی کل موضع جاز التصرف فیه جاز رهنه، وما لا فلا، لانه

''اگر بائع اور مشتری اس شرط پر بھے کا معاملہ کریں کہ بھیے بائع کے پاس ہی ٹمن کے مقابلے میں بطور رہن کے رکھی جائے گی تو یہ بھے سے نہیں ،علامہ ابن حامد نے ایسا ہی فرمایا ہے اور امام شافع گی کا بھی یہی قول ہے ، اس لئے کہ جب مبھے کو بائع کے پاس بطور رہن رکھنے کی شرط لگائی گئی اس وقت وہ بھیے مشتری کی ملکیت میں نہیں تھی ، چاہے یہ شرط ہو کہ مشتری اس مبھے پر قبضہ کرنے کے بعدر ہن کے طور پر رکھوائے گایا فیضہ سے پہلے رہن رکھوائے کی شرط ہو ۔۔۔۔۔ مگر ظاہر الروایة کے مطابق یہ رہن ورست ہے ۔۔۔۔ کی شرط ہو کہ شرط ہو سے اگر بھے کے اندر رہن کی شرط نہیں لگائی ، مگر بھے کھمل ہونے کے بعد وہ بعد اس بائع کے پاس مبھے کورکھوایا تو اس صورت میں اگر بھے لازم ہونے کے بعد وہ مبھے بطور رہن رکھوائی ہے تو یہ صورت بطریق اولی درست ہے ۔ اس لئے (کہار وم مبھے بطور رہن رکھوائی ہے تو یہ صورت بطریق اولی درست ہے ۔ اس لئے (کہار وم مبھے کے بعد وہ مبھے غیر بائع کے پاس رہن رکھواسکتا ہے تو پھر بائع کے

<sup>(</sup>۱) المغنى لابن قدامه، جهم، ص ۲۲۷، كتاب الربن ـ

پاس رکھوانا بھی جائز ہے۔ اور جب غیرتمن کے بدلہ میں اس بیج کورئ رکھواسکتا ہے تو تمن کے بدلہ میں اس بیج کورئ رکھواسکتا ہے تو تمن کے بدلہ میں بھی رہن رکھوانا بیج ہے۔ اور اگر لزوم بیج سے پہلے مشتری نے وہ مبیع رہن رکھوائی ہے تو اس صورت میں بید مسئلہ اس امر پر متفرع ہوگا کہ مشتری کو بیج لئے مبیع میں تصرف جائز ہوگیا تھا یا نہیں؟ لہذا بیج کی جس صورت میں مشتری کو بیج کے اندر تصرف کرنا جائز ہوگا، اس صورت میں اس بیج کورئ رکھوانا بھی جائز نہیں ، کونکہ رہن اور جہاں مبیع میں تصرف جائز نہیں ، کونکہ رہن رکھوانا در حقیقت ایک قسم کا تصرف ہے، تو بیرئ تھم میں بیج کے مشابہ ہوگا۔''

#### (Floating Mortgage) الربين السائل

اسلامی مما لک کے بہت سے قوانین میں رئین کی ایک اور صورت بھی کمتی ہے جس میں مرتبین کر ہون پر قبضہ نہیں کرتا، بلکہ وہ چیز رائین کے پاس ہی رئتی ہے ۔لیکن رائین مہ یون جب ادائے دین سے قاصر رہے تو پھر مر ہون دائن رائین سے مطالبہ کر سکتا ہے کہ وہ شی مر ہون کو بھی کر دین ادا کر ہے۔ اس قتم کے رئی کو بھی ''الرئین الساذی' (Simple Mortgage) سادہ رئین کہا جاتا ہے۔مثال کے طور پر مہ یون اپنی گاڑی دائن کے پاس بطور رئین رکھوائے، لیکن گاڑی برستور مہ یون رائین کے قبضے میں رہے، اور وہ گاڑی دائن کے پاس بطور رئین رکھوائے، لیکن گاڑی برستور مہ یون رائین کے قبضے میں رہے، اور وہ اس کواپئی ضرور یات میں استعال بھی کرتا رہے۔لیکن جب تک وہ رائین مرتبین دائن کا دین ادا اس کواپئی ضرور یات میں استعال بھی کرتا رہے۔لیکن جب تک وہ رائین مرتبین کا دین ادا کر نے سے قاصر ہو جائے تو پھر مرتبین کواس چیز کے بیچنے کا حق بھی حاصل ہو جائے گا۔ اور اس بیچنے کرتی کو 'الذمة السائل' والے اس کواپئی کرسکتا ، اور اگر وہ رائین مرتبین کا دین ادا کے حق کو 'الذمة السائل' (Floating Charge) کہا جاتا ہے۔ اب سوال ہے ہے کہ کیا دین پر کے تھی یا تی ہو اس کا دین ادا تھد ہی اور اعتاد کے حصول کے لئے اس قتم کا رئین رکھنا جائز ہے یا نہیں؟

نقبی اعتبار ہے اس کے جواز میں بیا شکال پیدا ہوتا ہے کہ اکثر و بیشتر فقہاء نے رہن کے سیح اور پورا ہونے کے لئے بیشر طالگائی ہے کہ مرتبن اس شی مر ہون پر قبصنہ کرے اور اس شرط کی بنیا دقر آن کریم کی بیآ ہے ہے:

"فَرِهِنْ مَقُبُوضَةٌ" (1) جبكه رئين كى مذكوره صورت مين مرتبن ثري مرجون مرقط نهيل كرتا \_ اس لئے \_ رئين درست نه

مونا جا ہے۔

کے ساتھ اس کی بھی اجازت دی ہے کہ فقہاء نے اگر چشی مرہون پر مرتبن کے قبضہ کی شرط لگائی ہے، کین اس کے ساتھ اس کی بھی اجازت دی ہے کہ رائن اس چیز کو بطور عاریت کے اس سے واپس لے سکتا ہے، اور اس عاریت کی وجہ سے بیر بن فاسد نہ ہوگا، بلکہ مرتبن کو بھی بیر قل حاصل رہے گا کہ جب چا ہے شی مرہون واپس رائن سے طلب کر لے، اور اگروہ چیز رائن کے قبضہ ماس رہے گا کہ جب چا ہے شی مرہون واپس رائن سے طلب کر لے، اور اگروہ چیز رائن کی وقت میں ہلاک ہوجائے گی، اور مرتبن کو بیر تق بھی حاصل ہے کہ وہ دین کی اوائیگی کی مدت گزرنے کے بعداس چیز کو بھی کر اپنا دین وصول کر لے۔ اور اگر رائن مفلس ہوجائے یا اس کا مدت گزرنے کے بعداس چیز کو بھی کر اپنا دین وصول کر لے۔ اور اگر رائن مفلس ہوجائے یا اس کا انتقال ہوجائے تو بھی شی مرہون میں دین کی حد تک مرتبن کا حق ہوگا، دوسرے مدیون اس چیز میں انتقال ہوجائے تو بھی شی مرہون میں دین کی حد تک مرتبن کا حق ہوگا، دوسرے مدیون اس چیز میں شریک نہیں ہوں گے۔ چنانچہ صاحب ہدائی تحریفر ماتے ہیں کہ:

"واذا اعار المرتهن الرهن الراهن ليخدمه او ليعمل له عملا، فقبضه، خرج من ضمان المرتهن، لمنافاة بين يد العارية ويد الرهن، فان هلك في يد الراهن، هلك بغير شئ، لفوات القبض المضمون، وللمرتهن ان يسترجعه الى يده، لان عقد الرهن باق، لا في حكم الضمان في الحال، الا ترى انه لو هلك الراهن قبل ان يرده على المرتهن، كان المرتهن احق به من سائر الغرماء، وهذا لان يد العارية ليست بلازمة، والضمان ليس من لوازم الرهن على كل حال."

''اگر مرتہن وہ چیز خدمت اور استعال کے لئے واپس رائبن کو عاریت پر دے دے، اور رائبن اس پر قبضہ بھی کر لے تو وہ چیز مرتبن کے ضان سے نکل جائے گی، اس لئے کہ بدر بن اور بد عاریة ، ان دونوں میں منافات ہے۔ اب اگر رائبن کے پاس وہ چیز ہلاک ہوگئ تو بغیر کسی ضان کے ہلاک ہوگئ، اس لئے کہ اس چیز پر رائبن کا قبضہ مضمون قبضہ بیں ہے۔ اور مرتبن کے لئے اس چیز کو دوبارہ اپنے قبضہ میں لینا بھی جائز ہے، اس لئے کہ معاملہ رئبن ابھی باقی ہے۔ البتہ فی الحال وہ رئبن مضمون نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دوبارہ اس چیز کے مرتبن کے قبضہ میں آنے سے مضمون نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دوبارہ اس چیز کے مرتبن کے قبضہ میں آنے سے پہلے اگر رائبن کا انتقال ہو جائے تو مرتبن دوسر سے غر ماء کے مقابلے میں اس چیز کا فرازہ میں سے نہیں ہے۔ '(۱)

لیکن مندرجہ بالاصورت اس وقت ہے جب عقدرہ ن ایک مرتبہ مرتبین کے قبضہ کے بعد کمل ہو چکا ہو، اور پھر مرتبین نے رائین کووہ چیز عاریت پر دے دی ہو، لیکن اگر مرتبین نے اس چیز پر سرے سے قبضہ ہی نہیں کیا تھا، کیا اس صورت پر عاریت کا تھم درست ہوگایا نہیں؟ فقہاء کی عبارات سے بہی معلوم ہوتا ہے کہ اس پر عاریت کا تھم لگانا درست نہیں ، اس لئے کہ رئین کی صحت کے لئے قبضہ شرط ہے ، اور یہاں قبضہ نہیں پایا گیا۔لیکن میں موجودہ دور کے فقہاء کی خدمت میں غور و تا مل کے لئے چند قابل غور امور پیش کرتا ہوں:

(۱) ''رہن سائل' میں اگر چہ مرتہن شی مرہون پر بتصد تو نہیں کرتا، لیکن عام حالات میں وہ اس چیز

کی ملکیت ی دستاویزات پر قبضہ کر لیتا ہے۔ اس لئے اس بات کا اختال ہے کہ صرف ان

دستاویزات پر قبضہ کرنے سے رہن تام ہوجائے گا۔ اور پھروہ چیز بطور عاریت کے راہن

کے قبضہ میں رہے گی۔

(۲) جیسا کہ نقہاء نے ذکر فر مایا ہے کہ رئن پر مرائین کے قبضہ کو شرط قرار دینے کی علت یہ ہے کہ مرتبن ضرورت کے وقت اس چیز کو بچ کرا پنادین وصول کر لے، اور مذکورہ 'رئین سائل' میں قانو نا ایگر بینٹ میں مذکور شرائط کی بنیاد پر مرتبن کو یہ سہولت حاصل ہے کہ وہ ضرورت کے وقت اس کو بچ کرا پنادین وصول کر لے۔ لہذا یہ بات محمل ہے کہ رئین کی مذکورہ صورت میں وقت اس کو بچ کرا پنادین وصول کر لے۔ لہذا یہ بات محمل ہے کہ رئین کی مذکورہ صورت میں میں قبضہ شرط قرار نہ دیا جائے ، اس لئے کہ ان شرائط کی بنیاد پر قبضہ کا جو مقصود ہے ، وہ حاصل

(۳) رہن کا مقصد دین کی تو ثیق ہے، اور اس مقصد کے حصول کے لئے شریعت نے اس کی اجازت دی ہے کہ دائن مدیون کی ملک کو اپنے قبضہ میں لے لے، اور اس کو اس کے اندر تصرف کرنے سے روک دے، جب تک کہ دین وصول نہ جائے۔لیکن اگر دائن خود اپنے مقصد کے حصول کے لئے اس سے کم پر راضی ہو جائے ،اس طرح کے عین مرہون را ہن کے قضہ میں رہنے دے اور مرتبن کو صرف اس شی مرہون کے ذریعہ اپنا دین وصول کرنے کا حق باقی رہ جائے تو بظاہر شرعاً اس میں کوئی رکاوٹ نظر نہیں آتی۔

(س) ''رہن سائل' میں فریقین (رائن اور مرتہن) کو مصلحت اور فائدہ حاصل ہے۔ رائن کو جو مصلحت اور فائدہ حاصل ہے۔ رائن کو جو مصلحت اور فائدہ حاصل ہے وہ تو ظاہر ہے کہ اس کو اپنی چیز کے انتفاع سے محروم نہیں ہونا پڑے گا۔ اور مرتبن کو یہ صلحت اور فائدہ ہے کہ سی صان کے لاوم کے بغیر اس کے پاس اپنا دین وصول کرنے کاحق محفوظ ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ رئن کی فدکورہ صورت

الما المناسب المعرب المعرب

میں اگر را بہن مفلس ہو جائے تو دوسرے غرماء کوضرر اور نقصان پنچے گا۔ اس لئے کہ مرتبن دوسرے غرماء کو پہنچنے والا بیہ دوسرے غرماء کو پہنچنے والا بیہ ضرر نہ تو اس وقت شرعاً معتبر ہے جب رہن پر مرتبن کا قبضہ ہو، اور نہاس وقت معتبر ہے جب مرتبن نے رہن پر قبضہ کرنے کے بعدرا بہن کو بطور عاریت دے دیا ہو۔ جبیا کہ پیچھے بیان کیا مرتبن سے ظاہر ہوا کہ مجرداس ضرر سے رہن فاسر نہیں ہوتا۔

(۵) موجودہ دورکی عالمی تجارات میں جبکہ بائع ایک شہر میں مقیم ہو، اور مشتری دوسرے شہر میں ،

اس وقت شی مر ہون پر قبضہ کرنا متعذر ہوجاتا ہے۔ اس لئے کہ شی مر ہون کو ایک جگہ سے

دوسری جگہ منتقل کرنے میں برے اخراجات ہوتے ہیں، ایسی صورت میں دین کی توثیق کی

''رہین سائل'' کے علاوہ کوئی دوسری صورت نظر نہیں آتی۔

بہر حال! مندرجہ بالا پانچ ملاحظات کی بنیاد پرمیری رائے کار جمان'' رہن سائل' کے جواز کی طرف ہوتا ہے، کیکن قطعی فیصلہ کے لئے علماء حضرات ان پرغور فر مالیں۔واللہ سبحانہ اعلم۔

## تیسر یے شخص کی طرف سے ضمانت اور گارنی

حصولِ قرض پر صائت کا ایک طریقہ یہ ہے کہ کوئی تیسر افخض ادائے دین کی صائت لے لے،
اور پید ذمہ داری قبول کرے کہ مدیون اصیل اگر دین ادا کرنے سے قاصر رہا تو ہیں دین ادا کروں گا۔
اس سم کی صائت کو' کفالہ'' کہا جا تا ہے۔ کتبِ فقہاء ہیں اس کے مفصل احکام مذکور ہیں۔ جنہیں
یہاں بیان کرنے کی ضرورت نہیں لیکن کفالت کا ایک مسلہ ہم یہاں بیان کریں گے۔ وہ یہ کہ آیا
صائت اور گارٹٹی پر کسی اجرت اور حق محنت کا مطالبہ کرنا شرعاً جا تزہے یا نہیں؟ اس لئے کہ موجودہ دور
میں بینک اس وقت تک دین کی ادائیگی کی گارٹی نہیں دیتا، جب تک (مکفول لہ) وہ خض جس کی
طرف سے بینک گارٹی دے رہا ہے، بینک کو تعین اجرت ادانہ کرے، اور بیا جرت بھی دین کی مقدار
کے کا ظ مے متعین کی جاتی ہے۔ مثل تین فیصد یا چار فیصد اور بھی کسی اور طرح سے متعین کی جاتی ہے۔
اسلامی فقہ میں یہ بات معروف ہے کہ قرض کی طرح گارٹی بھی ایک عقد تبرع ہے، اور اس پر
کی طرح کی اجرت کا مطالبہ کرنا جائز نہیں ۔ لیکن دور حاضر کے بعض حضرات نے اجرت لینے کے
احواز پر اس سے استدلال کیا ہے کہ چونکہ گارٹی موجودہ دور کی تجارت کا ایک لازی جزین گیا ہے، یہی
جواز پر اس سے استدلال کیا ہے کہ چونکہ گارٹی موجودہ دور کی تجارت کا ایک لازی جزین گیا ہے، یہی

معاملہ بن چکاہے، جس کی تا جروں کوضرورت رہتی ہے۔خاص کر بین الاقوا می تجارت میں اس کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے۔اور اجرت کے بغیر گارنٹی دینے والا کوئی میسرنہیں آتا۔اس لئے گارنٹی پراجرت دینا جائز ہے۔

کا مطالبہ جائز ہونا چاہئے، اس لئے کہ یہ دلیل قرض پر بھی پوری طرح صادق آتی ہے کیونکہ قرض بھی مانع اصلاً محض ایک عقد تبرع ہے۔ ایکن موجودہ دور کی تجارت کی ایک ضرورت بن چکا ہے، اور قرض فراہم اصلاً محض ایک عقد تبرع ہے۔ لیکن موجودہ دور کی تجارت کی ایک ضرورت بن چکا ہے، اور قرض فراہم کرنے کے لئے مستقل ادار ہے اور بینک قائم ہیں، اور مطلوبہ مقدار میں تبڑعاً قرض دینے والا کوئی شخص نہیں سے گا۔ ان تمام چیز وں کے باوجود کوئی بھی شخص بنہیں کہ سکتا کہ قرض پر منافع لینا جائز ہے۔ مقیقت سے کہ عقد تبرع ہونے کے اعتبار سے گارنٹی اور قرض میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جس مقیقت سے کہ عقد تبرع ہونے کے اعتبار سے گارنٹی اور قرض میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جس

طرح قرض پرنفع لینا جائز نہیں ہے، اس طرح گارٹی پر اجرت لینا بھی جائز نہیں ہے، بلکہ گارٹی پر اجرت کیا مطالبہ کرنا قرض پر منافع کے مقابلے میں بطریق اولی جائز نہیں۔ اس لئے کہ کفالت اجرت کا مطالبہ کرنا قرض پر منافع کے مقابلے میں بطریق اولی جائز نہیں۔ اس لئے کہ کفالت (گارٹی) میں مکفول لہ کی طرف سے دین کی ادائیگی کامحض التزام ہوتا ہے۔ اور جب وہ کفیل اس کی طرف سے دین ادا کر دیتا ہے اس وقت اصیل کے ذمہ کفیل کا قرض ہوجاتا ہے، گویا کہ فیل صرف قرض دینے کا مطالبہ جائز نہیں ہوتا ہے۔ اور جب قرض دینے کا مطالبہ جائز نہیں ہوتا ہے۔ اور جب قرض دینے پرکسی منافع کا مطالبہ جائز نہیں ہوتا ہے۔ پھرصرف قرض دینے کے التزام پر منافع یا اجرت کا مطالبہ بطریق اولی جائز نہیں ہونا جا ہے۔

اس کی مثال یوں سمجھیں کہ زید نے عمرہ سے سوڈ الرقرض طلب کیے۔اب عمرہ نے زید سے صافت کا مطالبہ کیا کہ کوئی ضامن لاؤ۔اب خالد زید سے کہتا ہے کہ میں تمہارا قرض ابھی ادا کر دیتا ہوں، بشرطیکہ بعد میں تم مجھے ایک سودس ڈ الرادا کرد گے۔اور بیدس ڈ الرزائداس خدمت کے وض میں ہیں جو میں نے تمہاری طرف سے دین ادا کر کے کی ہے۔

پھر بکرزید کے پاس آتا ہے کہ میں عمرہ کے لئے تہماری طرف سے دین کا ضامن بنتا ہوں،
بشرطیکہ تم مجھے دس ڈالراس ضانت کی اجرت کے طور پرادا کرہ،اور جب تم دین ادا کرنے سے عاجز ہو
جاد کے تو میں تمہاری طرف سے دین ادا کروں گا۔اور تمہارے ذھے یہ سوڈ الرقرض ہوجائے گا۔
اب جولوگ کفالت پر اجرت لینے کے جواز کے قائل ہیں ان کے نز دیک بکر نے جس اجرت کا مطالبہ کیا ہے، وہ جائز ہے ہاور خالد نے جس اجرت کا مطالبہ کیا ہے، وہ جائز ہے ہاور خالد نے جس اجرت کا مطالبہ کیا ہے وہ نا جائز ہے، جبکہ خالد بالفعل اپنا مال بھی لگار ہا ہے۔ دوسری طرف بکر نے اپنا کوئی مال نہیں لگا اللہ وہ تا جائز ہے۔ دوسری طرف بکر نے اپنا کوئی مال نہیں لگا اللہ وہ تا جائز ہے۔ دوسری طرف بکر نے اپنا کوئی مال نہیں لگا اللہ وہ تھے۔ دوسری طرف بکر نے اپنا کوئی مال نہیں لگا اللہ وہ تا جائز ہے۔ دوسری طرف بکر نے اپنا کوئی مال نہیں لگا اللہ وہ تا جائز ہے۔ دوسری طرف بکر نے اپنا کوئی مال نہیں لگا اللہ وہ تا جائز ہے۔

وہ مخص جوادا لیکی کی صرف ذمہ داری لے رہا ہے، اس کے لئے اجرت کا مطالبہ بطریق اولی حرام

دوسر کے فظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ اگر کفیل اصیل کی طرف سے ادائے دین پر مجبور ہو جائے تو اس صورت میں وہ اصیل سے صرف اتنی رقم کا مطالبہ کرسکتا ہے جتنی رقم اس نے اداکی ہے۔

اس سے زیادہ رقم کا مطالبہ شرعاً سود ہونے کی بنا پر حرام ہے، تو پھر اس کفیل کے لئے کسی مال کا مطالبہ کرنا کیسے جائز ہوسکتا ہے جس نے کوئی ادائیگی نہیں کی، بلکہ اس نے صرف ادائیگی کی ذمہ داری لی ہے۔

بہر حال! اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ ضائت پر اجرت لینا کسی حال میں جائز نہیں ۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اسلامی بینکوں کو بین الاقوامی تجارات اور لین دین میں اور کر یڈٹ لیٹر Letter of )

ور اس اللہ ہے کہ اسلامی بینکوں کو بین الاقوامی تجارات اور لین دین میں اور کر یڈٹ لیٹر کیا ہوسکتی ہے؟

ور اس بیرے کہ بینک کے لئے اسے عمیل سے دو چیزوں کا مطالبہ کرنا جائز ہے:

(۱) لیٹر آف کر نیٹ ف (Letter of Credit) جارگ کرنے کے عمل میں بینک کے جو واقعی اخراجات اور مصارف ہوتے ہیں ، ان کا مطالبہ کرناعمیل سے جائز ہے۔

(۲) امپورٹر اور ایکسپورٹر کے درمیان معاملہ کی تکمیل کے سلسلہ میں بینک جوخد مات بجالاتا ہے اس پر بحثیت وکیل، یا بحثیت دلال، یا ورمیانی واسطہ ہونے کی حثیت سے اپنی خد مات پر اجرت کا مطالبہ کرنا بینک کے لئے جائز ہے، لیکن صرف کفالت اور گارٹی پر کسی اجرت کا مطالبہ کرنا بینک کے لئے جائز ہیں۔

# "بلآف المحيج" كے ذريعه دين كي توثيق

بعض اوقات دین کی تو ثیق اس طرح کی جاتی ہے کہ ایک دستاویز کھی جاتی ہے جس پریتر تر بر موتا ہے کہ وہ (مشتری) بائع کی اتنی رقم کا اتنی مدت کے لئے مدیون ہے۔ اور وہ بیر تم فلاں تاریخ پر بائع کی اتنی رقم کا اتنی مدت کے لئے مدیون ہے۔ اور وہ بیر تم فلاں تاریخ پر مشتری اپنے کو ادا کر دے گا۔ اور پھر اس پر مشتری اپنے دستخط کر دیتا ہے۔ آج کل اس دستاویز کو دنبل آف النہ پی فی اور جس تاریخ پر مشتری دین ادا کرنے کا وعدہ کرتا ہے اس کو MATURITY DATE کہا جاتا ہے۔ اور شرعا کسی دستاویز کے ذریعہ دین کی تو ثیق جائز، بلکہ مندوب ہے۔ اس لئے کہ قرآن کریم کا ارشاد ہے:

جائز، بلکہ مندوب ہے۔ اس لئے کہ قرآن کریم کا ارشاد ہے:

''اے ایمان والو! جب معاملہ کرنے لگوادھار کا ایک میعاد متعین تک تو اس کولکھ لیا کرو۔''

لکن مشکل یہ ہے کہ آج کل کے لین دین میں بدستاویز قابلِ انقال آلہ Instrument بندستاویز ہے، وہ بعض اوقات بدستاویز ہے، وہ بعض اوقات بدستاویز ہے، وہ بعض اوقات بدستاویز ہے۔ تیر مے خفس کو اس پرتخ پرشدہ دین کی مقدار سے کم پر بچ دیتا ہے، تا کہ معین تاریخ سے پہلے اس کورتم وصول ہوجائے۔ اس بچ کوبل کی کوتی (Discounting of the Bill) کہاجا تا ہے، الہذا حامل دستاویز جب رقم وصول کرنا چاہتا ہے تو وہ تیسر فے تفس کے پاس چلا جاتا ہے۔ اور وہ تیسر اشخص اکثر حالات میں بینک ہوتا ہے، اور وہاں جاکر وہ دستاویز اس کے حوالے کر دیتا ہے۔ اور بینک اس کے انڈ ورس میٹ (Endorsment) کے بعدوہ دستاویز قبول کر لیتا ہے۔ اور بینک دستاویز پرتخریر شدہ مقر میں سے فیصد کے اعتبار سے کوتی کر کے باتی رقم حامل کے حوالے کر دیتا ہے۔ اور بینک دستاویز پرتخریر شدہ کا طریقہ یہ ہے کہ حامل دستاویز اس دستاویز کی پشت پر دستخط کر دیتا ہے، جواس بات کی علامت ہوتی کا طریقہ یہ ہے کہ حامل دستاویز اس دستاویز کی پشت پر دستخط کر دیتا ہے، جواس بات کی علامت ہوتی کے کہ دستاویز کا حامل بینک کے تی میں اس رقم سے دستجردار ہور ہا ہے)

ادربل آف المجینج کی کوتی مندرجہ بالاطریقہ پر کرنا شرعاً ناجائز ہے،اس لئے کہ یا تو یہ دین کی بچا اس سے کہ یا تو یہ دین کی بچا اس شخص کے ساتھ کی جارہی ہے جس پر دین ہیں۔جس کو نقہاء کی اصطلاح میں ''بچا آلدین من غیر من علیہ الدین'' کہا جاتا ہے، یا یہ کرنسی کی بچے کرنسی سے ہورہی ہے، جس میں کمی زیادتی اور ادھار دونوں ممنوعات یائی جارہی ہیں۔اور احادیث ربامیں اس تسم کی بچے کا ناجائز ہونا منصوص ہے۔

لیکن مندرجہ بالا معا ملے کو تھوڑی ہی تبدیلی کے ذریعہ درست کیا جاسکتا ہے۔ وہ اس طرح کہ اولاً حالی دستاویز بینک کو مشتری (دستاویز جاری کرنے والا) سے دین وصول کرنے کا وکیل بنا دے، اور اس وکالت پر پیشخص بینک کو پھھ اجرت بھی دیدے، اس کے بعد ہے معاملہ کے ذریعہ پیشخص اور اس وکالت پر پیشخر بینک کو پھر اجرت بھی دیدے، اس کے بعد ہے معاملہ کو اس کا اختیار دعالی دستاویز) دستاویز پرتح بیشدہ رقم کے بقدر بینک سے قرض لے لے اور بینک کو اس کا اختیار دیدے کہ جب مشتری سے اپنا قرض وصول موجائے تو وہ اس رقم سے اپنا قرض وصول موجائے تو وہ اس رقم سے اپنا قرض وصول کر لے، اس طرح بیدو معاملات علیحدہ ہوجائیں گے۔ پہلا معاملہ بید کہ پیخص بینک کو قرض وصول کرنے کا اختیار کے لئے کی معین اجرت پر اپناویل بنا دے، اور دوسرا معاملہ بیدے کہ وہ خود بینک سے قرض کے لئے اختیار کے اور بینک کو دستاویز کے بدلے وصول ہونے والی رقم سے اپنا قرض وصول کرنے کا اختیار دیدے۔ البذا شرعی لحاظ سے بیدونوں معاملات درست ہوجائیں گے۔ پہلا معاملہ تو اس لئے درست ہوجائیں بین اجرت پر وکیل بنانا جائز ہے اور دوسرا معاملہ اس لئے درست ہوجائیں بین اجرت پر وکیل بنانا جائز ہے اور دوسرا معاملہ اس لئے درست ہوجائیں جائرت پر وکیل بنانا جائز ہے اور دوسرا معاملہ اس لئے درست ہوجائیں بین ای جائر میں اجرت پر وکیل بنانا جائز ہے اور دوسرا معاملہ اس لئے درست ہو جائیں بین اجرت پر وکیل بنانا جائز ہے اور دوسرا معاملہ اس لئے

درست ہے کہاں میں کی زیادتی کی شرط کے بغیر قرض کا مطالبہ کیا جار ہا ہے اور شرعاً یہ بھی جائز ہے۔

## نجیل کے مقابلے میں دین کا کچھ حصہ چھوڑ دینا

آج کل بعض تجار' دیون موجله' (وه دین جس کی ادائیگی کی تاریخ ابھی نہیں آئی) میں سے معاملہ کرتے ہیں کہ دیون باتی دین نی الحال معاملہ کرتے ہیں کہ دیون باتی دین فی الحال اداکر دے۔ مثلاً عمرو پر زید کا ایک ہزار روپید دین تھا۔ اب زید عمرو سے کہنا ہے کہ ہیں سورو پے دین کے چھوڑ دیتا ہوں ، بشر طیکہ تم نوسورو پے فی الحال اداکر دو۔ فقہ کی اصطلاح میں اس معا ملے کو ''ضع و تعجل'' ( پچھسا قط کرواور جلدی حاصل کرلو) کا نام دیا جاتا ہے۔

اس کے حکم میں فقہاء کا اختلاف ہے۔ صحابہ رہن آؤٹم میں سے حضرت عبداللہ بن عباس رہا ہما ہما تا بعین میں سے حضرت عبداللہ بن عباس رہا ہما تا بعین میں سے حضرت ابراہیم خفی ،احناف میں سے امام زفر بن ہذیل اور شوافع میں سے شخ ابوثو راس کے جواز کے قائل ہیں۔ اور صحابہ رہن آؤٹم میں سے حضرت عبداللہ بن عمر اور زید بن ثابت رہن آؤٹم اور تا بعین میں سے امام محمد بن سیرین ،حضرت حسن بھری ،حضرت سعید بن مسینب،حضرت حکم بن عتیبہ اور امام شعبی رحم ہم اللہ اس کے عدم جواز کے قائل ہیں ،اور ائمہ اربعہ کا بھی بہی مسلک ہے۔ (۱)

اس سلسلے میں دومرفوع حدیثیں آپس میں متعارض ہیں، اور سند کے اعتبار سے دونو ل ضعیف

يں۔

یبلی حدیث وہ ہے جوامام بیبیق نے اپنی سند سے حضرت عبداللہ بن عباس بنا ہٹا سے روایت کی ہے کہ:

"لما امر النبى صلى الله عليه وسلم باخراج بنى النضير من المدينة جاءه ناس منهم، فقالوا: يا رسول الله! انك امرت باخراجهم، ولهم على الناس ديون لم تحل، فقال النبى صلى الله عليه وسلم: ضعوا و تعجلوا."(٢)

''جب حضور اقدس مَالِيْرَا نے بی نضير کو مدينه طيب سے نکل جانے کا حکم فر مايا تو کچھ لوگ حضور مَلِيْرَا کی خدمت میں آئے اور عرض کيا کہ يا رسول اللہ! آپ نے بنی نضير کو مدينه سے نکلنے کا حکم فر مايا ہے، حالانکہ لوگوں پران کے ديون باقی ہيں، جن کی

<sup>(</sup>۱) و یکھے: موطالهام مالک، ۱:۲۰۱۱ مصنف عبدالرزات، ۱:۸۱ کتا ۲۳ ک

<sup>(</sup>٢) السنن الكبرى للبيه في ١٠: ١٨، كتاب البيوع، باب من عجل لدادني من حقد-

ادا نیکی کاوقت ابھی نہیں آیا ہے۔ حضور ملائلہ منظم نے فر مایا کہ: کچھسا قط کر دو اور جلدی ادا کر دو۔''

ال صدیث سے ال معاملہ کا جواز ٹابت ہوتا ہے۔اور ایک دوسری صدیث جوام بیمجی آنے اس سے اسلام سے مقداد بن اسود رہی ہی سے روایت کرتے ہوئے نقل کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ:

"اسلفت رجلا مائة دينار، ثم خرج سهمى فى بعث بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت له: عجل لى تسعين دينارًا، واحط عشرة دنانير، فقال: نعم، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: اكلت ربًا يا مقداد واطعمته."

''میں نے ایک محض کو ایک سود ینار بطور قرض دیئے۔ اس کے بعد حضور مؤالیم ہو وفد بھے دونہ ہے ہے۔ اس کے بعد حضور مؤالیم ہم جھے فور کر ہیا ہوں۔ اس نے منظور کر لیا نوے دینار فوراً دے دو، میں تنہیں دس دینار چھوڑ دیتا ہوں۔ اس نے منظور کر لیا (اور میں نے اس سے نوے دینار لے لیے) پھر بعد میں کسی وقت حضور مؤالیم کے سامنے اس کا تذکرہ ہوا تو حضور مؤالیم کے فرمایا: اے مقداد! تم نے خود بھی سود کھایا ۔ اور دوسروں کو بھی کھلایا۔ '(ا)

امام بیمقی نے اس کی تصریح کردی ہے کہ سند کے اعتبار سے دونوں حدیثیں ضعیف ہیں، اس
لئے دونوں میں سے کسی ایک کو ججت اور دلیل کے طور پر پیش نہیں کیا جا سکتا، البتہ فقہاء نے جانب
حرمت کو ترجیح دی ہے۔ اس لئے کہ جب دین کی تاخیر کی صورت میں دین میں زیادتی کرنا سود میں
داخل ہے، اسی طرح دین کی تجیل اور جلدی کی صورت میں دین کے اندر کی بھی اس میں داخل ہے۔
داخل ہے، اسی طرح دین کی تجیل اور جلدی کی صورت میں دین کے اندر کی بھی اس میں داخل ہے۔
جہاں تک بنی نضیر کے واقعے کا تعلق ہے، تو وہ جمت نہیں بن سکتا۔ اولاً تو اس لئے کہ اس کی
سندضعیف ہے، ٹانیا اس لئے کہ اگر سندا اس واقعہ کو درست بھی تسلیم کر لیا جائے تو یہ کہنا ممکن ہے کہ بنی
سندضعیف ہے، ٹانیا اس لئے کہ اگر سندا اس واقعہ کو درست بھی تسلیم کر لیا جائے تو یہ کہنا ممکن ہے کہ بنی
ضیر کی جلاوطنی کا بیروا تعہ سن الھ میں پیش آیا ہو، اس طرح بیروا قعہ سود کی حرمت کا حکم آت نے سے پہلے کا ہو
صائے گا۔

علامتنس الائم، سرهی نے بیداقعہ ذکر کر کے اس سے بیاستدلال کیا ہے کہ مسلمان اور حربی کے درمیان سورنہیں ہے، چنانچے فرماتے ہیں کہ: "ولما اجلى بنى النضير قالوا: ان لنا ديونًا على الناس، فقال: ضعوا وتعجلوا، ومعلوم ان مثل هذه المعاملة لا يجوز بين المسلمين، فان من كان له على غيره دين الى اجل، فوضع عنه بعضه بشرط ان يعجل بعضه، لم يجز. كره ذلك عمر وزيد بن ثابت و ابن عمر رضى الله عنهم."(1)

"جب حضور نالیوا کے بونضیر کوجلاوطن کر دیا تو وہ لوگ حضور نالیوا کے پاس آئے اور کہا کہ لوگوں پر ہمارے دین ہیں، تو حضور نالیوا کے ان سے فر مایا: دین کا کچھ ساقط کر دواور بقیہ دین فوراً لے لو، اور بیہ بات طے ہے کہ مسلمان کے درمیان آپس میں بیہ معاملہ نا جائز ہے۔ اس لئے کہ اگر کسی شخص کا دوسرے کے ذمہ دین ہواور دین کی ادائیگی کا وفت ابھی نہ آیا ہوتو وہ دائن اگر اس شرط پر دین کا کچھ حصہ چھوڑ دین کی ادائیگی کا وفت ابھی نہ آیا ہوتو وہ دائن اگر اس شرط پر دین کا کچھ حصہ چھوڑ دین کی ادائیگی کا وفت ابھی نہ آیا ہوتو ہے معاملہ جائز نہیں اور حضرت عمر، حضرت زید دین ثابت اور حضرت عبر اللہ بن عمر بین آئی کے اس معاملہ کو مکر وہ کہا ہے۔"

اس جواب کا حاصل ہے ہے کہ چونکہ اس دنت مسلمان بنی نضیر کے ساتھ حالت جنگ میں تھے اوراس دفت ان کے لئے بنی نضیر کے بورے مال پر قبضہ کر لینا بھی جائز تھا، لہذا اگر مسلمانوں نے ان کے دین کا بعض حصہ کم کر دیا تو یہ بطریق اولی جائز ہوگا۔

بن نفیر کے قصہ سے استدلال درست نہ ہونے کی چوشی وجہ یہ ہے کہ عام طور پر یہود دوسر ہے لوگوں سے سود پرلین دین کا معاملہ کرتے تھے اور حضور مُلَّالِيَّا نے دین کے جس حصے کوسا قط کرنے کا حکم نہیں محکم فر مایا ہے، اس سے مراد وہ سود ہے جوراس المال سے زائد ہو، راس المال میں کمی کرنے کا حکم نہیں دیا، اس بات کی تائید واقد می کی عبارت سے ہوتی ہے جوانہوں نے اس واقعہ کے بیان میں کسی ہے، وہ لکھتے ہیں:

"فاجلاهم (اى بنى النضير) رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة، وولى اخراجهم محمد بن مسلمة، فقالوا: ان لنا ديونًا على الناس الى آجال، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعجلو او ضعوا. فكان لابى رافع سلام بن ابى الحقيق على اسيد بن حضير عشرون ومائة دينار

<sup>(</sup>۱) شرح السير الكبيرللسرنسي، ۱۲:۲۳ فقره نمبر ۱۷۳۸ پر دوباره يهي مسله صلاح الدين المنجد کي تحقيق كے ساتھ حص ۱۳۳۲ فقره نمبر ۱۹۳۱ پر ذكر كيا گيا ہے۔

0 + 0 + 222 10 1

الی سنة فصالحه علی اخذ رأس ماله ثمانین دینارًا وابطل ما فضل!"

د حضور طالیًا نے قبیلہ بولفیر کو مدینہ سے جلاوطن کر دیا، اور حضرت محمد بن مسلمہ کو اس کا نگران مقرر فر مایا، اس وقت وہ لوگ حضور طالیًا کی خدمت میں آئے، اور آ کر کہا کہ لوگوں پر ہمارے دین واجب ہیں، جن کی ادائیگی مختلف مدتوں پر ہوئی ہے، تو حضور طالیہ کا نے فر مایا کہ جلدی لے لواور ساقط کر دو۔ اور ابی رافع سلام بن ابی الحقیق کے حضرت اسید بن حفیر کے ذمہ ایک سوہیں دینار دین تھے، جن کی واپسی سال گزرنے پر ہوئی تھی۔ چنا نچے حضرت اسید بن حفیر رفائی نے اصل راس المال جوائی دینار تھے اس پر اس سے سلم کر لی اور جوز ائد (سود کے ) کے چالیس دینار تھے ان کوچھوڑ دیا۔ "(۱)

بیروایت اس بارے میں بالکل صریح ہے کہ دین کا چو حصہ ساقط کیا گیا تھا، وہ سود ہی تھا، اصل راس المال کا حصہ بیں تھا۔

اس لئے جمہور علماء کے نزدیک "ضع و تعجل" (پچھ سماقط کرواور فوراً دے دو) کا معاملہ حرام ہے، چنانچہ امام مالک مضرت زید بن ثابت اور حضرت ابن عمر بنا شخا کے آثار ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ:

"قال مالك: والامر المكروه الذى لا اختلاف فيه عندنا ان يكون للرجل على الرجل الدين الى اجل، فيضع عنه الطالب ويعجله المطلوب ..... قال مالك: وذلك عندنا بمنزلة الذى يوخر دينه بعد محله عن غريمه ويزيد الغريم فى حقه قال: فهذا الربا بعينه لا شك فيه."

"امام مالک فرماتے ہیں کہ وہ امر کمروہ جس میں ہمار مے نزدیک کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ایک شخص کا دوسر مے خص کے ذمہ کی مدت پر دین واجب ہو، اور وہ دائن (طالب) دین کا کچھ خصہ ساقط کر کے بقیہ دین کا فوری مطالبہ کرنے۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ بیصورت ہمار مے نزدیک اس صورت ہی کی طرح ہے کہ کوئی شخص مدیون کو ادائے دین کی تاریخ کے بعد اور مہلت دیدے اور وہ مدیون اس مہلت کے بدلے دین میں کچھا ضافہ کر دے۔ فرماتے ہیں کہ بیصرت کر باہے،

جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں \_'(۱)

امام محر موطا امام محمر میں حضرت زید بن ثابت رہائے کا اڑ ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ:

"قال محمد: وبهذا ناخذ. من وجب له دين على انسان الى اجل، فسال ان يضع عنه ويعجل له ما بقى، لم ينبغ ذلك، لانه يعجل قليلًا بكثير دينا، فكانه يبيع قليلًا نقدًا بكثير دينا. وهو قول عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت وعبدالله بن عمر، وهو قول ابى حنيفة."

"امام محد فرماتے ہیں کہ ہم اس سے استدلال کرتے ہیں کہ اگر ایک شخص کا دوسرے شخص کے ذمہ کی مدت پر دین واجب ہو، اور وہ اس سے کہے کہ وہ اس کا کچھ دین ساقط کر دے گا، بشرطیکہ وہ بقیہ دین فوراً ادا کر دیتو بہصورت درست نہیں ،اس لئے کہ اس صورت میں وہ دین کثیر کے بدلے میں دین قلیل کوجلد طلب کر رہا ہے، گویا کہ وہ قلیل نقذ کو کثیر دین کے عوض فر وخت کر رہا ہے، یہی قول مضرت عمر بن خطاب، حضرت زید بن شاہت اور عبداللہ بن عمر رہا ہے، اور عضرت نید بن شاہت اور عبداللہ بن عمر رہا ہے، اور امام ابو حذیف کی کہی مسلک ہے۔ "(۲)

اورعلامهابن قدامه "دامغني" ميں فرماتے ہيں:

"اذا كان عليه دين موجل، فقال لغريمه: ضع عنى بعضه واعجل لك بقيته، لم يجز، كرهه زيد بن ثابت وابن عمر، والمقداد وسعيد بن المسيب، وسالم والحسن وحماد والحكم والشافعى ومالك والثورى وهشيم وابن علية واسخق وابوحنيفه. وقال المقداد لرجلين فعلا ذلك: كلا كم قد آذن بحرب من الله ورسوله. وروى عن ابن عباس انه لم يربه باسًا. وروى ذلك عن النخعى وابى ثور، لانه آخذ بعض حقه، تارك لبعضه، فجاز. كما لو كان الدين حالا، وقال الخرفى: لا باس ان يعجل المكاتب لسيده، ويضع عنه بعض كتابته، ولنا انه بيع الحلول فلم يجز، كما لو زاده الذى له الدين فقال: اعطيك عشرة دراهم وتعجل لى يجز، كما لو زاده الذى له الدين فقال: اعطيك عشرة دراهم وتعجل لى المائة التى عليك، فاما المكاتب فان معاملته مع سيده، وهو يبيع بعض

ماله ببعض، فدخلت المسامحة فيه، ولانه سبب العتق، فسومح فيه، بخلاف غيره."

"اگرایک شخص کا دوہرے پر دین موجل ہو، اب وہ شخص اینے غریم (قرض خواہ) سے کے کہ جھے سے دین کا پچھ حصہ ساقط کر دو، بقیہ دین میں فور أادا کر دوں گا، پیر صورت جائز بهین، حضرت زیدین ثابت، حضرت ابن عمر، حضرت مقداد، حضرت سعيد بن المسبب، اور حضرت سالم، حضرت حسن، حضرت حماد، حضرت عكم، امام شافعی، امام مالک، امام توری اور حضرت مشیم ، حضرت ابن علیه، امام اسحاق اور امام ابوصنيفه رحمهم اللدتعالي نے اس صورت كونا يسند قرار ديا ہے، اور حضرت مقداد رفائي نے ایسے دو شخصوں کو جنہوں نے ایسا معاملہ کیا تھا، خطاب کرتے ہوئے فرمایا: تم دونوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کا اعلان کیا ہے، اور حضرت ابن عباس ر العظما سے مروی ہے کہ اس معاملے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور امام تخفی ، امام ابوثور سے بھی میمنقول ہے، اس کئے کہ اس صورت میں قرض خواہ اپنے حق کا کچھ حصہ وصول کر رہا ہے، اور پچھ حصہ معاف کر رہا ہے، لہذیہ صورت جائز ہے، جبیا کہ دین حال (نقذ) میں مصورت جائز ہوتی ہے۔اورامام خرتی فرماتے ہیں کہ اگرمکاتب غلام این آقا کوبدل کتابت جلدادا کردے، اوراس کے بدلے میں آقا م کھے بدل کتابت معاف کر دیتو اس میں کوئی حرج نہیں۔ ہمارے نز دیک چونکہ مذکورہ صورت میں مدت کی بیج ہورہی ہے،اس لئے جائز نہیں ہے، جیسے کہ اگر قرض خواہ دین میں اضافہ کرتے ہوئے مقروض سے کے کہتم میر اسو درہم کا قرض فور أا دا کر دو، میں تمہیں دی درہم دول گا (ظاہر ہے کہ بیصورت جائز نہیں) جہاں تک مكاتب غلام كاتعلق ہے، چونگداس كامعالمداہ عدمولي كے ساتھ مور ہاہے، اور كويا كمولى اين ايك مال كودوسرے مال كے عوض مخروخت كررہا ہے، اس لئے اس کے جواز میں مسامحت سے کام لیا گیا ہے، دوسرے اس لئے کہ بیصورت اس غلام ك فورى آزادى كاسبب بھى بن رہى ہے،اس لئے بھى اس ميں تمام كے سے كام ليا . گیا ہے، بخلاف مذکورہ صورت کے (اس میں یہ بات نہیں پائی جارہی ہے)''(ا)

# فورى ادائيگى والے ديون ميں "ضع و تعجل" كا اصول نافذكرنا

مندرجہ بالاتفصیل سے ظاہر ہور ہاہے کہ "ضع و تعجل" کی ممانعت صرف دیون موجلہ میں ہے، جہاں تک دیون حالہ کاتعلق ہے، جن کی ادائیگی کے بارے میں عقد کے اندرکسی مدت کوشر طقر ار نہیں دیا گیا ہے، بلکہ مدیون ان کی ادائیگی میں کسی بھی وجہ سے تاخیر کر رہا ہے، تو ظاہر یہی ہے کہ ایسے دیون میں دین کے کچھ حصے کوچھوڑ نے پرضلے کرنے میں کوئی حرج نہیں، بشر طیکہ مدیون باتی دین فوراً ادا کردے، علماء مالکیہ نے اس کے جواز کی تصریح کی ہے، چنانچے المدونة الکبری میں ہے کہ:

"قلت: ارايت لو ان لى على رجل الف درهم قد حلت، فقلت: اشهدوا ان اعطانى مائة درهم عند رأس الشهر فالتسع مائة درهم له، وان لم يعطنى فالإلف كلها عليه، قال مالك: لا باس بهذا، وان اعطاه راس الهلال فهو كما قال، وتوضع عنه التسع مائة، فان لم يعطه راس الهلال فالمال كله عليه."(۱)

''میں نے ان سے کہا: اس مسئلے میں آپ کی کیا دائے ہے کہا گرایک شخص کے ذمہ میر ہے ایک ہزار روپ دین ہوں، اور اس کی ادائیگی کا وقت آچکا ہو، اور میں اس سے کہوں کہا گرتم نے مہینہ شروع ہونے پر سودر ہم اداکر دیئے تو نوسودر ہم تہمارے ہیں، اور اگرتم نے ادائمیں کے تو پھر پورے ایک ہزار در ہم اداکر نے پڑیں گے۔ اس کے جواب میں امام مالک نے فر مایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں، اگروہ مہینے کے شروع میں سو در ہم اداکر دی تو پھر ایسا ہی ہوگا جیسے تم نے کہا، اور نوسو در ہم اس سے ساقط ہوجا کیں گے، اور اگر مہینے کے شروع میں اس نے سودر ہم ادائمیں کے تو پھر پورادین اس کے ذمہ دہےگا۔''

پر پورادین ای سے دسترہ مایا کہ: پھراس کے بعداس قسم کاایک اورمسکلہذ کرفر مایا کہ:

"قلت: ارایت لو ان لی علی رجل مائة دینار ومائة درهم حاله، فصالحته من ذلك علی مائة دینار و درهم نقدًا، قال: لا باس بذلك."(۲) من ذلك علی مائة دینار و درهم نقدًا، قال: لا باس بذلك."(۲) دمه درهم نقدًا من ذلك علی مائة دینار و درهم نقدًا مناز الله مناز

میرے ایک سودینار اور ایک سو درہم فی الحال واجب ہوں، اور میں اس سے سو
دینار اور ایک درہم نفذ پر سلح کرلوں تو کیا پیجائز ہے؟ امام مالک نے فر مایا: اس میں
کوئی حرج نہیں۔''
اور علامہ حطابؓ فر ماتے ہیں:

"وما ذكره عن عيسى هو فى نوازله من كتاب المديان والتفليس ونصه: وسئل عن الرجل يقول لغريمه وقد حل حقه: ان عجلت لى كذا وكذا من حقى فبقيته عنك موضوع، ان عجلته لى نقدًا الساعة، او الى اجل يسميه، فعجل له نقدًا، او الى الاجل، الا الدرهم او النصف او اكثر من ذلك: هل تكون الوضيعة لازمة؟ فقال: ما ارى الوضيعه تلزمه، اذا لم يعجل له جميع ذلك. وارى الذى له الحق على شرطه، قال محمد بن رشد: هذه مسالة يتحصل فيها اربعة اقوال: احدهما قوله فى هذه الرواية، وهو قول اصبغ فى الواضحة ومثله فى آخر كتاب الصلح من المدونة ان الوضيعة لا تلزمه، الا ان يعجل له جميع ما شرط الى الاجل

الذي سمي، وهو اصح الاقوال."

''نوازل کی کتاب المدیان والفلیس میں عیسیٰ سے نقل کرتے ہوئے ذکر کیا ہے کہ ان سے یہ مسئلہ بوچھا گیا کہ اگر ایک شخص اپنے ایسے غریم (مدیون) سے کہے جس کے دین کی ادائیگی کا وقت آچکا ہو: اگر تم نے میرا اتنا حق ادا کر دیا تو بقیہ دین معاف ہے، یا تو تم ابھی نقد ادا کرو، یا فلال وقت تک ادا کر دو، لہذا اگر مدیون فورا ادا کر دے، یااس کی مقرر کردہ مدت پرادا کردے مگر صرف ایک درہم یا نصف درہم یا پھوڑیا دہ باقی رہ جائے تو کیا اس صورت میں بھی دائن کے لئے اسقاط دین لازم ہوگا جس کا اس نے وعدہ کیا تھا یا نہیں؟ جواب میں فرمایا کہ میری رائے میں اگر مدیون نے پوری رقم ادا نہیں کی تو اس صورت میں اسقاط دین دائن پر لازم نہیں مدیون نے پوری رقم ادا نہیں کی تو اس صورت میں اسقاط دین دائن پر لازم نہیں ہوگا، ادر میری رائے میں اسقاطِ دین دائن پر لازم نہیں کہ اس میں چارا توال ہیں، ادر ایک قول وہی ہے جواس ردایت میں ہوا در میں ہوا در واضحہ کا تول ہے اور مدونة الکبری کی کتاب اسلام کے آخر میں بھی یہی قول وہی ہوا در واضحہ کا تول ہے اور مدونة الکبری کی کتاب اسلام کے آخر میں بھی کہی قول

سے عبارات اس بارے میں بالکل صریح ہیں کہ علاء مالکیہ کے نزدیک دیون حالہ میں "ضع و تعجل" کا اصول جاری کرنا جائز ہے، اور ظاہریہ ہے کہ فقہاء مالکیہ کے علاوہ دوسرے فقہاء بھی اس مسئلہ میں ان کے ساتھ شفق ہیں، اس لئے کہ دوسرے علاء نے جہاں کہیں "ضع و تعجل" کے حرام ہونے کا ذکر کیا ہے، وہاں "دیون موجل،" کی قید بھی لگائی ہے، جیسا کہ موطا میں امام محمد بن حسن کی ذکر کردہ عبارت اور اس پر قائم کیے گئے ترجمۃ الباب سے یہی ظاہر ہورہا ہے، اس طرح علامہ ابن فقدامہ نے بھی گزر چی ہیں) فقدامہ نے بھی اس مسئلہ کو"دین موجل" کے ساتھ مقید کیا ہے (دونوں کی عبارات پیچھے گزر چی ہیں) اور سے بات بدا ہت کے ساتھ فاہر ہو گذاہ جت ہوتا ہے، البذا اس سے ظاہر ہوا کہ دیون حالہ میں "ضع و تعجل" جائز ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی نصف دین ساقط کرنے ہوا کہ دیون حالہ میں "ضع و تعجل" جائز ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی نصف دین ساقط کرنے کے بارے میں حضرت کعب اور حضرت ابن ابی صدر د خوالہ اللہ دہلوی نصف دین ساقط کرنے کے بارے میں حضرت کعب اور حضرت ابن ابی صدر د خوالہ اللہ دہلوی نصف دین ساقط کرنے کے بارے میں حضرت کعب اور حضرت ابن ابی صدر د خوالہ اللہ دہلوی نصف دین ساقط کرنے کے بارے میں حضرت کیں اس معالم اللہ دہلوی نصاف کی دیا سائے ہیں کہ:

"فقال اهل العلم في التطبيق بينه وبين هذه الاثار، ان الاثار في الموجل، وهذا في الحال، وفي كتاب الرحمة: اتفقوا على ان من كان له دين على انسان الى اجل، فلا يحل له ان يضع عنه بعض الدين قبل الاجل، ليعجل له الباقي ..... على انه لا باس اذا حل الاجل ان ياخذ البعض ويسقط البعض."(٢)

"المرائع الله واقعہ کے درمیان اوران آثار کے درمیان جو "ضع و تعجل" کے بارے میں مروی ہیں، اس طرح تطبق دیتے ہیں کہ ان آثار اور روایات کا تعلق دین موجل سے ہے، اور بیرواقعہ دین حال سے متعلق ہے، اور کتاب الرحمۃ میں ہے کہ اگر ایک شخص کا دوسر بے پر کسی مدت کے لئے دین واجب ہوتو دائن کو مدت کے آئے سے پہلے بیر کرنا جائز نہیں کہ دین کا پھر حصہ معان کردے، تا کہ بقیہ دین فوراً وصول کر لے اس میں کوئی حرج نہیں کہ جب دین کی ادائیگی کا وقت آجا ہے اس وقت کچھ دین وصول کر لے، اور باقی معان کردے۔"
آجا ہے اس وقت کچھ دین وصول کر لے، اور باقی معان کردے۔"

شرطنہیں ہوتی، اور'' تاخیر''مدیون کاحق نہیں ہوتا، الہذا چونکہ اس میں''مدت' منتفی ہے، اس لئے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ دین کا جو حصہ معاف کر دیا ہے، وہ''مدت' کے عوض معاف کیا ہے، الہذا اس میں رہا کے معنی نہیں یائے جاتے۔

یہاں بیہ بات قابلِ ذکر ہے کہ قرض حسن، حنفیہ، شوافع اور حنابلہ کے نزدیک موجل کرنے سے موجل نہیں ہوتی ) مالکیہ کے نزدیک محضل کرنے سے موجل نہیں ہوتی ) مالکیہ کے نزدیک قرض موجل ہوجا تا ہے۔علامہ ابن قدامہ کصتے ہیں:

"وان أجل القرض لم يتاجل، وكان حالا، وكل دين حل اجله، لم يصر موجلًا بتاجيله، وبهذا قال الحارث العكلى والاوزاعى وابن المنذر والشافعى، وقال مالك والليث: يتاجل الجميع بالتاجيل ..... وقال ابوحنيفة فى القرض وبدل المتلف كقولنا."

''قرض مو جل کرنے سے موجل نہیں ہوتا ، بلکہ ادائیگی فوری واجب رہے گی ، اور ہروہ دین جس کی ادائیگی کا وقت آچکا ہو، اب وہ دین موجل کرنے سے موجل نہیں ہوگا ، امام حارث العکلی ، امام اوز اعی ، ابن منذ رادر امام شافعی کا بہی قول ہے۔ اور امام ما لک اور امام لیٹ فرماتے ہیں کہ ہر قرض موجل کرنے سے موجل ہوجاتا ہے ، امام ما لک اور امام لیٹ فرماتے ہیں کہ ہر قرض موجل کرنے سے موجل ہوجاتا ہے ، سے قرض اور ہلاک شدہ چیز کے بدل کے بارے میں امام ابوحنیف کا بھی وہی قول ہے جو ہمارا ہے۔''

علامه مین فرماتے ہیں:

"اختلف العلماء في تاخير الدين الى اجل، فقال ابوحنيفة واصحابه: سواء كان القرض الى اجل او غير اجل، له ان ياخذه متى احب، وكذلك العارية وغيرها، لانه عندهم من باب العدة والهبة غير مقبوضة، وهو قول الحارث العكلى واصحابه وابراهيم النخعى. وقال ابن ابى شيبة: وبه ناخذ وقال مالك واصحابه: اذا اقرضه الى اجل ثم اراد ان ياخذ قبل الاجل لم يكن له ذلك."(۱)

<sup>(</sup>۱) عمدة القارى للعيني ، ۲: ۲۰ ، كتاب الاستقراض ، باب اذا اقرضه الى اجل مسى ، مزيد ديكهني: احكام القرآن لله روسية بير من سرية فقيل من من المستقود

''کسی مدت تک دین کوموٹر کرنے کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے، امام ابوطنیفہ اور ان کے اصحاب فرماتے ہیں کہ قرض چاہے موجل ہو یا غیر موجل، دونوں صورتوں میں دائن اپنا قرض جب چاہے وصول کرنے کا حق رکھتا ہے، اور عاریت وغیرہ کا بھی بہی تکم ہے، اس لئے کہ سیمت ان کے نزدیک وعدہ اور ہبہ غیر مقبوض کی طرح ہے۔ حارث عکلی اور ان کے اصحاب اور امام ابراہیم نخی کا بھی بہی قول ہے، اور ابن ابی شیبہ فرماتے ہیں کہ ہم بھی اسی کو اختیار کرتے ہیں۔ امام مالک اور ان کے اصحاب فرماتے ہیں کہ ہم بھی اسی کو اختیار کرتے ہیں۔ امام مالک اور ان کے اصحاب فرماتے ہیں کہ جب کسی مدت تک کے لئے قرض دے دیا تو پھر ان کے اصحاب فرماتے ہیں کہ جب کسی مدت تک کے لئے قرض دے دیا تو پھر دائن اس مدت سے پہلے قرض واپس لینا چاہتو واپس نہیں لے سکتا۔''

الہذا جونفتہاء اور علاء یہ کہتے ہیں کہ''قرض موجل کرنے سے موجل نہیں ہوتا'ان کے نزدیک "ضع و تعجل" کا اصول قرض میں جائز ہے۔اس لئے کہان کے نزدیک قرض دیون حالہ میں سے ہوائن ہے، اور ''دیون حالہ' میں "ضع و تعجل" کا اصول جاری کرنا جائز ہے، اور اس کی اصل حضرت کھب بن ما لک بڑائی کا حضرت عبداللہ بن الحب بن ما لک بڑائی کی حدیث ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت کعب بن ما لک بڑائی کی حضرت عبداللہ بن الی حدرداسلمی بڑائی پر دین تھا۔ جب حضرت کعب بڑائی کی حضرت عبداللہ بڑائی سے ملاقات ہوئی تو ان کو پکڑ لیا، اور دونوں قرض پر زور زور سے گفتگو کرنے لگے۔اسے میں حضور اقدس بڑائی ہواں سے گزرے۔آپ بڑائی ہانے دیکھا کہ یہ دونوں قرض پر جھڑ رہے ہیں تو آپ بڑائی ہانے خضرت کعب فرز سے میں تو آپ بڑائی ہے اس طرح اشارہ فر مایا گویا کہ آپ بڑائی ہوئی کہ اور اصف چھوڑ دو۔ چنا نچانہوں نے نصف لے لیا، اور نصف چھوڑ دیا۔ (۱)

## لتجیل کی صورت میں بلاشرط کے دین کا کھے حصہ چھوڑ دینا

دین موجل اگر جلد ادا کر دیا جائے تو اس صورت میں دین کا پچھ حصہ چھوڑ نا اس وقت جائز ہے جب یہ 'چھوٹ نا'' تنجیل کے لئے شرط نہ ہو، بلکہ تبرعاً دائن پچھ دین ساقط کر دے، لیکن اگر یہ سقوط تنجیل کے ساتھ مشروط ہو، تو اس صورت میں سقوط اور کی جائز نہیں۔ چنا نچہ علامہ جصاص نے "ضع و تعجل کے جواز پر جتنے آثار اور روایات ملی ہیں، ان کواس پر محمول کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں:

<sup>(</sup>۱) امام بخاری فی بخاری میں اس کوئی جگهروایت کیا ہے، اور بیالفاظ "کتاب الخصومات، باب فی الملازمة، مدیث نمبر ۲۳۲۳ میں فدکور ہیں۔

المراد معالم

"ومن اجاز من السلف اذا قال: عجل لى اوضع عنك، فجائز ان يكون اجازوه اذا لم يجعله شرطا فيه، وذلك بان يضع عنه بغير شرط، ويعجل الاخر الباقى بغير شرط."(۱)

''جن اسلاف نے اس صورت کو جائز قر اردیا ہے کہ اگر کو کی شخص اپنے مدیون سے
کے کہ''تم میرا دین جلد ادا کر دو، میں تہہیں کچھ دین معاف کر دوں گا'' بظاہر تو
انہوں نے جواز کا بیقول اس صورت میں اختیار کیا ہے جبکہ دین میں بیکی تعجیل کے
ساتھ مشروط نہ ہو، دائن بغیر شرط کے دین کا کچھ حصہ ساقط کر دے، اور مدیون بغیر
کسی شرط کے دین جلدی ادا کر دے۔''

### مرابحموجلمين "ضع و تعجل" كااصول

دین موجل میں بھیل کی شرط کے ساتھ دین کا کچھ حصہ ساقط کرنا '' بچے مساومہ' میں تو ناجائز ہے، بینی ان بیوع کے اندرتو ناجائز ہے، جس میں بائع اپنا منافع بیان کے بغیرا پنی چیز مشتری کے ہاتھ بھاؤ تاؤ کے ذریعہ فروخت کرتا ہے، ہاں! اگر'' بچے مرابح' ہو، جس میں بائع مدت کے مقابلے میں شن میں جو ذیادتی کر دہا ہے، اس کو صراحة بیان کر دے، اس کے بارے میں متاخرین احناف کا فتو کی یہ ہے کہ اس صورت میں اگر مدیون مدت مقررہ سے پہلے اپنا دین اداکر دے، یا مت مقررہ آنے سے کہ اس کا انتقال ہو جائے، تو اس صورت میں بائع صرف اتناشن وصول کرے گاجتنا سابقہ ایام کے مقابل کا شن چھوڑ نا ہوگا، چنانچے علامہ حصافی در مختار میں فرماتے ہیں:

"قضى المديون الدين الموجل قبل الحلول أومات، فحل بموته، فاخذ من تركته لا ياخذ من المرابحة التي جرت بينهما الا بقدر ما مضى من الايام، وهو جواب المتاخرين، قنية، وبه افتى المرحوم ابوالسعود آفندى مفتى الروم، علله بالرفق للجانبين."

"اگر مربون نے اپنا دین موجل وقت سے پہلے ادا کردیا، یا ادائیگی کا ادائیگی کا ادائیگی کا ادائیگی کا ادائیگی سے پہلے اس کا انقال ہو جائے تو اس کی موت کی وجہ سے دین کی فوری ادائیگی ہونے گئے، اب دائن جب اپنا دین اس کے ترکہ سے وصول کرے گا تو اس

صورت میں دائن مراکۂ صرف اتنا دین وصول کرسکتا ہے جتنا گزشتہ ایام کے مقابل میں ہو، اور بیمتاخرین (حنفیہ) کا مسلک ہے۔ قدیہ۔مفتی روم علامہ ابوالسعو دا فندگ نے بھی اس پرفتو کی دیا،اوراس کی علت یہ بیان کی ہے کہ اس میں جانبین کی رعایت موجود ہے۔''

اس عبارت كے تحت علامه ابن عابدين فرماتے ہيں كه:

"قوله لا ياخذ من المرابحة" صورته: اشترى شيئًا بعشرة نقدًا، وباعه لاخر بعشرين الى اجل، هو عشرة اشهر، فاذا قضاه بعد تمام خمسة (اشهر) او مات بعدها، ياخذ خمسة، ويترك خمسة."

"علامه صلفی کا بیقول "لا یا خد من المرابحة" اس کی صورت بیه وگی که ایک شخص نے ایک چیز دس درہم کی نفذ خریدی، اور پھر وہی چیز دوسرے کودس ماہ ادھار پر بیس رو بے میں بچ دی، اب اگر مشتری ٹانی پانچ ماہ بعد اس کی قیمت ادا کرے، یا مشتری کا پانچ ماہ بعد انقال ہوجائے تو بائع صرف پانچ رد بے منافع کے لےگا، اور یانچ رویے چھوڑ دے گا۔ اور یانچ رویے چھوڑ دے گا۔ "(۱)

ليجينه يهي ممكل «تنقيح الفتاول الحامدية عمر مجى مذكور بالبتداس على مندرجه ذيل اضافه على به اسئل فيما اذا كان لزيد بذمة عمرو مبلغ دين معلوم، فرابحه عليه الى سنة، ثم بعد ذلك بعشرين يومًا مات عمرو المديون، فحل الدين، ودفعه الورثة لزيد، فهل يوخذ من المرابحة شئى او لا؟

الجواب: جواب المتاخرين انه لا يوخذ من المرابحة التي جرت المبايعة عليها بينهما الا بقدر ما مضى من ايام، قيل للعلامة نجم الدين: اتفتى به؟ قال: نعم كذا في الانقروى والتنوير، وافتى به علامة الروم مولانا ابوالسعود."

"اسمسکے کے بارے میں سوال کیا گیا کہ زید کاعمرد کے ذمہ دین معلوم تھا، اب

<sup>(</sup>۱) روامخار، لابن عابدین، ۲: ۵۵۷، آخر انظر والاباحة ، قبیل کتاب الفرائض، یهی مئله کتاب البوع مین «فصل فی القرض" سے پہلے بھی ذکر کیا گیا ہے۔ وہاں یہ بھی لکھا ہے کہ علامہ حانوتی، علامہ جم الدین اور علامہ ابوالسعو د فی القرض" سے پہلے بھی ذکر کیا گیا ہے۔ وہاں یہ بھی اکھا ہے کہ علامہ حافیۃ الطحالادی علی الدر میں بھی اندور ہے، و مکھنے:

زید نے عمرو کے ساتھ ایک سال کے لئے مرابحہ کرلیا، اور پھر بیس روز کے بعد عمرو مدیون کا انقال ہو گیا (اور انقال کی وجہ سے) دین کی فوری ادائیگی کی گئی، اور عمرو کے ورثاء نے زید کا دین ادا کر دیا، اب سوال سے ہے کہ کیا زید کے لئے مرابحة نفع وصول کرنا جائز ہے؟

متاخرین علاء کا جواب ہے کہ زید اور عمرو کے درمیان ایک سال کے لئے جو مرابحہ کا معاملہ ہوا تھا، اس میں سے صرف بیں روز کے بقتر نفع لے سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں لے سکتا۔ علامہ نجم الدینؓ سے کسی نے اس مسئلہ کے بارے میں پوچھا کہ کیا آپ اس کے مطابق فتوی دیتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں کذا فی الانقروی والتنویر اور روم کے علامہ ابوالسعودؓ نے بھی اس کے مطابق فتوی دیا ۔ فتوی دیا ہے۔ '(۱)

متاخرین حنفیہ کے اس فتویٰ نے "بیج مساومہ" اور اس" بیج مرابحہ" کے درمیان فرق کر دیا ے جس میں بائع مرت کے سبب سے زیادتی شن کی صراحت کردے، لہذا "ضع و تعجل" کا قانون ہوع مساومہ میں تو جاری کرنا جائز نہیں ، البتہ ہوع مرابحہ میں جائز ہے۔شاید متاخرین حنفیہ کے اس فتوے کی بنیاداس بات پر ہے کہ اگر چہ مدت مستقل طور پر قابلِ عوض ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتی، لیکن ضمناً اور تبعاً اس کے مقابلے میں کچھٹمن مقرر کرنا جائز ہے، جیسے گائے کے حمل کی بیچ متقلاً تو جائز نہیں، کیکن اس حمل کی وجہ ہے اس گائے کی قیمت میں اضافہ کرنا جائز ہے، چنانچے کئی چیزوں کی بھج متقلًا تو جائز نہیں ہوتی ،لیکن بعض اوقات تبعاً ان کاعوض لینا جائز ہوتا ہے۔لہذا جب "مرابحه" کی بنیاداس بات پر ہے کہاس میں نفع کی مقدار بیان کردی جائے ،تو پھراس میں مدت کے مقابلے میں نفع ك زيادتى كرنا بھى جائز ہے۔اوراس صورت ميں "مدت" بمنز له" وصف مبيع" كے ہوجائے كى ،البذا اگرادائے دین کاونت آنے سے پہلے دین ادا کر دیا جائے، یا مدیون کی موت واقع ہونے کی وجہ سے ادا لیکی فوری ہو جائے تو ان دونوں صورتوں میں چونکہ وہ وصف ناقص ہو جائے گا، اس لئے اس کے بفدرتمن میں بھی کی ہوجائے گی۔علامہ ابن عابدینؓ نے اس مسلہ کی علت بیان کرتے ہوئے اس بات ك طرف اشاره فرمايا ہے۔ چنانچه وه فرماتے ہيں كه:

"ووجه ان الربح في مقابلة الاجل، لأن الاجل وان لم يكن مالًا، ولا يقابله شئي من الثمن، لكن اعتبروه مالًا في المرابحة، اذا ذكر الاجل

بمقابلة زيادة الثمن، فلو اخذ كل الثمن قبل الحلول كان اخذه بلا عوض."

"اوراس کی توجیہ یہ بیان کی گئی کہ نفع "مدت" کے مقابلے میں ہے، اس کئے کہ "مدت" اگر چہ مال نہیں ہے، اور اس کے مقابلے میں شمن نہیں ہوتا ہے، لیکن بیج مرا بحہ میں جب زیادتی شمن کے مقابلے میں "مدت" ذکر کی جائے تو اس صورت میں اس" مدت" کو مال کا درجہ دے دیا جاتا ہے۔ لہذا وقت ادائیگی سے پہلے اگر کسی نے ساراشن لے لیا تو یہ منافع بلا موض ہوگا۔" (۱)

اگر چرمندرجہ بالا توجیہ اور علت کچھوزن رکھتی ہے، لیکن "ضع و تعجل" کے قانون کے "
عدم جواز پر جو دلائل ہم نے پیچھے ذکر کے ہیں، وہ ہر دین موجل پر ثابت ہوتے ہیں، ان ہیں "بیچے
ماومہ "اور" بیچ مرابحہ" کا کوئی فرق نہیں، اور اگر مندرجہ بالافتو ہے پڑمل کیا گیا تو اس صورت ہیں
"بیچ مرابحہ" اور" فسطوں پر بیچ" کی ان سودی معاملات سے زیادہ مشابہت ہو جائے گی جن ہیں
مختلف مدتوں کے ساتھ ارتباط کی وجہ سے اصل واجب ہونے والی رقم میں شک رہتا ہے کہ وہ کم ہوگی یا
زیادہ ۔ لہذا میری رائے میں "بیچ بالتقسیط" اور" بیچ مرابحہ" کے وہ معاملات جواسلامی بینکوں میں رائح
ہیں، ان میں مندرجہ بالافتو ہے برعمل کرنا مناسب نہیں ہے۔

## کسی قسط کی ادا نیگی میں کوتا ہی کرنے سے مہلت ختم کردینا

''قسطوں پر بیج'' کے بعض ایگر یمنٹ میں اس بات کی صراحت ہوتی ہے کہ اگر مشتری مقررہ وقت پر کوئی قسط ادانہ کر سکا تو اس صورت میں آئندہ کی باتی اتساط بھی فور أادا کرنا ضروری ہوگا، اور بائع کے لئے فی الحال تمام اقساط کا مطالبہ کرنا جائز ہوگا۔سوال بیہ ہے کہ'' بیج بالتقسیط'' میں ایسی شرط لگانا جائز ہے؟

بیمسکل بعض کتبِ حنفیہ میں فرکور ہے، چنانچہ خلاصۃ الفتادی میں ہے کہ:
"ولو قال: کلما دخل نجم ولم تود، فالمال حال صح و یصیر المال حالًا."
"اوراگر (بائع نے) کہا کہا گرقسط ادا کرنے کا وقت آیا، اور تم نے قسط ادا نہیں کی تو
اس صورت میں وہ مال فوراً واجب الاداء ہوگا، بیشر طبیح ہے۔ اور وہ مال فی الفور واجب الاداء ہوگا، بیشر طبیح ہے۔ اور وہ مال فی الفور واجب الاداء ہوگا، بیشر طبیح ہے۔ اور وہ مال فی الفور واجب الاداء ہوگا، بیشر طبیح ہے۔ اور وہ مال فی الفور واجب الاداء ہوگا، بیشر طبیح ہے۔ اور وہ مال فی الفور واجب الاداء ہوگا، بیشر طبیح ہے۔ اور وہ مال فی الفور

یہ مسئلہ فقاوی برزاز میں بھی غلط تعبیر کے ساتھ مذکور ہے، جس کامفہوم درست نہیں ،اسی لئے علامہ رمائی نے جامع الفصولین کے حاشیے میں اس پر تنبیہ فرمائی ہے، چنانچہوہ فرماتے ہیں:

"فى البزازية: وابطال الاجل يبطل بالشرط الفاسد، بان قال: كلما حل نجم ولم تود، فالمال حال، صح، وصار حالا وعبارة الخلاصة: وابطال الاجل يبطل بالشرط الفاسد، ولو قال: كلما دخل نجم ولم تود فالمال حال، صح، والمال يصير حالًا فجعلها مسئلتين، وهو الصواب والله اعلم. ذكره الغذى."

''برازیہ میں ہے کہ مدت کا ابطال شرطِ فاسد سے باطل ہوجاتا ہے، مثلاً بائع یہ کے کہ: اگر قسط ادا کرنے کا وقت آیا، اور تم نے اس وقت قسط ادا نہیں کی، تو اس صورت میں تمام دین فی الفور واجب الا دا ہوگا، تو یہ معاملہ درست ہے، اور دین فی الفور واجب الا دا ہوگا، تو یہ معاملہ درست ہے، اور دین فی الفور واجب الا دا ہوگا۔ اور خلاصۃ الفتاوی کی عبارت یہ ہے کہ' مدت کا ابطال شرطِ فاسد سے باطل ہوجاتا ہے، اور بائع یہ کے کہ اگر قسط کی ادا نیگی کے وقت تم نے قسط ادا نہ کی تو اس صورت میں تمام دین فی الفور واجب الا داء ہوگا، تو یہ شرط درست ہے، لہذا وقت پر قسط ادا نہ کرنے کی صورت میں دین فی الفور واجب الا داء ہوگا، تو یہ شرط درست ہے، انہوں نے یہ دوسیلے الگ الگ کردیئے، اور بہی شیخ ہے۔ واللہ اعلم ۔'(۱)

مندرجہ بالافقہی نصوص اس شرط کے جواز پر دلالت کرتی ہیں، لہذا اس صورت میں اگر مشتری نے ادائے قبط کے مقررہ وقت پر قبط ادانہ کی تو بائع کے لئے بیہ جائز ہوگا کہ وہ بقیہ اقساط کانی الفور مطالبہ کرے، لیکن جبیبا کہ ہم بعض متاخرین حنفیہ کا مسلک مرابحہ کے بارے میں ذکر کر چکے ہیں اس کا نقاضہ بیہ ہے کہ اگر بیچ مرابحہ میں بیصورت پیش آئے تو بائع صرف مامضلی کے بفتر رنفع کا مطالبہ کرسکتا ہے، اس سے زیادہ نفع کا مطالبہ ہیں کرسکتا۔ لہذا جو محف اس فتوے پر عمل کرے، اس کو چا ہے کہ اس بھی بالتقسیط کے مسئلہ میں بھی اس کی جائے ہورے شمن کی فی الفورا دائیگی ہی کا فتوی دیا جائے گا۔

برد یک بھی مناسب یہی ہے، اس کے لئے پورے شمن کی فی الفورا دائیگی ہی کا فتوی دیا جائے گا۔

ادائے دین میں ٹال مٹول کے نقصان کاعوض مقرر کرنا

"ربع مرجا" متعلق المدين المجل المجاري المحدم "

اسلام اورجديدمعاى مسال

مقرره پردین کی ادائیگی میں کوتا ہی کرتا ہے، یادین کی کی قسط کی ادائیگی میں کوتا ہی کرتا ہے، اس وقت پددیکھا جائے گا کہ مشتری کس وجہ سے دین کی ادائیگی میں کوتا ہی کڑر ہا ہے؟ اگر تک دستی کی وجہ سے وقت پردین ادائہیں کررہا ہے تو اس کا حکم تو قر آن کریم کے اندرواضح ہے کہ:

"وَإِنْ كَانَ ذُوغُسُرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ" (۱)

میرے خیال میں اگرتمام اسلامی بینک ایک شرعی طریقے کواختیار کرنے پراتفاق کریں تو اس صورت میں اس مشکل پر قابو پایا جاسکتا ہے۔اور وہ یہ کہ دین کی ادائیگی میں تاخیر کرنے والے کوآئندہ مستقبل میں بینک کی سہولتوں سے محروم کر دیا جائے ،اور اس کا نام بلیک لسٹ میں شامل کر دیا جائے۔ اورکوئی بینک اس کے ساتھ کسی متم کے لین دین کا معاملہ نہ کرے۔ بیسز ادینا شرعاً جائز ہے اور حقیقت میں بیطریقہ وقت پر دین کی ادائیگی کرنے کے لئے بہت اچھا دباؤ ہے، جوسود کے مقابلے میں زیادہ موثر ہے، اس طرح ایسے ٹال مٹول کرنے والے پر شرعاً تعزیر کی سز ابھی جاری کی جاسکتی ہے، چنانچہ حضورا قدس مُلاظرُمُ کا ارشاد ہے:

"مطل الغنى ظلم." "مالداركا ٹالمٹول كرناظلم ہے\_"(۱)

اور دوسرى حديث مين فرماياكه:

"لى الواجد يحل عقوبته وعرضه."

'' مالدار هخص کا ٹال مٹول کرنا اس کی سز ااور اس کی آبر د کوحلال کر دیتا ہے۔''(۲)

کین پہلاطریقہ لین اس کا نام بلیک لسٹ کرنا اس وقت کارگر اور موثر ہوسکتا ہے جب تمام بینک میطریقہ اختیار کرنے پراتفاق کرلیں۔اور جہاں تک دوسر مطریقے کا تعلق ہے، لیعنی اس پرکوئی

میں میں میں میں مرتب پر معال مریں۔ اور بہاں مات دوسر مے سریعے کا سی ہے، ہی اس پر ہوں مرایا تعزیر جاری کرنا، اس کے لئے ایسی عد التوں کی ضرورت ہے جو تیزی سے فوری فیصلے نمٹا کیں۔

اور چونکہ آج تمام اسلامی ممالک میں سے دونوں صورتیں عملاً موجود نہیں ہیں، اس لئے فی

الوقت اسمشكل كابيبنيا دى حل اسلامى بينكول كے اختيار سے باہر ہے۔

اسی وجہ سے موجودہ دور کے بعض علماء نے بہتجویز پیش کی ہے کہ دین کی ادائیگی میں تاخیر کی وجہ سے جو واقعی نقصان لاحق ہو، اس نقصان کی تلافی کے لئے مدیون پر کوئی جرمانہ لازم کر دیا جائے، چنا نچہ بعض اسلامی بینکوں نے بیصورت اختیار کی ہے کہ اس مدت کے دوران اتی مقدار کی رقم پر جتنا منافع بینک نے اپنے اکاؤنٹ ہولڈروں کے درمیان تقسیم کیا ہے، اس کے بفتر مالی معاوضہ اس ٹال مطول کرنے والے مدیون سے وصول کیا جائے، اور اگر اس مدت کے دوران بینک کوسر ماہیکاری کے ذریعہ کوئی منافع حاصل نہ ہو، تو اس صورت میں بینک بھی اپنے مدیون سے دین کی ادائیگی میں تاخیر کرنے کا کوئی مالی معاوضہ وصول نہیں کرے گا، ہاں، اگر اس مدت کے دوران سرمایہ کے ذریعہ نفع حاصل ہوا ہے تو وہ بینک بھی اس حدیون سے مالی معاوضہ وصول کرے گا۔

<sup>(</sup>۱) می بخاری، کتاب الاستقراض، مدیث نمبر ۲۲۰۰۰

<sup>(</sup>٢) ذكره البخارى في الاستقراض تعليقا واخر حه إدراك ال

مالی معاوضہ کو جائز قرار دینے والے علماء نے '' مالی معاوضہ'' اور'' سود'' کے درمیان مندرجہ ذیل فرق بیان کیے ہیں:

ا۔''سود'' ہر حال میں مدیون پر لازم ہوتا ہے، چاہے وہ تنگ دست ہویا مالدار ہو، جبکہ'' مالی معادضہ''صرف اس صورت میں لازم ہوگا جب مدیون مالدار ہو۔لیکن مدیون اگر تنگ دست ہو،تو اس صورت میں کوئی مالی معادضہ اس پر لازم نہیں ہوگا۔

۲- "سود" دین کی ادائیگی میں تاخیر کے بعد فور اُلازم ہوجاتا ہے، چاہے دہ ایک دن کی تاخیر کیوں نہ ہو، جبکہ "مالی معاوضہ" اس وقت لازم کیا جاتا ہے جب یہ ثابت ہوجائے کہ دہ واقعۂ ٹال مغول کررہا ہے، چنانچ بعض اسلامی بینکوں کا یہ اصول ہے کہ دہ ایسے مدیون کو دین ادا کرنے کی مدت گزرجانے کے بعد ادر مالی معاوضہ لازم کرنے سے پہلے چار نوٹس جیجے ہیں، ادر ہر نوٹس کے درمیان ایک ہفتے کا وقفہ ہوتا ہے، اس طرح" مالی معاوضہ" ادائے دین کی مدت گزرنے کے ایک ماہ بعد لازم کیا جاتا ہے۔

سے ''سود' مدیون پر ہرحال میں لازم ہوجاتا ہے، جبکہ'' مالی معاوضہ' اس وقت لازم کیا جاتا ہے جبکہ '' مالی معاوضہ' اس وقت لازم کیا جاتا ہے جب اس مدتِ تا خبر کے دوران بینک کی سر مایہ کاری میں منافع حاصل ہوا ہو، کیکن اگر اس مدت کے دوران بینک کواپنی سر مایہ کاری کے اندر منافع نہیں ہوا تو اس صورت میں بینک مدیون سے بھی کوئی '' مالی معاوضہ' وصول نہیں کرے گا۔

۳- دین کے معاہدے کے وقت سے ہی طرفین کو''سود' کی شرح کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ اس دین پر اتنی شرح سود ہوگی ،لیکن مرابحہ یا اجارہ کے ایگر یمنٹ کرتے وقت طرفین کو'' مالی معاوضہ' کی شرح معلوم نہیں ہوتی ، بلکہ ادائے دین میں تاخیر کی مدت کے دوران بینک کوسر مایہ کاری کے ذریعہ جومنا فع حاصل ہوگا،اس منافع کی بنیا دیر'' مالی معاوضہ' کی شرح متعین ہوگی۔

چنانچہ''سود' اور''مالی معادضہ' کے درمیان مندرجہ بالا چارفرق کی بنیاد پر ان علائے معاصرین کا یہ کہنا ہے کہ اس''مالی معادضہ' کا''سود' سے کوئی تعلق نہیں ہے۔اوراس کے علاوہ''مالی معاوضہ'' کے جواز پر اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں جس میں حضور اقدس تالی کی مایا:

"لا ضرر ولا ضرار." "نه نقصان اُنهادُ، نه نقصان پیچادُ-"(۱) الام اور جديد معاى سال

دوسری مدیث میں حضوراقدس نا المرام نے فر مایا کہ:

"لى الواجد يحل عقوبته وعرضه."

"الدار شخص كى تال مثول اس كى سز ااوراس كى آبر وكوحلال كرديتى ہے-"

چنانچ 'مالی معاوضہ' کے جواز کے قائلین مندرجہ بالا احادیث سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ' مالی معاوضہ' ایک طرح کا مالی جرمانہ ہے، جو دین کی ادائیگی میں ٹال مٹول کرنے ،

والے کے ذمہ ڈالاجاتا ہے۔

لین 'مالی معاوضہ' کے جواز کے بار ہے میں علمائے معاصرین کی رائے قکری اور عملی دونوں لیا ہے کا نظر ہے۔ قکری لحاظ سے تو اس طرح کہ دین کی ادائیگی میں ٹال مٹول کا مسئلہ بیہ آج کے دور کا کوئی نیا پیدا ہونے والا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ہر زمانے ادر ہر شہر میں تاجراس مشکل سے دوچار ہوتے چلے آرہے ہیں۔ خود حضور اقدس مالیڈ کا اور صحابہ کرام اور بعد کے زمانوں میں بھی بیہ مسئلہ در پیش رہا۔ لیکن احادیث اور آٹار میں کہیں ہے بات ثابت نہیں ہے کہ اس مشکل کے مل کے لئے ٹال مٹول کرنے والے پرکوئی مالی معاوضہ کا گیا ہو۔ اور پوری چودہ سوسال کی تاریخ میں جھے یہ کہیں نظر نہیں آیا کہ کسی مفتی یا قاضی نے ٹال مٹول کرنے والے پر''مالی معاوضہ' کا تھم دیا ہو، بلکہ جھے فقہاء کی کتابوں میں 'مالی معاوضہ' کے خلاف ہی تھم نظر آیا، جیسیا کہ انشاء اللہ میں آگے ذکر کروں گا۔

جہاں تک حدیث ' لاضرر ولاضرار' سے استدلال کا تعلق ہے تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ
اس حدیث سے اتنی تو بات ثابت ہے کہ دوسر ہے کو نقصان پہنچانا حرام ہے اور اس نقصان کو جائز
طریقے سے دفعہ کرنا بھی جائز ہے، لیکن ہر نقصان ' مالی معاوضہ' کے ذریعہ بی دور کیا جائے ، یہ اس
حدیث سے ثابت نہیں ، اور نہ صراحٹا اور نہ اشار تہ یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ٹال مٹول کے نقصان کو مالی
معاوضہ کے ذریعہ دور کیا جائے ۔ اگر اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی کہ ٹال مٹول کے نقصان کو
' مالی معاوضہ' لازم کر کے دور کیا جائے تو اس صورت میں ' مالی معاوضہ' لازم کر دینا واجب اور
ضروری ہو جاتا ۔ اور پھر قاضی کے ذمہ یہ ضروری ہوتا کہ وہ اس کے مطابق فیصلہ کر ہے، اور ہر مفتی اس
کے مطابق فتو کی دے، لیکن پوری تاریخ میں کہیں ہے بات نظر نہیں آتی کہ کسی قاضی نے ' ' مالی معاوضہ'
لازم کر دینے کا فیصلہ دیا ہو، یا کسی مفتی نے فتو کی جاری کیا ہو۔ جبکہ ہر دور اور ہر جگہ دین کی ادا لیکی میں
ٹال مٹول کے واقعات بکشر ت پیش آتے رہے ہیں۔

مج دائن کا و ونتصان حرث بالتبلی شد و سرا کی وجه مقد رسی کی قم ادانه

جائے۔اور دین سے زائد رقم میں اس کا کوئی حق نہیں ہے،اس لئے کہ وہ تو سود ہے،اور جب بیہ بات خابت ہوگئی کہ دین سے زائد رقم میں دائن کا کوئی حق نہیں ہے، تو پھر اس زائد رقم کے نہ ملئے سے اس کا کوئی ایسا نقصان نہیں ہور ہا ہے جو شرعاً بھی معتبر ہو، لہذا دین کی رقم وصول ہوجانے سے اس کا نقصان ختم ہوجائے گا۔

"مالی معاوضہ" لا زم نہیں کیا۔ لہذا یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ شریعت اسلامیہ نے" مالی معاوضہ" کسی بھی صورت میں لا زم قر ارنہیں دیا۔

اور "مدیون مماطل" چوراور غاصب سے زیادہ تعدی نہیں کررہا ہے، لہذا زیادہ سے زیادہ اس پر چوری اور غصب کے احکام جاری کر دیئے جا کیں۔اور شریعت اسلامیہ نے چوراور غاصب پر چف نوٹوں کی بناء پر کوئی مالی معاوضہ لازم نہیں کیا۔اور اس میں کوئی شک نہیں کہ چوراور غاصب نے مالک کا نقصان کیا ہے،اور ان دونوں نے مالک کواصل مال سے ہی محروم نہیں کیا، بلکہ اس متوقع منافع سے بھی محروم کر دیا جو مالک اس مدت کے دور ان حاصل کرتا، لیکن شریعت اسلامیہ نے اس نقصان کے ازالے کے لئے صرف مالک کواس کا مال واپس کرنے اور نقصان کرنے دوالے پرجسمانی سز ااور اس کو انداس کو انداس کو بین کرنے دوران کا فوت ہو جانا کوئی ایسا نقصان نہیں ہے،جس پر شرعا کوئی معاوضہ لازم ہو جائے۔

"مالی معاوضہ" کے جواز پر بعض علمائے معاصرین نے اس بات سے استدلال کیا ہے کہ اکثر

کرایہ پردینے کے لئے تیار کی گئی ہوں،ان کے غصب کی صورت میں ان کا ضان واجب ہوتا ہے۔

لیکن علاء معاصرین کا بیاستدلال' نقو دمغصو بہ' میں درست نہیں،اس لئے کہ جوفقہاء منافع مغصو بہ کے ضان کے قائل ہیں،ان کے نز دیک بھی اعیان مغصو بہ کے منافع کا ضان واجب ہوتا ہے ' نقو دمغصو بہ' کے منافع کا ضان واجب نہیں، جتی کہ اگر غاصب ' نقو دمغصو بہ' سے تجارت کر کے نفع اُ مُفائے تو شوافع کے مجے قول کے مطابق وہ نفع مغصوب منہ کو واپس نہیں کیا جائے گا۔(۱)

اور بیتو اس نفع کی بات ہور ہی ہے جوحقیقتاً وجود میں آچکا ہے، کیکن جومنافع ابھی سرے سے وجود ہیں آچکا ہے، لیکن جومنافع ابھی سرے سے وجود ہیں آنے کی توقع تھی ،اس کوواپس کرنے کا تو سوال ہی پیدانہیں ہوتا۔

اسی وجہ سے حضور اقدس مَالیَّوْمُ نے ''مدیون مماطل' کے بارے میں بیتو فرما دیا کہ "لی المواجد یحل عقوبته وعرضه" کہ' الدارُخص کی ٹال مثول اس کی سزا اور آبرو کو حلال کر دیتی ہے۔' کیکن بنہیں فرمایا کہ "یحل ماله "یعنی''اس کا مال حلال ہے' اس کے علاوہ فقہاء کے درمیان 'تعزیر بالمال' کے جواز اور عدم جواز کے بارے میں تو اختلاف رہا ہے، کیکن فقہاء اور محد ثین میں سے کسی نے لفظ ''عقوبت' کی تفییر ''مالی معاوضہ' سے نہیں کی۔ اور اگر کوئی فقیہ ''عقوبت' کی تفییر ''مالی معاوضہ ازم کرنے کا اختیار عدالت کو ہوتا، خود دائن کو بیاختیار نہ اس کی مناوضہ کا مطالبہ عدالت کے کسی فیصلے کے بغیر خود کر رہا ہے، بیسزا اس پر دکر دیا گئی ہوئی ہے، اور اگر شرعی سزاول کے نفاذ کا اختیار عدالت کے بجائے لوگوں کے سپر دکر دیا جائے تو اس سے لاقانو نیت اور برفعی پیدا ہوگی، جس کا نہ عقلاً کوئی جواز ہے اور نہ شرعا۔

بہرحال! مندرجہ بالاتفصیل تو ''مالی معادضہ' کے فکری پہلو کے اعتبار سے تھی۔ جہاں تک اس کے عملی پہلو کا تعلق ہے، او پہم نے ''مالی معادضہ' کے جواز کے قائلین کی طرف سے ''سود' اور'' مالی معادضہ' میں جوفر ق ذکر کیے ہیں، ان میں عملی تطبیق کے لحاظ سے اگر غور کیا جائے تو بی محض نظریاتی فرق معلوم ہوتا ہے عملی تطبیق کے دفت ان دونوں کے اندرکوئی فرق طاہر نہیں ہوگا، البتہ صرف ایسی نادر عملی صورتوں میں شایدفرق فکے جنہیں شرع عظم کامدار نہیں بنایا جاسکتا۔

جواز کے قائلین نے پہلافرق بیہ بیان کیا تھا کہ اگر مدیون تک دستی کی وجہ سے وقت پردین ادا نہیں کر رہا ہے تو اس سے'' مالی معاوضہ'' کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا۔لیکن مدیون کی تنگ دستی ادر مالداری ایسی چیز ہے،جس پر بینک کو ہر معالمے میں علیحد ہ تحقیق کرنا دشوار ہے، اس لئے کہ ہر مدیون یکی دعوی کرے گا کہ وہ نگ دست ہے، اور بینک کے پاس اس کے دعویٰ کے خلاف اس کو ملان کی دعویٰ کے خلاف اس کو ملدار خابت کرنے کی اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہوگی کہ وہ اس مدیون کا مقدمہ عدالت میں پیش کرے، اور جس کے نتیج میں دونوں کے درمیان مقدمہ بازی چلے گی ..... اور دوسری طرف اسلامی بینکوں میں آج کل عملی طور پر جوطریقہ رائج ہے اور جس کو مالی معاوضہ کے اصول میں بیان کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ دین کے ایگر یمنٹ میں اس بات کی تقریح ہوتی ہے کہ مدیون اس وقت تک مالدار ہی تصور کیا جائے گا جب تک قانو نا اس پر افلاس کا فیصلہ نہ ہو جائے۔ اور یہ بالکل بدیہی بات ہے کہ قانو نا کسی خفس کے بارے میں افلاس کا حکم لگانا بالکل آخری حد ہے، جونا در الوجود ہے، جبکہ دوسری طرف کے بارے میں افلاس کا حکم تو نہیں لگا ہوگا، یہ بات بالکل یقین ہے کہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہوں گے جن پر قانو نا افلاس کا حکم تو نہیں لگا ہوگا، کیے دعیہ جون دست ہوں گے۔

ان حالات میں بیکہنا کیسے ممکن ہوگا کہ بیاسلامی بینک مدیون کی تنگ دستی کی صورت میں مالی معادضہ کا مطالبہ نہیں کر س گے؟

اور سے بات بھی بالکل واضح ہے کہ اگر کوئی شخص کی دوسر ہے کوسود برقرض دے، اور پھرقرض لینے والا مفلس ہو جائے تو اس صورت میں قرض دینے والا صرف اس قدر رقم اس سے وصول کرے گا جتنی رقم وہ اس کے باس بائے گا۔ لہذا افلاس والی صورت میں سود کے مطالبے اور مالی معاوضہ کے مطالبے میں کوئی فرق نہیں دہے گا۔

جواز کے قائلین نے جو دوسرا فرق ہیان کیا تھا کہ ادائے دین کی مدت گزرنے کے ایک ماہ بعد مالی معاوضہ واجب کیا جاتا ہے، اگر بینکوں میں بیصورت عملاً نافذ اور جاری ہوتب تو یہ فرق درست ہے، لیکن عام طور پر بینکوں میں عملاً ایک ماہ کی مدت مقرر نہیں ہے۔

جہاں تک جواز کے قائلین کے ہیان کردہ تیسرے اور چو تھ فرق کا تعلق ہے، وہ یہ کہ دین کی اوا کیگی میں ٹال مٹول کی مدت کے دوران حاصل ہونے والے منافع کے تناسب سے مالی معاوضہ لازم کیا جاتا ہے۔ اور یہ کہ مالی معاوضہ کی مقدار معلوم اور متعین نہیں ہوتی، کیونکہ حاصل ہونے والے منافع پراس کا دارو مدار ہوتا ہے۔ ''سود'' اور '' مالی معاوضہ' کے درمیان ہیان کردہ یہ دونوں فرق نظریاتی اعتبار سے ان دونوں فرق میں غور کریں گے تو یہ نظر آئے گا کہ اسلامی بیکوں کی زیادہ ترکار وائیاں ''مرا بحد مؤجلہ'' کے اردگردہی گھوتی ہیں، اور ان کارروائیوں کے نتیج بیکوں کی زیادہ ترکار دوائیوں کے نتیج

پھراکشر اسلامی بینک ہر چھ ماہ بعد اپنے منافع کا حساب لگاتے ہیں، اس لئے بینی طور پر منافع کا مقد ارچھ ماہ کی مت اس چھ ماہ کی مقد ارچھ ماہ کی مقد ارچھ ماہ کی مت اس چھ ماہ کی مقد ارچھ ماہ کی مت اس جھ ماہ کی مقد ارچھ ماہ کی مدت اس چھ ماہ کی مدت بوری ہو گئا اس مورت ہیں اس عرصہ کا بینی منافع کسے معلوم ہوگا اور جوڈ بپازیٹرز چھ ماہ کی مدت بوری ہونے سے پہلے بینک سے اپنی رقم نکلوا لیتے ہیں، ان کو جومنافع دیا جاتا ہے، وہ علی الحساب دیا جاتا ہے، اور پھر مدت بوری ہونے کے بعد علی الحساب دیا جاتا ہے، اور پھر مدت بوری ہونے کے بعد علی الحساب دیا جاتا ہے، اور پھر مدت بوری ہونے کے بعد علی الحساب دیا جاتا ہے، اور پھر مدت بوری ہونے کے بعد علی الحساب دیا جاتا ہے گا، کیا اس کے ۔ اب سوال بہت کہ 'مماطل ' سے جس مالی معاوضہ کا مطالبہ مدت کے دوران کیا جائے گا، کیا اس کا تصفیہ بھی مدت بوری ہونے پر موقوف رہے گا؟ ظاہر ہے کہ ایسانہیں ہوگا، تو پھر یہ کسے کہا جاسکتا ہے کہ یہ' مالی معاوضہ' مماطلت کی مدت کے دوران ہونے والے واقعی منافع کے موافق ہوگا؟

اس کے علاوہ اس مسلم میں ایک دوسری بات بھی قابل تامل ہے، وہ یہ کہ سرمایہ کاری کے اکاؤنٹ میں نفع کا تناسب مرابحہ اور اجارہ کے معاملات کے مقابلے میں ہمیشہ کم ہوتا ہے۔ لہذا اگر مدیون خیانت کرنا چاہے تو اس کے لئے یہ ممکن ہے کہ وہ دین کی رقم ہمیشہ ایسی تجارتی اسکیموں میں لگائے، جس میں بینک کے سرمایہ کاری اکاؤنٹ کے مقابلے میں زیادہ منافع حاصل ہوتا ہو، اور اب وہ مدیون مالی معاوضہ کی معمولی رقم تو بینک کوادا کردے گا اور باقی منافع خودر کھ لے گا اور اس طرح جب تک چاہے گا دین کی اوائیگی میں ٹال مٹول کرتا رہے گا، اور مالی معاوضہ بھی اوا کرتا رہے گا۔ لہذا پھر وہی خرابی واپس لوٹ آئے گی جس کی وجہ سے بینک مالی معاوضہ اور کرونے یہ مجبور ہوئے تھے۔

الہذامیرے نزدیک مماطلین پر مالی معاوضہ لازم کرنے کی تجویز نہ تو شرعی اعتبار سے مماطلت کی پریشانی کا کیا کی پریشانی کا کیا کی پریشانی کا کیا ہے۔ اور نہ ملی اعتبار سے۔اب سوال میہ ہے کہ اس مشکل اور پریشانی کا کیا

ال بونا ما يخ؟

اس مشکل کا میچ حل وہی ہے جو میں نے اس بحث کے شروع میں ذکر کر دیا الیکن بیاس وقت مفید ہوسکتا ہے جب تمام بینک شرع بنیادوں پر عمل شروع کر دیں۔ لیکن موجود حالات میں جبکہ پوری دنیا میں بھیلے ہوئے سودی بینکوں کے مقابلے میں اسلامی بینکوں کی تعداد بہت معمولی ہے ،اس حل پر عمل مفید نہیں ہوسکتا ،البتہ وقتی اور عارضی طور پر اسلامی بینک ایک دوسر ے حل کو اختیار کر سکتے ہیں۔ وہ حل مفید نہیں ہوسکتا ،البتہ وقتی اور عارضی طور پر اسلامی بینک ایک دوسر ے حل کو اختیار کر سکتے ہیں۔ وہ حل سے ہے کہ مرا بحد اور ا جارہ کے ایگر یمنٹ پر مدیون سے دستخط لیتے وقت اس پر بیلازم کر دیا جائے کہ مالی واجبات کی ادائیگی میں کوتا ہی اور تا خیر کرنے کی صورت میں وہ دین کے تناسب سے ایک معین رقم مالی واجبات کی ادائیگی میں کوتا ہی اور تا خیر کرنے کی صورت میں وہ دین کے تناسب سے ایک معین رقم

رقم بینک کوادا کرے گا۔ البتہ بیرقم نہ تو بینک کی ملکیت ہوگی، اور نہ ہی اس کی آمدنی اور منافع کا حصہ ہوگی، بلکہ خیراتی کاموں میں صرف کرنے کے لئے بطور امانت اس کے پاس محفوظ رہے گی۔

مندرجہ بالا تجویز مربون کو دفت پرادائے دین کرنے کے لئے بہترین دباؤہ، اوراُمید ہے کہ یہ تجویز مماطلت کے سدباب کے لئے مالی معاوضہ کی تجویز کے مقابلے میں زیادہ موثر ہوگی، اس کے لئے کہ بطور تیرع جو تم مدیون پر لازم کی جائے گی، اس کے لئے پیضروری نہیں ہے کہ وہ بینک کے سرمایہ کاری اکاؤنٹ میں مدت مماطلت کے دوران حاصل ہونے والے منافع کے برابر ہو، بلکہ اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے، اور اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ رقم دین کے متناسب حصے کی بنیاد پر لازم کر دی جائے، تا کہ مدیون وقت پردین اوا کرنے کا پابند ہوجائے، اور بطور تیرع مدیون سے لی جانے والی اس رقم کوسور نہیں کہا جائے گا، کیونکہ وہ رقم بینک کی ملکیت نہیں ہوگی، بلکہ اس کو خیراتی کاموں میں صرف کیا جائے گا، اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ اس قتم کی رقم کے لئے خاص فنڈ قائم کر دیا جائے، جو بینک کی ملکیت نہیں اس فنڈ کی سرپر تی کاموں میں سے ضرورت مندلوگوں کو خراتی کاموں کے لئے وقف ہو، اور بینک اس فنڈ کی سرپر تی کر رہا کو خراتی کی ملک سے ضرورت مندلوگوں کو خرض حسنہ کے طور بر رقم دی جائے۔

مماطل بذرید معاہدہ اپ ذمہ اس تبرع کا جوالتزام کرے گا، جہاں تک اس کی شرعی حیثیت کا تعلق ہے تو شرعی اعتبار سے یہ التزام تمام فقہاء کے نزدیک جائز ہے، اور بعض فقہاء مالکیہ کے نزدیک اس تبرع کی ادائیگی قضاء بھی اس پرلازم ہوگی۔ مالکیہ کے نزدیک اس مسکلہ کی اصل یہ ہے کہ اگر یہ التزام علی وجہ القربۃ ہوتو بالا تفاق اس کی ادائیگی ملتزم پر قضاء کلازم ہوجاتی ہے، اوراگر یہ التزام علی وجہ القربۃ نہ ہو، بلکہ علی وجہ الیہ بین ہو، اور ایسے امر پر اسے معلق کیا جائے جس سے ملتزم کو خودر کنا مقصود ہوتو اس صورت میں قضاء اس کے لازم ہونے میں اختلاف ہے۔ بعض فقہاء کے نزدیک قضاء کلازم نہیں ہوگی ، جبکہ دوسر نے فقہاء نے اس سے اختلاف کیا ہے۔ ان کے نزدیک قضاء کا نزم ہوئی نے علامہ حطابؓ نے اپنی کتاب تحریر الکلام فی مسائل الالتزام میں تفصیل سے اس مسئلہ پر بحث کی چنانچہ وہ فرماتے ہیں:

"اما اذا التزم المدعى عليه للمدعى، انه ان لم يوفه حقه في وقت كذا، فله عليه كذا وكذا، فهذا لا يختلف في بطلانه، لانه صريح الربا، وسواء كان الشي الملتزم به من جنس الدين او غيره، وسواء كان شيئًا معينًا او واما اذا التزم انه ان لم يوفه حقه في وقت كذا، فعليه كذا وكذا لفلان، او صدقة لمساكين، فهذا هو محل الخلاف المعقود له هذا الباب، فالمشهور انه لا يقضى به، كما تقدم، وقال ابن دينار: يقضى به. "(۱)

''اگر مدعی علیہ نے مدعی کے لئے بیالتزام کرلیا کہ اگر اس نے اس کا دین فلاں وقت تک ادانہیں کیا تو اس کے ذھے فلاں چیز مدعی کے لئے لازم ہو جائے گی، صریح ربا ہونے کی وجہ سے بیصورت باطل اور ناجا کڑے، جو چیز اپنے او پرلازم کی ہے، چاہے وہ دین کی جنس میں سے ہو یا نہ ہو، اور چاہے وہ کوئی معین چیز ہو، یا منفعت ہو ۔....

اوراگر مدی علیہ نے بیالتزام کرلیا کہ اگر فلاں وقت پرتمہارا دین ادانہیں کیا تو اس صورت میں فلاں چیز فلاں شخص کو دینی لازم ہوگی ، یا فلاں چیز مساکین کوصد قد دول گا، بیصورت فقہاء کے نز دیکے کل اختلاف ہے ، اور مشہور تول بیہ کہ اس کی ادائیگی قضاءً لازم نہیں ہوگی ، البتہ علامہ ابن دینار فرماتے ہیں کہ بی قضاءً بھی لازم ہے۔''

#### اس سے پہلے ایک جگہ علامہ حطاب تحریر فرما چکے ہیں:

"اذا قلنا ان الالتزام المعلق على فعل الملتزم الذى على وجه اليمين، لا يقضى به على المشهور، فاعلم ان هذا ما لم يحكم بصحة الالتزام المذكور حاكم، وإما إذا حكم حاكم بصحته، أو بلزومه، فقد تعين

الحكم به، لان الحاكم اذا حكم بقول، لزم العمل به، وارتفع الخلاف، "(1)

''اگرچہ ہم نے یہ کہا کہ ملتزم جب اپنے کی فعل پرعلی وجہ الیہ بین التزام کرلے، تو قضاء وہ الیہ بین ، جبیدا کہ مشہور مذہب بہی ہے، گریہ بھے لینا چاہئے کہ بیاس وقت تک ہے جب تک کسی حاکم نے التزام مذکورہ کے بارے میں فیصلہ جاری نہ کیا ہو، لیکن اگر کسی حاکم نے اس التزام کے سیجے ہونے ، یا اس کے لازم ہونے پر فیصلہ دے دیا ہو، تو اس صورت میں وہ التزام درست ہوجائے گا، اس لئے کہ جب حاکم کسی بات کا فیصلہ کر دے تو اس پر عمل کرنا لازم ہوجاتا ہے، اور اختلاف بھی ختم ہو جاتا ہے۔'

بہرحال! یہ محم بعض فقہاء مالکیہ کے قول کے مطابق ہے، جہاں تک حنفیہ کا تعلق ہے ان کے مزد یک ' وعد ہ' قضاء لازم نہیں ہوتا، لیکن فقہاء حنفیہ نے اس کی تصریح کی ہے کہ بعض وعدے ایسے ہیں جولوگوں کی ضرورت کی وجہ سے لازم ہو جاتے ہیں، (۲) لہٰذااس قول کی بنیاد پر میر حفیال میں ٹال مٹول کے سرباب کے لئے اور لوگوں کے حقوق کی حفاظت کے لئے مجوزہ تمرع کولازم قرار دیے کی مخوائش ہے۔ واللہ سجانہ وتعالی اعلم۔

### مدیون کی موت سے قرض کی ادائیگی کی مہلت کا خاتمہ

اس بحث کاسب سے آخری مسئلہ ہے ہے کہ اگر قرض کی ادائیگی کی مرت کے دوران مربون کا انتقال ہو جائے ، تو کیا وہ دین پہلے کی طرح موجل ہی رہے گا، یا وہ دین فی الفور واجب الا داء ہوگا؟ اور دائن کو مربون کے ور ثاء سے اس دین کی ادائیگی کافی الفور مطالبے کا حق حاصل ہو جائے گایا نہیں؟ اس مسئلہ میں فقہاء کے مختلف اقوال ہیں ، حنفیہ، شافعیہ اور مالکیہ کے جمہور فقہاء کا مسلک ہے ہے کہ مربون کی موت کی وجہ سے دین موجل فوری واجب الا داء ہو جاتا ہے ، اور امام احمد بن صنبل سے بھی ایک روایت اس طرح منقول ہے ، لیکن حنابلہ کے نزد یک مختار قول ہے ہے کہ اگر مربون کے ور ثاء اس دین کی توثیق کر دیں ، اور اس کی ادائیگی پراطمینان دلا دیں تو اس صورت میں وہ دین مربون کی موت دین کی توثیق کر دیں ، اور اس کی ادائیگی پراطمینان دلا دیں تو اس صورت میں وہ دین مربون کی موت سے فوری واجب الا دانہیں ہوگا، بلکہ وہ پہلے کی طرح موجل ہی رہے گا، چنانچہ علامہ ابن قدامہ فرماتے ہیں:

<sup>(</sup>۱) حواله مابقه، ص ۱۸۵ (۲) د مکھنے روافخار، بحث البی بالوفاء۔

"فاما ان مات، وعليه ديون موجلة، فهل تحل بالموت؟ فيه روايتان: احداهما، لا تحل اذا وثق الورثة، وهو قول ابن سيرين وعبيدالله بن الحسن واسحاق وابي عبيد. وقال طاؤس وابوبكر بن محمد والزهري وسعيد بن ابراهيم: الدين الى اجله. وحكى ذلك عن الحسن والرواية الاخرى: انه يحل بالموت، وبه قال الشعبي والنجعي وسوار ومالك والثوري والشافعي واصحاب الرأي. لانه لا يخلو اما ان يبقى في ذمة الميت، أو الورثة، أو يتعلق بالمال، لا يجوز بقاءه في ذمة الميت، لخرابها وتعذر مطالبته بها، ولا ذمة الورثه لانهم لم يلتزموها، ولا رضى صاحب الدين بذممم، وهي مختلفة متباينة، ولا يجوز تعليقه على الاعيان وتاجليه، لانه ضرر بالميت، وصاحب الدين ولا نفع للورثة فيه، اما الميت فلان النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الميت مرتهن بدينه حتى يقضى عنه" واما صاحبه فيتاخر حقه، وقد تتلف العين فيسقط حقه، واما الورثة فانهم لا ينتفعون بالاعيان ولا يتصرفون فيها، وان حصلت لهم منفعة فلا يسقط حظ الميت وصاحب الدين لمنفعة

''اگرکسی کاانقال ہوجائے ،اوراس پردین موجل ہوتو کیا موت کی وجہ سے وہ دین فوری واجب الا داء ہو جائے گا؟ اس بارے میں دوروایتی ہیں: ایک روایت یہ کے کہا گرور واجب الا داء ہو جائے گا؟ اس بارے میں دوروایتی ہیں: ایک روایت یہ کے کہا گرور ثاءاس دین کی توثیق کردیں تو پھر فوری واجب الا داء نہیں ہوگا، یہ قول علامہ ابن سیرین، عبیداللہ بن حسن ، اسحاق اور ابوعبید کا ہے، البتہ علامہ طاؤس، ابوبکر بن محمد، علامہ زہری، سعید بن ابراہیم فرماتے ہیں کہ وہ دین اپنی مدت تک موجل ہی رہے گا،اورامام حسن سے بھی یہی قول منقول ہے۔

دوسری روایت بیہ کہ مدیون کی موت کی وجہ سے وہ دین فی الفور واجب الا دا ہو جائے گا، بی تول امام شافعی، امام نخعی، سوار، امام مالک، امام توری، امام شافعی، اوراصحاب الراکی سے منقول ہے، اس لئے کہ اس دین کے بارے میں تین صورتوں میں سے ایک صورت ضرور ہوگی، یا تو وہ دین میت کے ذمے باقی رہے گا،

ا) المغنى لا بن قدامه، ٢٠ ٢٠٨، كتاب المفلس\_

یا وراہ کے ذمہ ہوگا، یا میت کے مال سے معلق ہوگا، جہاں تک میت کے ذمہ کا تعلق ہے تو میت کے ذھے دین کا باقی رہنا جائز نہیں ،اس لئے کہ موت کی وجہ ہے اس کا ذمہ فاسد ہو چکا ہے، اور اس سے مطالبہ کرنا بھی متعذر ہے، اور جہاں تک ور ثاء کی ذمہ داری کا تعلق ہے تو ور ثاء کی ذمہ داری بھی درست نہیں ،اس لئے کہ نہ تو ورثاء نے اس دین کی ذمہ داری قبول کی ہے، اور نہ بی دائن ان ورثاء کی ذمہ داری پررضامند ہے، جب کہان ورثاء کی ذمہ داریاں مختلف اور متفاوت بھی ہیں، جہاں تك ميت كے مال سے معلق كرنے كا تعلق ہے، تو ميت كے مال سے معلق كر كے اس کوموجل کرنا بھی جائز نہیں،اس لئے کہاس صورت میں میت کا بھی ضرر ہے، اورصاحب دین کا بھی ضرر ہے، اورور ٹاء کا کوئی نفع اس میں نہیں ہے، میت کا ضررتو يه ب كرحضور اقدى طَالْيُرُا نِ فَر ماياكم "الميت مرتهن بدينه حتى يقضى عنه" لینی میت این دین کی دجہ سے معلق رہتا ہے، جب تک اس کا قرض ادانه کر دیاجائے، اور صاحب قرض کا ضرریہ ہے کہ اس کا حق اور زیادہ موخر ہوجائے گا، اور بعض اوقات وه مال ضائع ہو جاتا ہے، اس صورت میں صاحبِ حق کا حق بالکل ساقط ہو جائے گا۔ جہاں تک ورثاء کے نفع کاتعلق ہے تو ورثاء عام طور پرمیت کی اشیاء سے براوراست منتفع نہیں ہوتے،اورندان میں تصرف کرتے ہیں،اوراگر ان ورثاء کونفع حاصل بھی ہو جائے تب بھی ان کی وجہ سے میت کاحق اور صاحب دين كاحق اس مال سے ساقط ند ہوگا۔"

اس عبارت کے بعد علامہ ابن قدامہ نے ان لوگوں کے قول کور جیج دی ہے جن کے نزدیک وہ دین موجل ہی رہے گا، بشر طبکہ ور ثاء کسی ضامن یا رہن کے ذریعہ اس دین کی توثیق کر دیں ، اور اس کے دلائل بھی ذکر فرمائے ہیں۔

جہاں تک حنفیہ کا تعلق ہے، اگر چہ جمہور فقہاء کے فد جب کے مطابق ان کا اصل مسلک بیہ کہ مدیون کی موت کی وجہ سے وہ دین فی الفور واجب الا داء ہوگا، لیکن متاخرین حنفیہ نے اس قول پر فتو کا نہیں دیا ہے، اس لئے کہ جسیا کہ ہم چیچے ہیان کر چکے ہیں کہ مرابحہ موجلہ میں خمن کا پچھ حصہ "مدت" کے مقابلے میں ہوتا ہے، البذا اگر مشتری (میت) کے ترکہ میں سے پوراخمن فی الفور اداء کرنے کا حکم لگا دیں تو اس صورت میں خمن کا جتنا حصہ مدت کے مقابلے میں تھا، وہ بلاعوض ہونا لازم آجا کے گا، اور اس میں مشتری کا نقصان ہے، کیونکہ مشتری اس خمن پراس شرط پر راضی ہوا تھا کہ وہ خمن فی جائے گا، اور اس میں مشتری کا نقصان ہے، کیونکہ مشتری اس خمن پراس شرط پر راضی ہوا تھا کہ وہ خمن فی

الفوراداء نبیل کرے گا، بلکہ ایک متفقہ مدت گزرنے کے بعد ادا کرے گا، اسی وجہ سے متاخرین حنفیہ نے بیفتوی دیا ہے کہ اگر بیصورت پیش آ جائے تو اس صورت میں مشتری شن مرابحہ میں سے صرف اسی قدرادا کرے گاجو گزشتہ مدت کے مقابل ہوگا، اور پیچے ہم" مرابحہ موجلہ" کی بحث میں در مختار کی بیغبارت نقل کر بچے ہیں کہ:

"قضى المديون الدين الموجل قبل الحلول او مات، فحل بموته، فاخذ من تركته، لا ياخذ من المرابحة التي جرت بينهما الا بقدر ما مضى من الايام، وهو جواب المتاخرين. قنية. وبه افتى المرحوم ابوالسعود افندى مفتى الروم، وعلله بالرفق للجانبين."

در العنی اگر مدیون نے اپنادین موجل وقت سے پہلے اداکر دیا، یامشتری کا انتقال ہو گیا، اور اس کے انتقال کی وجہ سے وہ دین فی الحال واجب الا داء ہوگیا، چنانچہ وہ اس کے ترکہ سے وصول کیا گیا، تو ان دونوں صورتوں میں بائع اور مشتری کے در میان جوشن طے ہوا تھا، اس میں سے صرف ای قدر لے گا، جوگزشتہ مدت کے مقابلے میں ہوگا، یہی متاخرین حنفیہ کا جواب ہے۔ قدیہ۔ روم کے مفتی ابوالسعو د آفندیؒ نے اسی قول پرفتوی دیا ہے، اور اس کی علت یہ بیان کی ہے کہ اس قول میں جانبین (بائع اور مشتری) کی رعایت موجود ہے۔''

اس عبارت كے تحت علامه ابن عابدين تحرير فرماتے ہيں كه:

"صورته اشترى شيئًا بعشرة نقدًا، وباعه لاخر بعشرين الى اجل، هو عشره اشهر، فاذا قضاه بعد تمام خمسة، او مات بعدها، ياخذ خمسة ويترك خمسة."

''اس مسئلے کی صورت ہے ہے کہ ایک شخص نے ایک چیز دئ روپے میں نفتہ پرخریدی،
اور پھر دہ چیز تیسر ہے شخص کو دئل ماہ کے اُدھار پر ہیں روپے میں نکچ دی، للہذا اس
صورت میں اگر مشتر کی دئل ماہ کے بجائے ۵ ماہ بعد قیمت ادا کر ہے، یا پانچ ماہ بعد
اس مشتر کی کا انتقال ہو جائے ، تو اس صورت میں بائع نفع کے پانچ روپے وصول
کرے گا،اور پانچ روپے چھوڑ دے گا (بعنی کل پندرہ روپے وصول کرے گا)''(۱)
میرے نزدیک اس مسئلے کاحل ہے ہے کہ اگر چہ جمہور فقہاء کا مسلک ہے ہے کہ مدیون کی موت

ے دہ دین فی الفور واجب الا داء ہو جائے گا، لیکن 'نہے باتقیط' اور' مرا بحد موجلہ' جن میں خمن کا پھوسے 'دھت' کے مقابلے میں بھی ہوتا ہے، اگر ان میں ہم' نوری واجب الا داء' والاقول لے لیں، تواس صورت میں مدیون کے ورثاء کا نقصان ہے، البذا مناسب یہ ہے کہ دوقولوں میں سے ایک قول کو اختیار کر لیا جائے ۔ یا تو متاخرین حنفیہ کا بیقول لے لیا جائے کہ ادائے دین کی جومت متفق علیہ تھی، اختیار کر لیا جائے۔ یا تو متاخرین حنفیہ کا بیقول کے لیا جائے کہ ادائے دین کی جومت متفق علیہ تھی، البذامدیون کے ترکہ میں جتنا وقت باقی ہے، اس وقت کے مقابل جوشن ہو، وہ وصول کر لیا جائے، یا پھر حنا بلہ کا اختیار کرتے ہوئے جس طرح وہ دین موجل تھا، اب بھی اسی طرح موجل رہنے دیا جائے، البتہ اس کے لئے شرط یہ ہے کہ مدیون کے ورثاء کی قابل اعتاد ذریعہ سے اس دین کی توثیق کر دیں، شاید حنا بلہ کا بیقول اختیار کرتا زیادہ بہتر ہے، اس لئے کہ مدتوں کے اختلاف کی حجہ سے خمن میں جو تذبذ ب حنا بلہ کا بیقول اختیار کرتا زیادہ بہتر ہے، اس لئے کہ مدتوں کے اختلاف کی حجہ سے خمن میں جو جاتی ہے، وہ تذبذ ب اس صورت میں نہیں یا یا جاتا ہے۔

والله سبحانه وتعالى اعلم





# كاغذى نوك اوركرنسي كاعلم

"احکام الاوراق النقدید" بیمقاله عربی زبان میں ہے جوحفرت مولا نامفتی محمر تقی عثانی مظلم العالی نے دمجمع الفقه الاسلامی کے پانچویں اجلاس (کویت) میں پیش فرمایا ، جس کا اُردوتر جمه مولا ناعبداللہ میمن صاحب نے کیا ہے۔



### بسم الله الرحمن الرحيم

## كاغذى نوث اوركرنسي كاحكم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا و مولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله واصحابه الطاهرين وعلى كل من تبعهم باحسان الى يوم الدين.

### نوثول كي فقهي حيثيت

کاغذی نوٹوں کے احکام کا بیان اس کی تمام تفصیلات اور جزئیات کے ساتھ شروع کرنے سے پہلے ان نوٹوں کی حقیقت کو جاننا ضروری ہے کہ کیا ہے سی قرض کے وشیقے ہیں؟ یا عرفی خمن ہیں؟ جن لوگوں کی رائے بیہ ہے کہ بیر کاغذی نوٹ مالی دستاویز اور سند ہیں ان کے نز دیک بیزوٹ اس قرض کی سند ہے جواس کے جاری کرنے والے (بینک) کے ذمہ واجب ہے، لہذا اس رائے اور خیال کے مطابق بینوٹ نہتو ممن ہیں اور نہ مال، بلکہ نوٹ اور وشیقے سے عبارت ہے جو مدیون نے دائن کولکھ کردے دیا ہے تا کہ جب وہ جاہاں کے ذریعے اپنے دین پر قبضہ کر لے، اس لئے ان حضرات کی رائے میں جو محف بھی بینوٹ کسی دوسرے کودے گا، تو اس کا مطلب بینیں ہوگا کہ اس نے مال دیا ہے، بلکہ بیابے مال کا حوالہ اس مقروض (بینک) پرکرر ہا ہے جس نے بینوث بطور سند جاری کے ہیں۔اس لئے اس پفتہی اعتبار سے وہی احکام جاری ہوں گے، جو' حوالہ' پر جاری ہوتے ہیں۔ البذادوس كاحق ان نوٹوں كے ذريعے اداكرناو بال جائز ہوگاجہال حوالہ جائز ہوتا ہے ادراكر بينوث سونے یا جاندی کی دستاویز اور سند ہیں (لیعنی اگران کی پشت پر بینک میں سونا یا جاندی ہے) تو اس مورت میں ان نوٹوں کے ذریعہ سونا، جا ندی خریدنا جائز نہیں ہوگا۔اس لئے کہ سونے کا سونے سے تبادلہ کرنایا جاندی کا جاندی سے تبادلہ کرنا'' بیچ صرف' ہے۔اور'' بیچ صرف' میں مبیع اور ٹمن دونوں کا مجل عقد میں قبضہ کرنا شرط ہے۔ لہذا اگر نوٹوں کے ذریعہ سونا جا ندی خریدی تو صرف ایک طرف سے قعنہ مایا گیا، دوسری طرف سے قبضہیں مایا گیا۔اس لئے کہ خریدار نے تو سونے پر قبضہ کرلیالیکن

دکاندار نے سونے کے قرض کی سند پر قبضہ کیا، سونے پر قبضہ نہیں کیا۔ لہذا جب ''بیج صرف' کے جائز ہونے کے لئے مجلس عقد ہی میں دونوں طرف سے قبضہ کرنے کی شرطنہیں پائی گئی تو بیائج شرعاً ناجائز۔ ہوگی۔

اس طرح اگر کوئی مالدار شخص اپنی زکوۃ کی ادائیگی کے لئے بیکاغذی نوٹ کسی فقیر کود ہے، تو جب تک وہ فقیر ان نوٹوں کے بدلے میں اس سونے یا جا ندی کو بینک سے وصول نہ کر لے جس کی یہ دستاویز ہے، یا جب تک وہ ان نوٹوں کے ذریعہ کوئی سامان نہ خرید لے، اس وقت تک اس مالدار شخص کی زکوۃ ادا نہ ہوگی۔ اور اگر استعال کرنے سے پہلے بینوٹ فقیر کے پائ سے برباد یا ضائع ہو جا کیں ، تو وہ مالدار شخص صرف وہ نوٹ فقیر کود سے سے زکوۃ کی ادائیگی سے بری الذمہ نہیں ہوگا۔ اب اس کود دبارہ زکوۃ اداکرنی پڑے گی۔

اس کے برخلاف دوسرے حضرات فقہاء کی رائے ہیہ کہ اب بینوٹ بذاتِ خود شن عرفی بن گئے ہیں، اس لئے جو شخص بینوٹ ادا کرے تو یہ مجھا جائے گا کہ اس نے مال اور شن ادا کیا ہے۔ ان نوٹوں کی ادائیگی سے دین کا حوالہ ہیں سمجھا جائے گا۔ لہذا اس رائے کے مطابق ان نوٹوں کے ذریعہ دنا کو ق الفورا دا ہو جائے گا اور ان کے ذریعہ سونا چا ندی خرید نا بھی جائز ہوگا۔

لہذا کاغذی نوٹ اور مختلف کرنسیوں کے احکام بیان کرنے سے پہلے نوٹوں کے بارے میں مذکورہ بالا دوآراء میں سے کسی ایک رائے کوفقہی نقط نظر سے متعین کرلینا ضروری ہے۔

ینانچهاس موضوع پر کتبِ فقه اور معاشیات کی کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد میرے خیال میں ان نوٹوں کے بارے میں دوسری رائے زیادہ سمجھ ہے۔وہ یہ کہنوٹ اب عرفی نمن بن گئے ہیں اور اب بیرحوالے کی حیثیت نہیں رکھتے ہیں۔

## دنیا کے کرنسی نظام میں انقلابات اور تبدیلیاں

قدیم زمانے میں لوگ اشیاء کا تبادلہ اشیاء (Barter) کے ذریعہ کرتے تھے۔ یعنی ایک چیز دے کر اس کے بدلے دوسری چیز لیتے تھے۔ لیکن اس طرح کے تبادلے میں بہت سے نقائص ادر مشکلات تھیں ادر ہر جگہ ہر وقت اس طریقہ پڑمل کرنا دشوار ہوتا تھا۔ اس لئے آہتہ آہتہ سے طریقہ متر دک ہوگیا۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) مثلاً ایک شخص کو گذم کی ضرورت ہے، اس کے پاس زائد چاول موجود ہیں۔ اب وہ کسی ایسے شخص کو تلاش کرنا ہے جس کو چاول کی ضرورت بھی ہواور اس کے پاس زائد گذم (بقیہ حاشیہ اس کلے صغیہ پر ملاحظ فرمائیں)

اس کے بعد ایک اور نظام جاری ہوا، جے'' ذر بضائتی نظام'' System) کہا جاتا ہے۔ اس نظام میں لوگوں نے مختلف مخصوص اشیاء کو بطور تمن کے بتاد لے کا ذریعہ بناتے جو کشر الاستعال ہوتی تھیں، مثلاً بھی اناج اور بنایا اور عام طور پر ایسی اشیاء کو بتاد لے کا ذریعہ بناتے جو کشر الاستعال ہوتی تھیں، مثلاً بھی اناج اور گذم کو بتاد لہ کا ذریعہ بنایا بھی نمک کو اور بھی چر ہے کو بھی لو ہے دغیرہ کو بتاد لہ کا ذریعہ بنایا مگر ان اشیاء کو بتاد لہ کا ذریعہ بنایا بھی نمک کو اور بھی چر ہے کو بھی لا ہے دغیرہ کو بتاد لہ کا ذریعہ بنایا مگر ان اشیاء کو بتاد لہ میں استعال کرنے میں نقل وحمل کی بہت ہی مشکلات پیش آتی تھیں۔ اس لئے جسے جھے آباد کی بہت کی مشکلات بیش آتی تھیں۔ اس لئے جسے جھے آباد کی بڑھتی گئی اور لوگوں کی ضرور یات میں اضافہ ہونے لگا اور بتاد لہ بھی پہلے کے مقابلے میں ذیادہ ہونے لگا ور بوت کی اور اس پر لوگوں کا اعتاد بھی زیاد بیاد لہ کا کوئی ایسا طریقہ ہونا جا ہے جس میں نقل وحمل کم سے کم ہوجائے اور اس پر لوگوں کا اعتاد بھی زیاد بیاد لہ کا کوئی ایسا طریقہ ہونا چا ہے جس میں نقل وحمل کم سے کم ہوجائے اور اس پر لوگوں کا اعتاد بھی زیاد

آخرکارتیسرے مرحلہ میں جاکرلوگوں نے سونے چاندی کو تبادلہ کا ذریعہ بنایا، اس لئے کہ یہ دونوں قیمی دھاتیں ہیں اور چاہے یہ زیور کی شکل میں ہوں، یا برتن کی شکل میں، بہر حال ان کی اپنی ذاتی قیمت بھی تھی اوران کی نقل وحمل اور ذخیرہ اندوزی بھی آسان تھی، حتی کہ ان دونوں قیمی دھاتوں نے اشیاء کی قیمتوں کے لئے ایک پیانہ کی حیثیت اختیار کرلی اور تمام ممالک اور شہروں میں لوگ ان دھاتوں پر اعتاد کرنے گئے۔ اس نظام کو'' نظام زرمعدنی (Metalic Money System) کہا جاتا ہے۔ اس نظام پر بہت سے تغیرات اور انقلابات گزرے ہیں جن کو ہم اختصار کے ساتھ یہاں ذکر کرتے ہیں۔

ا۔ ابتداء میں لوگ ایسے سونے جاندی کو بطور کرنسی استعال کرتے جو سائز ، ضخامت ، وزن اور صفائی کے اعتبار سے مختلف ہوتا تھا۔ کوئی سونا ٹکڑے کی شکل میں ہوتا تھا، کوئی ڈھلے ہوئے برتن اور زیور کی شکل میں ہوتا تھا۔ کی شکل میں ہوتا تھا۔

اسساس کے بعد ڈھلے ہوئے سکوں کارواج شروع ہوگیا۔ بعض شہردں میں سونے کے ڈھلے ہوئے کے اور بعض شہردں میں سونے کے ڈھلے ہوئے سکے اور بعض شہردں میں جاندی کے ڈھلے ہوئے سکے رواج پاتے گئے جو ضخامت، وزن اور خالص سونے کے اعتبار سے برابر اور مساوی ہوتے تھے، اور جن پر دونوں طرف مہر شبت ہوتی تھی، جواس

(بقیہ حاشیہ منی گزشتہ) بھی ہو۔ ایسے خص کے طنے کے بعد وہ اس سے گذم کا چاول سے تبادلہ کرتا، تب جا کراس کو گذم میسر آتی۔ بیطریقہ اب متر دک ہو چکا ہے۔ البتہ اس تنم کے تباد لے اب بھی بعض جگہ نظر آتے ہیں۔ شال آپ نے گلی کو چوں میں بعض ہا کروں کو دیکھا ہوگا کہ وہ پرانے کپڑے، پرانے جوتے اور اخبارات کی ردی کے کراس کے بدلے میں پیالے برتن وغیرہ دیتے ہیں۔ (مترجم)

جب ۱۸۳۴ء میں امریکہ نے سونے اور چاندی کے سکوں کے درمیان اس تناسب کو بدل دیا اور سونے کے ایک سکے کوچا ندی کے سولہ سکول کے مساوی قر اردے دیا تو معاملہ پہلی صورت کے برعس ہو گیا اور اب سونے کے سکے امریکہ میں منتقل ہونے نثر وع ہو گئے اور چاندی کے سکے بورپ منتقل ہونے لگے گویا کہ سونے کے سکول کوامریکہ سے نکال دیا۔

ان کے ان کے استعال ہونے کے ہوں یا جا ندی کے ، اگر چہ سامان اور اسباب کے مقابلے میں ان کی نقل وہمل آسان ہے ، لیکن دوسری طرف ان کو چوری کرنا بھی آسان ہے ۔ اس لئے مالداروں کے لئے ان سکول کی بہت سکول کی بہت بردی مقدار کو ذخیرہ کر کے گھر میں رکھنا مشکل ہوگیا۔ چنا نچہ دہ لوگ ان سکول کی بہت بردی مقدار کو سناروں اور صرافوں (Money Changer) کے پاس بطور امانت کے رکھوانے گئے ، اور وہ سنار اور صراف ان سکول کو اپنی پاس رکھتے وقت ان امانت رکھنے والوں کو بطور و ثیقہ کے ایک کا غذیا رسید (Receipt) جاری کر دیتے ۔ آہتہ آہتہ جب لوگوں کو ان سناروں پر اعتماد زیادہ ہوگیا تو یہی رسیدیں ، جو ان سناروں نے امانت قبول کرتے وقت بطور دستاویز جاری کی تھیں بچے و شراء میں بطور شن کے استعال ہونے لگیں ۔ لہذا ایک خریدار دکا ندار کوخریداری کے وقت بجائے نقذ سکے ادا بطور شن کے استعال ہونے لگیں ۔ لہذا ایک خریدار دکا ندار کوخریداری کے دقت بجائے نقذ سکے ادا کر نے دائی رسیدوں میں سے ایک رسیداس اس کودے دیتا اور دکا ندار ان سناروں پر اعتماد کی بنیاد

یہ ہے کاغذی نوٹ کی ابتداء الیکن ابتداء میں نداس کی کوئی خاص شکل دصورت تھی اور ندان کی کوئی ان ہے۔ بلکہ اس کوئی الین قانونی حیثیت تھی جس کی وجہ سے لوگوں کو اس کے قبول کرنے پر مجبور کیا جاسکے۔ بلکہ اس کے قبول اور رد کرنے کا دارومدار اس بات پر تھا کہ اسے قبول کرنے والے سنار پر کتنا بھروسہ رکھتا ہے۔

۵۔ جب ۱۷۰۰ء کے اوائل میں بازاروں میں ان رسیدوں کا رواج زیادہ ہو گیا تو ان رسیدوں کے رواج زیادہ ہو گیا تو ان رسیدوں نے ترقی کر کے ایک باضابطہ صورت اختیار کرلی جے' بینک نوٹ' کہتے ہیں۔کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے سویڈن کے اسٹاک ہوم بینک نے اسے بطور کاغذی نوٹ کے جاری کیا۔

اس وفت جاری کرنے والے بینک کے پاس ان کاغذی نوٹوں کے بدلے میں سو فیصد اتنی مقدار میں نوٹ جاری کرے جتنی مالیت کا سونا موجود ہوتا تھا اور بینک بیالتزام کرتا تھا کہ وہ صرف اتنی مقدار میں نوٹ جاری کرے جتنی مقدار میں اس کے پاس سونا موجود ہے اور اس کاغذی نوٹ کے حامل کو اختیار تھا کہ وہ جس وفت فیلے بینک جاکراس کے بدلے میں سونے کی سلاخ حاصل کرلے۔ اس وجہ سے اس نظام کو' سونے کی سلاخ وں کامعیار' (Gold Bullion Standard) کہا جاتا ہے۔

١٨٣٣ء ميں جب ' بينك نوث ' كارواج بهت زياده ہوگيا تو حكومت نے اس كو ' زرقانونی ' (Legal Tender) قراردے دیا۔ اور ہرقرض لینے والے پر بیلازم کر دیا کہ وہ اپنے قرض کے بدلے میں اس نوٹ کوبھی اس طرح ضرور قبول کرے گا، جس طرح اس کے لئے سونے جا ندی کے سے تبول کرنا لازم ہے۔اس کے بعد پھر تجارتی بیکوں کواس کے جاری کرنے سے روک دیا گیا اور صرف حکومت کے ماتحت چلنے والے مرکزی بینک کواس کے جاری کرنے کی اجازت دی گئی۔ پھر حکومتوں کو زمانۂ جنگ اور امن کے دوران آمدنی کی کمی کی وجہ سے تر قیاتی منصوبوں کی تنکیل میں بہت ی مشکلات پیش آنے لگیں۔ چنانچے حکومت مجبور ہوئی کہ وہ کاغذی نوٹوں کی بہت بردی مقدار جاری کردے جوسونے کی موجودہ مقذار کے تناسب سے زیادہ ہو، تا کہ اپی ضروریات پوری كرنے كے لئے اسے استعال كرے۔اس كے نتیج میں سونے كى وہ مقدار جوان جارى شدہ كاغذى نوٹوں کی پشت برتھی وہ آ ہستہ آ ہستہ کم ہونے لگی۔حتیٰ کہ ابتدا میں ان نوٹوں اور سونے کے درمیان جو سوفیصد تناسب بھا، وہ گھٹے معمولی تناسب رہ گیا۔اس لئے کہان نوٹوں کو جاری کرنے والے مرکزی بینک کواس بات کا یقین تھا کہ ان تمام جاری شدہ نوٹوں کوایک ہی وقت میں سونے سے تبدیل كرنے كا مطالبہ م سے نہيں كيا جائے گا۔اس لئے سونے كى مقدار سے زيادہ نوٹ جارى كرنے ميں کوئی حرج نہیں۔ دوسر کے فظوں میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ زیادہ مقدار میں نوٹ جاری کرنے کے نتیج میں بازار میں ایسے نوٹ رائج ہو گئے جن کوسونے کی پشت پناہی حاصل نہیں تھی۔لیکن تجارا ہے نوٹوں کواس بھروسہ بر قبول کرتے تھے کہان نوٹوں کے جاری کرنے والے مرکزی بینک کواس بات پر قدرت حاصل ہے کہ وہ تبدیلی کے مطالبے کے وقت اس کے پاس موجود سونے کے ذریعہ اس کا مطالبہ بورا کردےگا۔اگر چہاس کے باس موجودسونا اس کے جاری کردہ نوٹوں کے مقابلہ میں بہت کم ہے۔ایے کرسی نوٹوں کو' زراعتباری'' (Fiduciary Money) کہا جاتا ہے۔

دوسری طرف آمدنی کی مذکورہ بالا کی اور زیادہ روپے کی ضرورت ہی کی بناء پر حکومتیں جواب تک معدنی سکول کے ساتھ معاملات کرتی آئی تھیں اس بات پر مجبور ہوئیں کہ وہ یا تو سکول میں دھات کی جتنی مقدار استعال ہور ہی ہے اس کو کم کر دے یا ہر سکے میں اصلی دھات کے بجائے ناقص دھات استعال کریں۔ چنا نچاس عمل کے نتیج میں سکے کی ظاہری قیمت (Face Value) جواس پر دھات استعال کریں۔ چنا نچاس عمل کے نتیج میں سکے کی ظاہری قیمت کی گنا زیادہ ہوگئی۔ ایسے سکول کو درج تھی ، اس سکے کی اصل قیمت (Intrinsic Value) سے کئی گنا زیادہ ہوگئی۔ ایسے سکول کو منام کی دو تا ہے۔ اس لئے کہ اس سکے کی معدنی اصلیت اس کی اس فظاہری قیمت کی محمد نی اصلیت اس کی اس فظاہری قیمت کی تھیک نمائندگی کیا کرتی تھی۔ فظاہری قیمت کی تھیک نمائندگی کیا کرتی تھی۔ فظاہری قیمت کی تھیک نمائندگی کیا کرتی تھی۔

۸۔ رفتہ رفتہ 'زراعتباری' کارواج بڑھتے بڑھتے اتنازیادہ ہوگیا کہ ملک میں پھلے ہوئے نوٹوں کی تعداد ملک میں موجود سونے کی مقدار کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہوگئی۔ یہاں تک کہ حکومت کو اس بات کا خطرہ لاحق ہوگیا کہ سونے کی موجود مقدار کے ذریعہ ان نوٹوں کوسونے میں تبدیل کرنے کا مطالبہ پورانہیں کیا جاسکتا۔ چنا نچ بعض شہروں میں حقیقۂ بیرواقعہ پیش آیا کہ مرکزی بینک نوٹوں کوسونے میں تبدیل کرنے کا مطالبہ پورانہ کرسکا۔

اس وقت بہت سے ملکوں نے نوٹوں کوسو نے ہیں تبدیل کرانے والوں پر بہت کی کڑی شرطیں لگا دیں۔افگلینڈ نے تو ۱۹۲۷ء کی جنگ کے بعد اس تبدیلی کو بالکل بند کر دیا۔البتہ ۱۹۲۵ء ہیں دوبارہ تبدیلی کی اجازت اس شرط کے ساتھ دی کہ ایک ہزار سات سو پونڈ سے کم کی مقدار کوکوئی شخص تبدیل کرانے کا مطالبہ بہیں کرسکتا۔ چنا نچہ اس شرط کے نتیج ہیں عام لوگ تو اپنوٹوں کوسونے ہیں تبدیل کرانے کا مطالبہ کرنے سے محروم ہو گئے (اس لئے کہ اس زمانے ہیں یہ مقداراتی زیادہ تھی کہ بہت کم کرانے کا مطالبہ کرنے سے محروم ہو گئے (اس لئے کہ اس زمانے ہیں یہ مقداراتی زیادہ تھی کہ بہت کم لوگ اتنی مقدار کے مالک ہوتے تھے ایکن اس قانون کی لوگوں نے اس لئے کوئی خاص پرواہ نہیں کی کہ سیکا غذی نوٹ ذرقانونی بن گئے تھے،اور ملکی معاملات میں بالکل اس طرح تبول کیے جاتے تھے جس طرح اصلی کیا جاستی مقدار کے اس طرح دھاتی کرنی کے ذریعہ تبارت کر کے نفع حاصل کیا جاتا تھا۔

اس مطرح اصلی کرنی قبول کی جاتی تھی اور اس کے ذریعہ تبارت کر کے نفع حاصل کیا جاتا تھا۔

اس معرم اسلام تھا جس طرح دھاتی کرنی کے ذریعہ تبارت کر کے نفع حاصل کیا جاتا تھا۔

اس معرم اسلام کرنے کی بالکل مماندت کی بالکل مماندت کر دی جن کی بالکل مماندت کر دی جن کی اس کر دی جن کی بالکل مماندت کر دی جن کی اس شرح کی کرنے کے اس کردنے کی بالکل مماندت کی دریعہ کی دریت کی جاتے کی بالکل مماندت کی دریا کہ کومت نے ان نوٹوں کوسونے سے تبدیل کرانے کی بالکل مماندت کی دریا کہ کی جن سے وہ سے وہ سے دیس کردنے کی بالکل مماندت کر دی جن کی اس شخص کردنے کی جات کے سے دست وہ سے دیس کردنے کی کہ کرانے کی بالکل مماندت کردی جن کردنے کی دیت کردنے کی دریا کہ کردنے کی کردنے کی دی جن کردنے کی کردنے کی کردنے کی دریا کو کردنے کی دریا کہ کردنے کی بالکل مماند کی دیں جن کردنے کی دریا کو کردنے کی دریا کو کردنے کی دریا کوئی کردنے کی کردنے کی کردنے کردنے کی دریا کوئی کردنے کی کردنے کی کردنے کردنے کردنے کردنے کردنے کی کردنے کرد

9۔ پھر ۱۹۳۱ء میں برطانوی حکومت نے ان نوٹوں کوسو نے سے تبدیل کرانے کی بالکل ممانعت کر دی، حتیٰ کہ اس شخص کے لئے بھی جوسر ہسو پونڈ کوسو نے میں تبدیل کرنے کا مطالبہ کرے، اور لوگوں کو مجبور کیا کہ وہ سو نے کے بجائے صرف ان نوٹوں پر اکتفا کریں اور اپنے تمام کاروبار اور معاملات میں اسی کالین دیں کریں۔ لیکن حکومتوں نے آپس میں ایک دوسرے کے تق کے احترام کو برقر اررکھتے ہوئے ایک دوسرے کوٹوں کوسو نے میں تبدیل کرنے کے قانون کو برقر اررکھا۔ چنا نچ اندرون ملک اگر چران نوٹوں کوسو نے میں تبدیل کرانے کی ممانعت تھی لیکن بر حکومت نے بیالتزام کیا اندرون ملک اگر چران نوٹوں کوسو نے میں تبدیل کرانے کی ممانعت تھی لیکن بر حکومت نے بیالتزام کیا تھا کہ اگر اس کی کرنی دوسرے ملک میں چل گئی اور دوسری حکومت اس کرنی کے بدلے میں سونے کا مطالبہ مطالبہ کرے گی تو یہ عکومت اپ کرنی نوٹوں کے بدلے میں اس کوسونا فراہم کرے گی۔مثلاً اگر امر یکہ کی باس برطانیہ سے سونے کا مطالبہ کرے تو برطانیہ برلازم ہے کہ وہ ان کے بدلے میں امر یکہ کوسونا فراہم کرے۔ اس نظام کو' سونے کی مہادلت کا معیل نے معالم کی مبادلت کا معیل نے دوسونا فراہم کرے۔ اس نظام کو' سونے کی مبادلت کا معیل نے معالم کی مبادلت کا معیل ' (Gold Exchange Standard) کی مبادلت کا معیل نے معیل کی مبادلت کا معیل ' (Gold Exchange Standard) کی مبادلت کا معیل ' کی مبادلت کا معیل ' (Gold Exchange Standard) کی مبادلت کا معیل ' کی مبادلت کا معیل ' (Gold Exchange Standard) کی مبادلت کا معیل ' کی مبادلت کا معیل ' کوٹوں کے دوسونا فرائی کی مبادلت کا معیل ' کی مبادلت کا معیل ' کوٹوں کوٹوں کے دوسونا فرائی کوٹوں کی کوٹوں کوٹوں کوٹوں کوٹوں کوٹوں کوٹوں کی مبادلت کا معیل ' کوٹوں کوٹوں کوٹوں کوٹوں کی کرنے کی کوٹوں کو

<sup>(</sup>۱) لینی و ولوث جن کی پشت پرسونانہیں تھا۔

۱۰ ای اصول پر سالہا سال تک عمل ہوتا رہا حتی کہ جب ریا ستہائے متحدہ امریکہ کوڈالری قیت میں کی کے باعث سخت بحران کا سامنا کرنا پڑا اور ۱۹۵۱ء میں سونے کی بہت قلت ہوگئ تو امر کی حکومت اس بات پر مجبور ہوئی کہ دوسری حکومت اس بات پر مجبور ہوئی کہ دوسری حکومت اس بات پر مجبور ہوئی کہ دوسری حکومت اس نے بیقانون نافذ کردیا اور اس طرح کاغذی نوٹ کوسونے ختم کردے۔ چنا نچہ ۱۱ اگست ۱۹۵۱ء کواس نے بیقانون نافذ کردیا اور اس طرح کاغذی نوٹ کوسونے سے معظم رکھنے کی جو آخری شکل تھی وہ بھی اس قانون کے بعد ختم ہوگئی۔ اس کے بعد ۱۹۷۵ء میں دہیں الاقوامی مالی فنڈ'' (International Monetary Fund) نے سونے کے بدل کے طور پر ایک 'زرمبادلہ نکلوانے کے حق (Social Drawing Rights) کا نظریہ پیش کیا۔ اس نظریہ کا میک نظریہ کا کہ دور میادار کی تعیین کے لئے محل کے ایک نظریہ بیش کیا۔ اس نظریہ کا کہ محل کے کہ کرنی کی ایک معین مقدار کی تعیین کے لئے نکلوا سکتے ہیں اور مقدار کی تعیین کے لئے محل کے در میاد نکلوا سکتے ہیں اور مقدار کی تعیین کے لئے اس کا مقدار کی سونے کو معیار مقرر کیا گیا (کہ اتنی مقدار کی سونے جی کہ در مبادلہ نکلوا سکتا ہو ایک کی کرنی کے ذریعہ خریدا جا سکتا ہو اتنی کرنی ایک ملک کی ایک میں اس نے کی نیشت پنائی کا ممل بدل بن چکا ہے۔

کے لئے ''ایس ۔ ڈی ۔ آر'' کہا جا تا ہے سونے کی پشت پنائی کا ممل بدل بن چکا ہے۔

اس طرح اب سونا کرنی کے دائرہ سے بالکل خارج ہو چکا ہے اور اب سونے کا کرنی سے کوئی تعلق باتی نہیں رہا اور نوٹوں اور ' زرعلامتی' (یعنی کم قیمت کے سکوں) نے پوری طرح سونے کی جگہ لیے ہے۔ اب نوٹ ند سونے کی نمائندگی کرتے ہیں، نہ چا ندی کی، بلکہ ایک فرضی قوت خرید کی نمائندگی کررہے ہیں لیکن چونکہ کرنی کے اس نظام میں ایک مستقبل اور ابدی نظام کی طرح اب تک مضبوطی اور جماؤ پیدا نہیں ہوا، اس لئے تقریباً تمام ممالک میں اس بات کی تحریب چل رہی ہے کہ پہلے کی طرح پھر سونے کو مالی نظام کی بنیا دمقرر کیا جائے ، یہاں تک کہ دوبارہ ''سونے کی سلاخوں کے پہلے کی طرح پھر سونے کی آوازیں لگئے گئی ہیں۔ اس لئے دنیا کے تمام ممالک اب بھی اپ آپ کو سونے سے بیاز اور مستغنی نہیں سجھتے۔ بلکہ ہر ملک اب بھی احتیاطی تدبیر کے طور پر زیادہ سے زیادہ سونے کے ذکار جمع رکھنے کی کوشش کرتا ہے تا کہ زمانے کے بدلتے ہوئے حالات اور انقلابات میں سونے کی بڑی سے بڑی مقدار کا بیز نجرہ صرف ایک احتیاطی تدبیر کے طور پر جاس لئے کہ اس کاموجودہ دور میں رائج کرنی کے ساتھ کوئی قانونی تعلق نہیں ہو یا دھاتی سکوں کی شکل میں ہو یا دھاتی سکوں کی شکل میں۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) یکرنی نوٹ کی تاریخ اوراس پرگزرے ہوئے تغیرات وانقلابات کا خلاصہ ہے جومندرجہ ذیل کتابوں ہے لیا حمیا ہے: (بقیہ حاشیہ ایکے صفحہ پر ملاحظہ فرمائیں)

بہرحال! یہ دنیا کے کرنی نظام کے انقلابات اور تغیرات کا خلاصہ ہے۔ جس کے مطالعہ سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہ کرنی نوٹ ایک حالت اور ایک کیفیت پر قائم نہیں رہے بلکہ مختلف ادوار اور مختلف زمانوں میں ان کی حیثیت بدلتی رہی ہے اور ان پر بہت سے انقلاب اور تغیرات گزر چکے ہیں۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ بالکل ابتدائی دور میں یہ نوٹ قرض کی سند اور دستاویز سمجھے جاتے سے اور اسی بنا پر بہت سے علاء نے یہ نتوی دیا ہے کہ یہ نوٹ قرض کی سند ہے، اس کی حیثیت مال اور شمن کی نہیں ہے، چنا نچہ علامہ سید احمد بیگ ایسی کی آپی کتاب 'دبیجۃ المشتاق فی بیان تھم زکوۃ الاور ات' میں تحریر ماتے ہیں:

"جب ہم نے لفظ" بینک نوٹ کی ماہیت کے بارے میں تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ بیفرانسیسی زبان کی سب سے بڑی اور مشہور لغت ہے، اس میں بینک نوٹ کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

مزی اور مشہور لغت ہے، اس میں بینک نوٹ کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

مزی اور مشہور لغت ہے ماں میں بینک نوٹ کے جس کے حامل کو مطالبے کے وقت اس نوٹ کی حقیق قیمت دے دی جائے گی اور ان نوٹوں کے ساتھ بھی اسی طریقے پرلین دین کیا جاتا ہے۔ البتہ یہ نوٹ مضمون ہوتے ہیں، یعنی اس کے بدل کی ضانت دی جاتی ہے تا کہ لوگ اس کے مضمون ہوتے ہیں، یعنی اس کے بدل کی ضانت دی جاتی ہے تا کہ لوگ اس کے لین دین براعتا دکریں۔"

لہذا اس تعریف میں بیالفاظ ''اس کے حامل کو مطالبے کے وقت اس نوٹ کی حقیق قیمت اوا کر دی جائے گی' بغیر کسی شک کے اس بات پر دلالت کر رہے ہیں کہ بینوٹ قرض کی سند ہے۔ البتہ اس تعریف میں جو دوسرے الفاظ ہیں کہ ''ان نوٹوں کے ساتھ بھی اس طریقہ پرلین دین کیا جاتا ہے جس طرح دھات کی کرنسی کے ذریعہ کیا جاتا ہے جس طرح دھات کی کرنسی کے ذریعہ کیا جاتا ہے 'اس عبارت سے کوئی شخص اس کے مال یا ثمن ہونے کا وہم نہ

بقيه حاشيه صفحة كزشته

<sup>(1)</sup> An Outline of Money by Geoffrey Growther.

<sup>(2)</sup> Money and Man, by Elgin Groseelose IVth ed. University of Oklahoma Press Norman 197.

<sup>(3)</sup> Modern Economic Theory, by K. K. Dewett, New Delhi.

کرے۔اس لئے کہ اس عبارت کا مطلب صرف اثنا ہے کہ لوگ کرنس کے بجائے ان نوٹوں کو لین دین میں قبول کر لیتے ہیں۔صرف اس خیال سے کہ مطالبہ کے وقت اس کی قیمت کی اور حکومت اس نوٹ کی قیمت کی ادائیگی کی ضامن ہے۔ لہذا بہتر یف صراحۃ اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ یہ نوٹ قرض کی سنداور دستاویز ہے۔''(۱)

ای وجہ سے گذشتہ صدی میں ہندوستان کے بہت سے علماء نے بیفتوی دیا کہ بینوٹ قرض کی دستاویز ہے، لہذا اس کے ذریعہ اس وفت تک زکوۃ ادانہیں ہوگی جب تک نقیر اس نوٹ کو اپنی ضروریات میں خرچ نہ کرے اوران نوٹوں کے ذریعے سونا جائدی خریدنا جائز نہیں۔(۲)

لیکن اسی زمانه میں علماء اور نقهاء کی ایک بڑی جماعت الیی بھی تھی جوان کاغذی نوٹوں کو دہشن عرفی'' کے طور پر مال قرار دیتی تھی، چنانچہاس مسئلہ پر مسند احمد کے مرتب اور شارح علامہ احمد ساعاتی '' نے سیر حاصل بحث فرمائی ہے۔ وہ فرماتے ہیں:

"فالذى اراه حقا، وادين الله عليه: ان حكم الورق المالى كحكم النقدين فى الزكوة سواء بسواء، لانه يتعامل به كالنقدين تماما، ولان مالكه يمكنه صرفه وقضاء مصالحه به فى اى وقت شاء، فمن ملك النصاب من الورق المالى ومكث عنده حولا كاملا وجبت عليه خاته "(٣)

''میرے نزدیک سیح بات جس پر میں اللہ تعالیٰ کے حضور جواب دہ ہوں ہے کہ زکوۃ کے وجوب اور اس کی ادائیگی کے مسئلہ میں ان کاغذی نوٹوں کا حکم بھی بعینہ سونے چاندی کے حکم کی طرح ہے، اس لئے کہ لوگوں میں ان نوٹوں کا لین دین بالکل اسی طرح جاری ہے جس طرح سونے چاندی کا لین دین رائج ہے اور ان نوٹوں کے مالک کواس کا بالکل اختیار ہے کہ وہ جس وقت چاہیں ان کوخرچ کریں۔ اور ان کے ذریعہ اپنی ضروریات پوری کریں، لہذا جو خض نصاب کے بقدران نوٹوں کا مالک بن جائے اور اس پر ایک سال گزرجائے تو اس پر زکوۃ واجب ہوجائے گئ

<sup>(</sup>۱) سیعبارت' بلوغ الا مانی'' سے نقل کی گئی ہے۔ بلوغ الا مانی شرح الفتح الربانی الساعاتی، ۸:۸۲۸۔

<sup>(</sup>٢) المادالفتاوي، حضرت مولانا شاه اشرف على تفانوي، ج٢، ص٥\_

ہندوستان کے بعض دوسر ہے علماء کی بھی یہی دائے تھی۔ چنا نچہ حضرت مولا نا عبدالحی تکھنوی کے خصوصی شاگرداور''عطر ہدائی' اور''خلاصۃ التفاسیر'' کے مصنف حضرت مولا نا فتح محمہ صاحب تکھنوی کی بھی نوٹ کے بارے میں بیرائے تھی اور ان کے بیٹے مولا نا مفتی سعید احر تکھنوی (سابق مفتی و کی بھی نوٹ کے بارے میں ایدائے تھی اور ان کے بیٹے مولا نا مفتی سعید احر تکھنوی (سابق مفتی و مصدر مدرس مدرسہ تحمیل العلوم کا نپور ) نے اپنے والد ماجد کی بیرائے ان کی کتاب''عطر ہدائی' کے آخر میں نقل کی ہے اور بیجی تحریر فرمایا ہے کہ علامہ عبدالحی تکھنوی بھی اس مسئلہ میں ان کے موافق تھے۔
میں نقل کی ہے اور بیجی تحریر فرمایا ہے کہ علامہ عبدالحی تکھنوی بھی اس مسئلہ میں ان کے موافق تھے۔
میں نقل کی جاور بیجی تحریر فرمایا ہے کہ کاغذی نوٹ کی دوجیشیتیں ہیں:

آیک میر کم خرید و فروخت، اجارات اور تمام مالی معاملات میں ان نوٹوں کارواج اور لین دین ابعینہ حقیقی شمن اور سکول کی طرح ہے بلکہ حکومت نے لوگوں پر قرضوں اور حقوق اور ادائیگی میں اس کو قبول کرنے کولا زمی قرار دے دیا ہے، الہذا موجودہ قانون میں قرض خواہ کواس کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ اپنے قرض کے بدلے میں ان نوٹوں کو قبول کرنے سے انکار کرے ۔۔ اس حیثیت سے یہ کاغذی نوٹ اب 'عرفی شمن' بن چکے ہیں۔

دوسری حیثیت بیرے کہ بینوٹ حکومت کی طرف سے جاری شدہ ایک دستادیز ہے اور حکومت نے بیالتزام کیا ہے کہاس کے ہلاک اورضائع ہونے کی صورت میں یا اس کے حامل کے مطالبے کے وتت اس کابدل ادا کرے گی \_\_ اس حیثیت سے بینوٹ "ممن عرفی" کی حیثیت نہیں رکھتے ،اس کئے کہ "جمن عرفی" کی ہلاکت کے وقت حکومت اس کا بدل ادانہیں کرتی ہے۔ دوسری حیثیت کے اعتبارے بظاہر بیمعلوم ہوتا ہے کہ بینوٹ قرض کی سندیا دوسری مالی دستاویز کی حیثیت رکھتے ہیں۔ لیکن اگر اس دوسری حیثیت پر ذرائعت سے غور کیا جائے تو یہ بات واضح طور پرنظر آتی ہے کہ نوٹ کی بیددوسری حیثیت اس کی شمنیت کو باطل نہیں کرتی ہے۔اس لئے کہ حکومت کا اصل مقصد بیرتھا کہ بینوٹ بھی تمن عرفی کے طور پرلوگوں میں رائج ہوجائیں۔ای وجہسے حکومت نے قرض کی ادائیگی میں اس کے قبول کرنے کوضروری قرار دیا\_\_ لیکن خلقی نثمن (سونے چاندی کے سکے) اور دوسری دھاتوں کے علامتی سکے جو پہلے سے رائج تھان کا حال تو یہ تھا کہان کی اپنی حیثیت اور قیمیت بھی تھی۔ ان کوفیتی بنانے کے لئے حکومت کے کسی اعلان کی ضرورت نہیں تھی۔اس لئے کہ یہ سکے بھی سونے جا ندی سے بنائے جاتے تھے اور بھی تانے، پیٹل اور لوہے سے۔ ظاہر ہے کہ ان میں سے ہر چیز مال متقوم ہے، حتی کہ اگر حکومت ان سکوں کی شمدیت کوختم کرنے کا بھی اعلان کر دے تب بھی مال متقوم ہونے کے اعتبار سے ان کی ذاتی قمت ماتی رہے گی۔

ہے) البتہ حکومت کے اعلان کے بعد بیقی بن گئے۔ لہذا اگر حکومت ان نوٹوں کی شمنیت باطل کردے تو ان کی کوئی قیمت باقی نہیں رہے گی۔ اس لئے کہ لوگوں کو جتنا اعتاد اور بھروسہ دھات کی کرنسی پر ہوتا ہے اتنا ان نوٹوں پر نہیں ہوتا تھا۔ اس لئے حکومت کو بیضانت لینی پڑی کہ اس کے ہلاک ہونے کی صورت میں حکومت اس کا بدل ادا کرے گی۔ بیضانت حکومت نے اس لئے نہیں لی کہ حکومت کی نظر میں بیشن عرفی کی حیثیت نہیں رکھتے ، بلکہ ان نوٹوں پر لوگوں کا اعتاد حاصل کرنے کے لئے ضانت دی تا کہ لوگ بغیر کسی خطرہ کے بلاخوف و خطراس کالین دین کرسکیں۔

لہذا اس نوٹ کے دستاویز ہونے کی حقیت الی نہیں ہے جس سے اس کی شمنیت باطل ہو جائے۔ اس لئے اس کا حاصل صرف اتنا ہے کہ حکومت نے اس کا بدل دینے کا دعدہ کیا ہے ، مگر حکومت کے اس دعدہ کا لوگوں کے آپس میں لین دین پر کوئی اثر نہیں ہے۔ اگر حکومت ان نوٹوں کا شمن عرفی بنانا نہ چاہتی تو لوگوں کو اس کے قبول کرنے پر بھی مجبور نہ کرتی۔ اور ان نوٹوں کے قابلِ تبدیلی ہونے کی حقیت کی وجہ سے لوگوں پر اس کا اعتاد حقیق کرنی سے بھی زیادہ ہو چکا ہے۔ اس لئے کہ حقیق کرنی کے مشیت کی وجہ سے لوگوں پر اس کا اعتاد حقیق کرنی کے گھر جانے اور ہلاک ہونے کی صورت میں اس کا بدل نہیں ملے گا۔ بخلاف ان کاغذی نوٹوں کے کہ ہلاک ہونے کی صورت میں حکومت اس کا بدل مہیا کرتی ہے۔ (۱)

#### زیر بحث مسکے میں ہاری رائے

ہمارے نزدیک کاغذی کرنسی کے بارے میں اوپر جودورا ئیں ذکر کی گئی ہیں ہمارے نزدیک اختلاف ِ زمانہ کے لحاظ سے دونوں درست ہیں جس کی تشریح ہم پیچھے کاغذی کرنسی کی تاریخ اور اس پر گزرے ہوئے مختلف تغیرات کے بیان میں کرچکے ہیں۔

لہٰذااں میں کوئی شک نہیں کہ ابتدا میں بیرکاغذی نوٹ قرض کی دستاویز شار ہوتے تھے جیسا کہ انسائیکلو بیڈیا برٹانے کا میں ہے:

"دنیامیں بینک نوٹ (موجودہ کاغذی کرنی) کارواج بینک چیک کےرواج سے پہلے ہوا تھا۔ اور یہ بینک نوٹ قرض خواہ کے پاس اس قرض کی سند سمجھا جاتا تھا جو قرض اس کا بینک کے ذمہ ہے۔ اور اگر یہ نوٹ دوسر فے شخص کو دے دیا جائے تو اس نوٹ کے تمام حقوق خود بخو داس دوسر فے شخص کی طرف منتقل ہو جائیں گے۔ لہذا دوسر المخفس جواب اس کا حامل ہے فود بخو دبینک کا قرض خواہ بن جائے گا۔ اس

<sup>(</sup>۱) عطر بدايي اللشيخ اللكنوى ، ص ٢١٤ ٢٢٤ طبع ويو بند ، اعترايا \_

وجہ سے تمام مالی حقوق کو اس کے ذریعہ ادا کرنا حقیق کرنس کے ذریعہ ادا کرنے کی طرح ہے۔ دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے اور چونکہ رقم کی بڑی مقدار کوڈ ھلے ہوئے سکوں کے ذریعہ ادا کرنا بہت دشوار کام ہے، اس لئے کہ اسے شار کرنے اور پر کھنے کی ضرورت ہوتی ہے اور بحض اوقات اس کے نقل وحمل میں کافی تکلیف اُٹھانی پڑتی ہے، اس لئے اس کاغذی کرنسی کے استعمال نے شار کرنے کی مشقت کو کم اور دوسری مشکلات کوسرے سے ختم کردیا ہے۔'(۱)

لیکن جیسا کہ ہم نے پیچھان کاغذی نوٹوں پر تغیرات کے بیان میں بتایا کہ بعد کے زمانے میں نوٹوں کی مندرجہ بالا حالت باتی نہیں رہی تھی۔ بالکل ابتدائی دور میں بینوٹ سار اور صراف کی طرف سے کئی خاص شخص کو اس کے جمع کیے ہوئے سونے کی دستاویز کے طور پر جاری ہوتا تھا۔ اس وقت اس کی نہ کوئی خاص شکل وصورت تھی اور نہ اس کو جاری کرنے والا ایک شخص ہوتا تھا۔ اور نہ ہی کئی شخص کو این خاص شکل وصورت تھی اور نہ اس کو جاری کرنے پر مجبور کیا جاتا تھا۔ بعد میں جب اس کا رواج فرادہ ہوگیا تو حکومت کی وصولیا بی میں اس نوٹ کو تبول کرنے پر مجبور کیا جاتا تھا۔ بعد میں جب اس کا رواج زیادہ ہوگیا تو حکومت نے اس کو ''قانونی زر'' (Legal Tender) قرار دے دیا اور شخصی (غیر سرکاری) بیکوں کو اس کے جاری کرنے سے منع کر دیا۔ چنا نچے حکومت کی طرف سے اس اعلان کے بعد اس نوٹ کی حیثیت دوسری مالی دستاویز ات سے مندرجہ ذیل حیثیتوں سے مختلف ہوگئی:

ا۔ اب بینوٹ قانونی زری حیثیت اختیار کر گئے ہیں اور عرفی شن کی طرح لوگوں کواس کے قبول کرنے پر بھی مجبور کر دیا گیا ہے۔ جبکہ دوسری مالی دستاویز مثلاً بینک چیک کواپنے قرض کی وصولیا بی میں

جول کرنے پرکسی مخص کومجور نہیں کیا جاتا، باوجود کیہ بینک چیک کاروائی بھی عام ہو چکا ہے۔

۲۔ یونوٹ' غیر محدود زرقانونی'' (Unlimited Legal Tender) کی حیثیت اختیار کر گئے ہیں، جبکہ دھاتی کرنسی ''محدود زرقانونی'' (Limited Legal Tender) ہے۔ اس لئے ان نوٹوں کے ذریعہ قرض کی بردی سے بردی مقدار کی ادائیگی ممکن ہے اور قرض خواہ اس کو قبول کرنے سے انکار نہیں کرسکتا بخلاف دھاتی سکوں کے کہ قرض کی بردی مقدار کواگر مخص اس کے ذریعہ ادا کرنا چا ہے تو قرض خواہ اس کو قبول کرنے سے انکار کرسکتا ہے۔ جس سے معلوم ہوا کہ کاغذی نوٹ نے لین دین میں رواج کی کشر ہے، لوگوں کے اس پرزیادہ اعتادادراس کی قانونی حیثیت کی وجہ سے دھاتی کرنی پر بھی برتری حاصل کرلی ہے۔

سے قرض کی دستاویز ہر شخص جاری کرسکتا ہے۔اس میں شرعاً اور قانو نا کوئی ممانعت نہیں کے قرض

<sup>(</sup>۱) انسائیکوییڈیا برٹانیکا ۱۹۵۰ء، جسم ۲۳۰، بینکنگ اور کریڈٹ

خواہ بیسندا پنے دین کی ادائیگی میں دوسرے قرض خواہ کو دے دے اور دوسر اقرض خواہ تیسرے قرض خواہ کو دیدے۔لیکن بینوٹ حکومت کے علاوہ کوئی اور شخص جاری نہیں کرسکتا۔ جیسے دھاتی کرنسی حکومت کے علاوہ کوئی شخص جاری نہیں کرسکتا۔

۲۰ دنیا کے تمام ممالک میں عرفا اور قانو نا نوٹوں کے لئے درکیش '' درخمن ' اور' کرنی' کے الفاظ استعال ہوتے ہیں جبکہ دوسری مالی دستاویزات کے لئے بیالفاظ استعال نہیں ہوتے ۔
۵ لوگ آپس میں ان نوٹوں کا لین دین اس اعتاد کے ساتھ کرتے ہیں جس اعتاد کے ساتھ دھاتی کرنی کا لین دین کرتے ہیں۔اوران نوٹوں کے لین دین کے وقت لوگوں کو بھی اس کا خیال بھی نہیں ہوتا کہ وہ قرض کا لین دین کررہے ہیں۔آج کوئی شخص بھی ایسا موجود نہیں ہے جوان نوٹوں کو اس کا خیال بھی لئے حاصل کرنا چاہتا ہو کہ ان کے ذریعے سونے ، چاندی یا دھات کے سکے حاصل کرلےگا۔
اور میان آپس کے لئن دین کرنی کے ارتقاء میں پیچھے ذکر کیا گیا کہ اب ان کاغذی نوٹوں کی پشت پر کوئی سونا چاندی سرے جو ان کوئوں کی پشت پر کوئی سونا چاندی سرے سے موجود نہیں ہے اور نہ اسے سونے میں تبدیل کرنا ممکن ہے جتی کہ ملکوں کے درمیان آپس کے لین دین میں بھی اس کا امکان یا تی نہیں رہا ، چنا نچے چیوفرے گراؤ تھر (Geoffrey) کھتا ہے:

The Promise to pay, which appears on their face is now utterly meaningless. Not even in amounts of pounds 1700 can notes now be converted into gold. The note is no more than a piece of paper, of no intrinsic value whatever and if it were presented for redemption, the Bank of England could honour its promise to pay one Pound' only by giving silver coins or another note but it is accepted as money throughout the British Island.'(1)

''کرنی نوٹوں پر جو بے عبارت کھی ہوتی ہے کہ' حامل ہذا کو مطالبہ پر ادا کرے گا' اب اس عبارت کا کوئی مقصد اور کوئی معنی باتی نہیں رہے۔اس لئے کہ اب موجودہ دور میں کرنی نوٹوں کی کسی بھی مقدار کوسونے میں تبدیل کرانے کی کوئی صورت نہیں ، چاہے ان نوٹوں کی مقدار ستر ہسو پونڈیا اس سے زیادہ بھی کیوں نہ ہو، اب موجودہ دور میں بیکرنی نوٹ ایک کاغذ کا پرزہ ہے جس کی ذاتی قیمت پچے بھی نہیں ہے۔ادراگرکوئی شخص اس پویڈ کو برطانیہ کے مرکزی بینک میں لے جاکر اس کے بدلے میں سونے یا کرنی کا مطالبہ کرے تو دہ بینک یا تو علامتی سکے دے دے گایا اس کے بجائے دوسرے نوٹ پکڑا دے گا۔لیکن میا کافذی پویڈ برطانیہ کے تمام جزائر میں کیش بی کی طرح تبول کیے جاتے ہیں (اس لئے اب اس کے بدل کے مطالبہ کی ضرورت بھی نہیں ہے)۔''

فلاصہ یہ کہ نوٹ پر لکھی ہوئی تحریکا مطلب صرف اتنارہ گیا ہے کہ حکومت اس نوٹ کی فلاہری قیمت کی ضامن ہے اوراس کی فلاہری قیمت اس کی قوحی نریدی کا دومرانام ہے۔ یہی دجہ ہے کہ بینک اب اس کے بدلے میں سونا، چا عمری یا دومرے دھاتی سکے دینے کا پابند نہیں ہے، چنا نچہ بحض اوقات بینک مطابہ کے وقت اس کے بدلے میں اس کی فلاہری قیمت ہی کے برابر دومرے نوٹ اداکر دیتا ہے۔ حالا نکہ نوٹ کے بدلے میں نوٹ اداکر نیتا کو قرض کی ادائیگی نہیں کہ سکتے بلکہ یہ کہا جاگا کہ اس نے ایک کرنی کو دومری کرنی سے تبدیل کر کے دے دیا۔ اور مرکزی بینک نوٹوں کی بیت نبدیلی کا مقصد مصرف اس مقصد کے لئے کرتا ہے تا کہ ان نوٹوں پر لوگوں کا اعتاد برقر اررہے۔ اس تبدیلی کا مقصد ہمرگزی نہیں ہوتا کہ کہ نوٹ کرنی کی تعریف میں داخل نہیں ہے۔

بہرحال! مندرجہ بالا بحث ہے واضح ہوگیا کہ فقہی اعتبار سے بدنوٹ ابتر من کی دستاویز کی حیثیت اختیار کر حیثیت اختیار کر حیثیت اختیار کر حیثیت اختیار کر عیب جس طرح ' فلوس نافقہ' کی ظاہر کی قیمت ان کی ذاتی قیمت سے کی گنا زیادہ ہوتی ہے، اور کے ہیں۔ جس طرح ' فلوس نافقہ' ہی کی طرح ہوگیا ہے بلکہ موجودہ لوگوں میں ان نوٹوں کے کر در یعے لین دین کا دواج ' فلوس نافقہ' ہی کی طرح ہوگیا ہے بلکہ موجودہ دور میں دھاتی سکوں کا وجود بھی نادر ہو چکا ہے، لہذا ان نوٹوں کے بارے میں بیتھم لگانا کہ اس کے ذریعے ذریعے والے ہی لازی نوٹ کو دوسرے کرنی نوٹ میں تبدیلی کو بیہ کہ کر ناجائز در ایع الفور ادانہیں ہوتی یا ایک کرنی نوٹ کو دوسرے کرنی نوٹ میں تبدیلی کو بیہ کہ کر ناجائز اس لئے ناجائز قر اردینا کہ بین بیچ صرف' ہے اور' بیچ صرف' میں دونوں طرف سے مجلس میں قبضہ کرنا ضروری ہے جو یہاں نہیں بایا گیا ، ان تمام باتوں میں نا قابلی تحل حرج لازم آتا ہے۔ حالانکہ اس کرنا ضروری ہے جو یہاں نہیں بایا گیا ، ان تمام باتوں میں نا قابلی تحل حرج لازم آتا ہے۔ حالانکہ اس دیتی ہوئی اس میں مہولت اور آسانی بیدا کر دیتی ہوئی اس میں مہولت اور آسانی بیدا کر دیتی ہوئی اس میں مہولت اور آسانی بیدا کر دیتی ہوئی اس میں مہولت اور آسانی بیدا کر دیتی ہوئی اس میں مہولت اور آسانی بیدا کر دیتی ہوئی اس میں مہولت اور آسانی بیدا کر دیتی ہوئی اس میں مہولت اور آسانی بیدا کر دیتی ہوئی اس میں مہولت اور آسانی بیدا کر دیتی ہوئی اس میں مہولت اور آسانی بیدا کر دیتی ہوئی کہ بیکا غذی نوٹ کرنی کے تھم والہ بعث سے بیات پوری طرح خابت ہوئی کہ بیکا غذی نوٹ کرنی کے تھم

میں ہیں۔اب ہم اس نوٹ مے متعلق دوسر فقہی احکام کو بیان کرتے ہیں۔ والله المستعان

### كرنسي نوث اورز كوة:

جب کرنی نوٹ ساڑھے باون تولہ چاندی کی قیمت کے برابر پہنچ جا ئیں تو ان پر بالا تفاق زکوۃ واجب ہو جائے گی اور چونکہ اب بینوٹ قرض کی دستاویز کی حیثیت نہیں رکھتے اس لئے ان نوٹوں پر قرض کی زکوۃ کے احکام بھی جاری نہیں ہوں گے بلکہ اس پر مروجہ سکوں کے احکام جاری ہوں گے۔ وجوب زکوۃ کے مسئلے میں مروجہ سکوں کا تھم سامانِ تجارت کی طرح ہے۔ یعنی جس طرح سامانِ تجارت کی طرح ہے۔ یعنی جس طرح سامانِ تجارت کی مالیت اگر ساڑھے باون تولہ چاندی تک پہنچ جائے تو ان پر زکوۃ واجب ہوجاتی ہے بعینہ ہی تھم مروجہ سکوں اور موجودہ کرنی نوٹوں کا ہے۔

ادر جس طرح مروجہ سکے کسی غریب کو بطور زکوۃ کے دیئے جائیں تو جس وقت وہ نقیران سکوں کو اپنے قبضہ میں لے گااس وقت اس کی زکوۃ ادا ہوجائے گی، بعینہ یہی تھم کرنسی نوٹوں کا ہے کہ فقیر کے ان پر قبضہ کرنے سے زکوۃ فی الفورادا ہوجائے گی۔

#### نوٹوں کا نوٹوں سے تبادلہ:

نوٹو ل کا نوٹو ل سے تبادلہ کی دوصور تیں ہوسکتی ہیں:

ا۔ ایک بیک ایک ہی ملک کے مختلف مقدار کے نوٹوں کا آپس میں تبادلہ کیا جائے۔

۲۔ دوسری صورت بیہ ہے کہ ایک ملک کے کرنی نوٹوں کا دوسرے ملک کے کرنی نوٹوں سے تبادلہ کیا جائے۔

ان دونو ن صورتوں کے احکام علیحدہ علیحدہ بیان کیے جاتے ہیں۔

## ملکی کرنسی نوٹوں کا آپس میں تبادلہ:

جسیا کہ پیچھے بیان کیا گیا کہ تمام معاملات میں کرنسی نوٹ کا تھم بعینہ سکوں کی طرح ہے۔ جس طرح سکوں کا آپس میں تبادلہ برابر سرابر کر کے جائز ہے، اسی طرح ایک ہی ملک کے کرنسی نوٹوں کا تبادلہ برابر سرابر کر کے بالا تفاق جائز ہے۔ بشر طیکہ مجلس عقد میں فریقین میں سے کوئی ایک بدلین میں سے ایک پر قبضہ کر لے، لہذا اگر تبادلہ کرنے والے دوشخصوں میں سے کسی ایک نے بھی مجلس عقد میں نوٹوں پر قبضہ بیں کیا، جتی کہ وہ دونوں جدا ہو گئے تو اس صورت میں امام ابو حنیفہ اور بعض مالکیہ کے میں نوٹوں پر قبضہ بیں کیا، جتی کہ وہ دونوں جدا ہو گئے تو اس صورت میں امام ابو حنیفہ اور بعض مالکیہ کے

زدیک بیعقد فاسد ہوجائے گا۔اس لئے کہان کے نزدیک فلوس متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتے،
ان کی تعیین صرف قبضے ہی سے ہوسکتی ہے (۱) للمذا جن فلوس پرعقد ہوا، مگران پر قبضہ نہیں ہواتو وہ متعین نہیں ہو سکے، بلکہ ہر فریق کے ذمہ دین ہو گئے اور بیدین کی بیچ دین سے ہوگئی، جو'' بیچ الکالی بالکالی' ہونے کی بنا پر ناجا مُڑ ہے۔ (۲)

مندرجہ بالا محکم تو اس صورت میں ہے جب نوٹوں کا نوٹوں سے تبادلہ برابر سرابر کر کے کیا جائے اور اگر کمی زیادتی کے ساتھ تبادلہ کیا جائے مثلاً ایک روپیہ کا دورو پے سے یا ایک ریال کا دوریال سے یا ایک ڈالر کا دو ڈالر سے تبادلہ کیا جائے تو اس صورت کے جواز اور عدم جواز کے بارے میں فقہاء کا وہی مشہور اختلاف پیش آئے گا جوفلوس کے کمی زیادتی کے ساتھ تبادلے کے بارے میں معروف کے دوری کہ:

بعض فقہاء کے نزدیک ایک فلس (پیسے) کا تبادلہ دوفلسوں سے شرعاً سود ہونے کی بنا پرحرام ہے۔ بیام ما لک اور حنفیہ میں سے امام محرات کا مسلک ہے اور حنابلہ کا مشہور مسلک بھی بہی ہے۔ اور اگر دوفوں طرف کے فلوس غیر متعین ہوں تو امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کے نزدیک بھی بیتبادلہ حرام ہے۔ امام ما لک کے نزدیک بیتبادلہ اس لئے حرام ہے کہ ان کے نزدیک سی معاطم میں ادھاراور کمی زیادتی کے حرام ہونے کی علت ' دھمدیت' (کیش ، نقدی اور کرنسی ہونا) ہے ، چاہے حقیق شمدیت ہو جسے سونے چاندی میں ہوتی ہے ، یا عرفی اور اصطلاحی شمدیت ہو، جسے سونے چاندی کے علاوہ دوسری جسے سونے چاندی میں ہوتی ہے ، یا عرفی اور اصطلاحی شمدیت ہو، جسے سونے چاندی کے علاوہ دوسری دھاتوں کے سکے اور کاغذی نوٹ میں ہوتی ہے ، البندا اگر کسی عقد میں دونوں طرف ایک ہی تم کاشن دھاتوں کے سکے اور کاغذی نوٹ میں ہوتی ہے ، البندا اگر کسی عقد میں نہتو کی زیادتی جائز ہے اور نہ ادھار (کرنسی ، نفتدی ، کیش) ہوتو امام ما لک کے نزدیک اس عقد میں نہتو کی زیادتی جائز ہے اور نہ ادھار جائز ہے ، چنا نے '' المدونة الکبری'' میں تحریر فرماتے ہیں :

"ولو ان الناس اجاز وبينهم الجلود. حتى يكون لها سكة وعين لكرهتها ان تباع بالذهب والورق نظرة ..... لان مالكا قال: لا يجوز فلس بفلسين. ولا تجوز الفلوس بالذهب ولا بالدنانير نظرة."(٣)

<sup>(</sup>۱) مطلب یہ کہ اگر عقد کچھ متعین روپوں پر ہوا اور کوئی فریق ان روپوں کے بجائے اتن ہی مالیت کے دوسر بے روپوں کے بجائے اتن ہی مالیت کے دوسر بر روپوں کے بجائے اتن ہی مالیت کے دوسر بر قبید کر لے تو پھر پہلا فریق اس سے مطالبہ مہیں کرسکتا کہ نوٹ مجھے واپس کر دو، میں ان کے بدلے دوسرے دیتا ہوں۔ (تقی)

<sup>(</sup>٢) الدرالخارمع ردالحتار، ج٨،٩٥٨ ا

<sup>(</sup>٣) المدونة الكبرى للامام مالك ، جلد ٤،٩٥٠ - ١٠

'دلینی اگرلوگوں کے درمیان چڑے کے ذریعے خرید وفروخت کا اس قدررواج پا جائے کہ وہ چڑا تمن اور سکہ کی حیثیت اختیار کر جائے تو اس صورت میں میرے بزدیک سونے چاندی کے ذریعے اس چڑے کوادھار فروخت کرنا چائز نہیں ..... چنا نچامام مالک فرماتے کہ ایک فلس کی دوفلسوں کے ساتھ بیچ اور تبادلہ جائز نہیں، اس طرح سونا چاندی اور دہم اور دینار کے ذریعہ بھی فلوس کی ادھار بیچ جائز نہیں (اس لئے کہ سونا، چاندی، درہم اور دینار میں حقیق ٹمدیت موجود ہے۔ اور سکوں میں اصطلاحی ٹمدیت موجود ہے۔ اور سکوں میں اصطلاحی ٹمدیت موجود ہے، اور امام مالک کے نزد کی ٹمدیت کے ہوتے ہوئے اگر اجناس مختلف ہوں تب بھی ادھار نا جائز ہے)

جہاں تک حفیہ کا تعلق ہے، ان کے نزدیک حرمتِ ربا کی علت شمدیت کے بجائے ''وزن' ہے، اور اگر چہفلوس عددی ہیں اس لئے ان میں بیعلت موجود نہیں، لیکن فقہاء حنفیہ فر ماتے ہیں کہ ہم قیمت فلوس بازاری اصطلاح کے مطابق بالکل برابر اور قطعی طور پر مسادی اکائیاں ہوتی ہیں، کیونکہ

(۱) حفیہ کا موقف یہاں فقہی اصطلاحات میں بیان کیا گیا ہے، جسے عام فہم عبارت میں لانا مشکل ہے۔ تاہم خلاصہ بیہ ہے کہ حفیہ کے نزد یک دوہم جنس چیز دل کے تباد لے میں اگر ایک چیز کے مقابل کوئی عوض نہ ہوتو وہ سود ہے۔ عام اشیا میں تو یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک طرف تعدا داور کمیت کی زیادتی ہوتو دوسری طرف کیفیت اور وصف کی زیادتی کواس کے مقابل کہا جا سکتا ہے ۔ مثلاً اگر ایک برتن دو برتنوں کے عوض بیچا جائے تو کہا جا سکتا ہے کہ اس ایک برتن میں وصف کی کوئی ایسی خوبی ہے جو دوسری جانب کے ایک برتن عوض کے بغیر نہیں ہے اور صورت حال کچھ یوں ہے:

\* برتن نمبرا کے مقابل برتن نمبر۳ کی اصلیت۔ برتن نمبر۲ کے مقابل برتن نمبر۳ کی عمد گی کا وصف۔

لکین بیصورت و ہیں ہوسکتی ہے جہاں کسی شے کے اوصاف معتبر ہوں اور ان کی کوئی تیت لگائی جاسکے۔ اس

کے برخلاف جہاں اوصاف کا کوئی اعتبار ہی نہ و بلکہ اعتبار صرف مقد ارکا ہو، وہاں اوصاف کو کی مقد ارکے مقابلے میں خہیں لایا جاسکتا۔ چنا نچے جو چیز خلقی یا شرع طور پریاع نے عام میں شن بن گئی، اس میں اوصاف کا اعتبار ختم ہوگیا۔ چنا نچہ ایک رو پیدر ہے گی، اس مطرح وہ سکہ یا نوٹ خواہ کتنا ایک رو پیدر ہے گی، اسی طرح وہ سکہ یا نوٹ خواہ کتنا نیا اور چیکد ار ہواس کی قیمت ایک ہی رو پیدر ہے گی، اسی طرح وہ سکہ یا نوٹ خواہ کتنا میں فرق ہے۔ لیکن سے برانا اور میلا کچیلا ہو جائے اس کی قیمت بھی ایک ہی رو پیدر ہے گی۔ اگر چہ دونوں کے اوصاف میں فرق ہے۔ لیکن سے فرق باز اری اصطلاح کے لحاظ سے کا تعدم ہو چکا ہے۔ لہذا ایک میلا کچیلا رو پید بھی چیکد اراور نئے رو پے کے بالکل برائی سمجھا جاتا ہے۔ دونوں کی قیمت میں کوئی فرق نہیں۔

سمجھا جاتا ہے۔ دونوں کی قیمت میں کوئی فرق نہیں۔

لوگوں کی اصطلاح نے ان کی جودت ورداء ت (عمر گی اور کہنگی) کا اعتبار ختم کردیا ہے۔لہذا اگر ایک ا کائی کودوا کائیوں سے فروخت کیا جائے گا،تو دومیں سے ایک اکائی بغیر کسی عوض کے رہ جائے گی،اور بيوض سے خالی رہ جانا عقد میں مشروط ہوگا،لہذااس سے ربالا زم آجائے گا۔لیکن بیظم اس وقت تک ہے جب تک کہان فلوس کی شمنیت باقی رہاوروہ متعین کرنے سے متعین نہ ہوں۔

اب امام محر توبیفر ماتے ہیں کہ جب یہ سکے تمن اصطلاحی بن کررائج ہو چکے ہیں تو جب تک تمام لوگ اس کی شمعیت کو باطل قرار نه دیں، اس دفت تک صرف متعاقدین (بائع ادر مشتری) کے باطل کرنے سے اس کی شمدیت باطل نہ ہوگی۔ جب شمدیت باطل نہیں ہوئی تو وہ متعین کرنے سے متعین نہیں ہولی گے، لہذا ایک سکے کا دوسکول سے تبادلہ جائز نہ ہوگا، خواہ متعاقدین (بائع اور مشتری) نے

انہیں اپنی حد تک معین ہی کیوں نہ کر لیا ہو۔

کیکن امام ابوحنیفهٔ اور امام ابویوسف میر ماتے ہیں کہ چونکہ بیہ سکے خلقی تمن نہیں ہیں، بلکہ اصطلاحی اثمان ہیں، اس لئے متعاقدین کواختیار ہے کہ وہ اپنے درمیان اس اصطلاح کوختم کرتے ہوئے ان سکول کی تعیین کے ذریعے ان کی ثمدیت کو باطل کر دیں۔ اس صورت میں یہ سکے عروض اور سامان کے حکم میں ہوجا نیں گے،لہذاان میں کمی زیادتی کے ساتھ تبادلہ جائز ہوگا۔(۱)

رہام احر سوان کے اس مسلہ میں دوتول ہیں:

ایک بیکان سکے کا دوسکوں سے تبادلہ جائز ہے۔اس کئے کہان کے نزد بیک حرمت رباکی علت ' وزن' ہے، اورسکوں کے عردی ہونے کی وجہ سے بیعلت ان میں موجود جیس جب علت موجود نبيس تو حرمت كاحكم بهي نبيس لكے گا۔

دوسرے یہ کہ سکوں کا اس طرح تبادلہ کرنا جائز نہیں ، اس لئے یہ سکے فی الحال اگر جہ عددی ہیں، کیکن اصل میں دھات ہونے کی بنا پروزنی ہیں اور دھات کوسکوں میں تبدیل کرنے سے ان کی اصلیت باطل نہیں ہوگی۔جس طرح روتی اگر چہ عددی ہے، کین اصلیت کے اعتبار سے آٹا ہونے کی بناپر کیلی یاوزنی ہے۔ چنانچے علامہ ابن قد امتر حریفر ماتے ہیں:

> "ان اختيار القاضي ان ما كان يقصد وزنه بعد عمله كالاسطال ففيه الربا وما لا فلا. "(٢)

> ''کسی دھات سے کوئی چیز بنانے کے بعد بھی اگر اس میں وزن کا اعتبار کیا جاتا ہوتو

اس میں کمی زیادتی سے بیچ کرنا سود ہونے کی بنا پرحرام ہے۔ جیسے تانبے، پیتل اور اسٹیل کے برتن (اس لئے کہ بید چیزیں بازار میں وزن کر کے بیچی جاتی ہیں) اور اگر وزن کا اعتبار نہ کیا جائے تو سوز ہیں۔''

اس اصول کا تقاضہ بیمعلوم ہوتا ہے کہ امام احمد کے نزدیک کاغذی نوٹ کا تبادلہ کی زیادتی کے ساتھ جائز ہو۔ اس لئے کہ کاغذی نوٹ اصلاً وزنی نہیں ہیں، بخلاف فلوس کے کہ وہ اصلاً وزنی ہیں۔ واللہ سجانہ و تعالی اعلم۔

دوسر کے بعض فقہاء کے نزدیک ایک سکے کا دوسکوں سے تبادلہ مطلقاً جائز ہے۔ بلکہ سکوں کے تباد لے میں ہرفتم کی کمی زیادتی جائز ہے۔ بیامام شافعی کا مسلک ہے۔ ان کے نزدیک حرمت رہا کی علت اصلی اور خلقی شمنیت ہے، جو صرف سونے چاندی میں پائی جاتی ہے اور سکوں میں صرف عرفی شمنیت موجود ہے، خلقی شمنیت نہیں ہے، لہذا ان کے نزدیک فلوس کا تبادلہ کی زیادتی کے ساتھ بالکل حائز ہے۔ (۱)

اور جبیما کہ ہم نے پیچھے ہیان کیا کہ امام ابوحنیفہ اور امام ابویوسٹ کے نزدیک بھی اگر متعاقدین ان سکول کو متعین کردیں تو متعین کرنے سے ان کی شمنیت باطل ہو کروہ عروض اور سامان کے متعاقدین ہوجائیں گے۔اس صورت میں ایک فلس کا تبادلہ دوفلسوں کے ساتھ جائز ہے۔

## اس مسئله میں راجح اور مفتیٰ برقول

مندرجہ بالا اختلاف کا تعلق اس زمانے سے جہ جب سونے چاندی کوتمام اثمان کا معیار قرار دیا ہوا تھا، اور سونے چاندی سے تباد لے کاعام رواج تھا، اور تمام معاملات میں پوری آزادی کے ساتھ سونے چاندی کے سکوں کے ذریعے لین دین ہوا کرتا تھا اور دوسری دھات کے سکے معمولی قتم کے تباد لے میں استعال ہوتے تھے۔لیکن موجودہ زمانے میں سونے چاندی کے سکے نایاب ہو چکے ہیں اور اس وقت دنیا میں کوئی ایسا ملک یا ایسا شہر نہیں ہے جس میں سونے چاندی کے سکے رائح ہوں۔اور تمام معاملات اور لین دین میں سونے چاندی کے سکے اور کرنی نوٹ رائح ہیں مماملات اور کین دین میں سونے چاندی کے سکوں کے جائے علامتی سکے اور کرنی نوٹ رائح ہیں جیسا کہ اس مقالے کے آغاز میں ہم نے بتایا ہے۔

لہذامیری رائے میں موجودہ دور کی علامتی کرنی نوٹ کے تبادیے کے مسئلہ میں امام مالک یا امام محرر کا قول اختیار کرنا مناسب ہے۔اس لئے کہ امام شافعیؓ یا امام ابو حنیفہؓ ادرامام ابو یوسف کا مسلک

اختیار کرنے سے سود کا دروازہ چو پہ کھل جائے گا اور ہر سودی کا روبار اور لین دین کواس مسئلہ کی آٹر بنا کر اسے جائز کر دیا جائے گا۔ چنانچہ اگر قرض دینے والا اپنے قرض کے بدلے سود لینا چاہے گا تو وہ اس طرح سے بآسانی لے سکے گا کے قرض دار کواپنے کرنسی نوٹ زیادہ قیمت میں فروخت کرے گا۔ اس طرح وہ اپنے قرض کے بدلے سود حاصل کرے گا۔

غالب گمان ہے ہے کہ اگر وہ فقہاء جنہوں نے ایک سکے کے دوسکوں سے تبادلہ کو جائز قرار دیا ہے، ہمار ہے موجودہ دور میں باحیات ہوتے اور کرنی کی تبدیلی کا مشاہدہ کرتے تو وہ ضروراس معالم کی حرمت کا فتو کی دیتے ، جس کی تائید بعض متقد مین فقہاء کے قول سے ہوتی ہے۔ چنانچہ ماوراء النہر کے فقہاء عدالی اور غطار فہ میں کمی زیادتی کے ساتھ تباد لے کو حرام قرار دیتے تھے (ا) ایسے سکوں کے بارے میں حنفیہ کا اصل مذہب کمی زیادتی کے ساتھ تباد لے کے جواز کا تھا۔ کیونکہ ان سکوں میں کھوٹ بارے میں حنفیہ کا اصل مذہب کمی زیادتی کے ساتھ تباد لے کے جواز کا تھا۔ کیونکہ ان سکوں میں کھوٹ غالب ہونے کی وجہ سے وہاں چائدی اور کھوٹ میں سے ہرایک کو خالف جنس کا عوض قرار دینے کی گئبائش موجود تھی۔ (گویا کہ چائدی کا تبادلہ کھوٹ سے اور کھوٹ کا تبادلہ چائدی سے ہوتا تھا اور یہ تبادلہ خلاف جنس سے ہونے کی بنا پر جائز تھا) لیکن ماوراء النہر کے مشات خفیہ نے ان کھوٹے سکوں میں بھی کمی زیادتی کے ساتھ تباد لے کونا جائز قرار دیا اور اس کی علت یہ بیان کی کہ:

"انها اعز الاموال فى ديارنا فلو ابيح التفاصل فيه يفتح باب الربا."(٢)
" بمارے شهر ميں ان سكول كو بھى بہت معزز مال سمجھا جاتا ہے، اس لئے ان ميں كى
زيادتى كوجائز قرارد يے سے سودكا درواز وكل جائے گا۔"

پھراگرامام محر کے قول کاموازنہ امام ابوصنیفہ اور امام ابویوسٹ کے قول سے کیا جائے تو امام محر کی دلیل بھی بہت مضبوط اور رائج معلوم ہوتی ہے، اس لئے کہ امام ابوصنیفہ اور امام ابویوسٹ کے دنر یک ان سکوں کی شمنیت ختم کرنے کے بعد ہی کمی زیادتی کے ساتھ تباد کے جواز کا تھم دیا جاتا ہے۔ جبکہ سکوں کی شمنیت ختم کرنے کا کوئی تھجے مقصد سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ اس لئے کہ شاذ ونا در ہی کوئی شخص الیا ہوگا جس کے نزد یک سکوں کے حصول سے مقصد اس کی شمنیت نہ ہو، بلکہ ان سکوں کی اصل محصد اس کی شمنیت نہ ہو، بلکہ ان سکوں کی اصل دھات تا نبا، پیتل اور لو ہا مقصود ہو۔ سکوں کے حصول سے ہر شخص کی غرض اس کی شمنیت ہوتی ہے۔ دھات تا نبا، پیتل اور لو ہا مقصود ہو۔ سکوں کے حصول سے ہر شخص کی غرض اس کی شمنیت ہوتی ہے۔ اللہ الگہ وہ اس کے ذریعے اپنی ضروریات خرید سکے، نہ یہ کہ اس سکے کو پھلا کر کوئی دوسری چیز بنائے ) لہذا اگر متعاقد مین (بائع اور مشتری) سکے کی شمنیت ختم کرنے پر مصالحت کرلیں تو اس مصالحت کو کی

<sup>(</sup>۱) عدالی اور غطارفہ خاص قتم کے سکے تھے جن میں جاندی بہت معمولی ہوتی تھی اور باتی سب کھوٹ ہوتا تھا۔ (۲) فتح القدیر، باب الصرف، جلد ۵، ص۲۸۲۔

زیادتی کے تباد لے کو جائز کرنے کے لئے ایک من گھڑت اور مصنوعی حیلہ کہا جائے گا۔جس کوشریعت قبول نہیں کرسکتی۔خاص کرموجودہ دور میں اس قتم کے حیلوں کی شرعاً کہاں گنجائش ہوسکتی ہے جبکہ سونے جا ندی کے حقیق اور خلقی سکوں کا پوری دنیا میں کہیں وجو زنہیں ہے اور سود صرف ان مروجہ علامتی نوٹوں ہی میں پایا جارہا ہے، کیونکہ سونے چاندی کے نقو دنایاب ہوتے ہوتے دنیا بھرسے مفقور ہو چکے ہیں۔ ہاں! امام ابوحنیفہ اور امام ابو یوسف کے قول بڑمل ان فلوس میں متصور ہوسکتا ہے جو بذات خور بحثیت مادہ کے مقصود ہوں جسیا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگوں کی بیرعادت ہوتی ہے کہ وہ مختلف ممالک کے سکے اور کرنسی نوٹ اپنے پاس جمع کرتے ہیں۔اس جمع کرنے سے ان کا مقصد تبادلہ یا بھے یا اس کے ذریعہ منافع حاصل کرنانہیں ہوتا بلکہ صرف تاریخی یادگار کے طور پر جمع کرتے ہیں تا کہ آئندہ ز مانہ میں جب بیر کرنسی بند ہو جائے تو بیر کرنسی ان کے پاس یادگار کے طور پر باقی رہے۔ بظاہر اس مشم کی کرنی میں ان دونوں حضرات کے قول پڑھمل کرتے ہوئے کمی زیادتی کے ساتھ تبادلہ کو جائز کہنے کی گنجائش نکل سکتی ہے۔ جہاں تک اس کرنسی کا تعلق ہے جس کے حصول کا مقصد تبادلہ ادر بیچ ہو، اس کی ذات مقصود نہ ہو، ایسی کرنسی کے معاملے میں زمی برتنے سے سود کے حصول کا راستہ کھل جائے گا۔ لہذا الیی کرنسی کے تباد لے میں کمی زیادتی کوجائز قرار دینا درست نہیں۔واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔

بہرحال!موجودہ زمانے میں کاغذی کرنسی کا تبادلہ مساوات اور برابری کے ساتھ کرنا جائز ہے

می زیادتی کے ساتھ جائز نہیں۔

پھر یہ برابری کرنی نوٹوں کی تعداد اور گنتی کے لحاظ سے نہیں دیکھی جائے گی بلکہ ان نوٹوں کی ظاہری قیمت کے اعتبار سے دیکھی جائے گی جواس پر لکھی ہوتی ہے، لہذا پچاس رو پے کے ایک نوٹ کا شاہری قیمت کے اعتبار سے دیکھی جائے گی جواس پر لکھی ہوتی ہے۔ اس تبادلہ میں اگر چہ ایک طرف صرف الکہ دس دو روسری طرف پانچ نوٹوں کے دریعہ کرنا جائز ہے۔ اس تبادلہ میں اگر چہ ایک طرف سے ان پانچ نوٹوں کے ایک نوٹ ہیں، لیکن ظاہری قیمت کے لحاظ سے ان پانچ نوٹوں کے مجموعے کی قیمت پچاس رو پے کے برابر ہے۔ اس لئے کہ یہ نوٹ اگر چہ عددی ہیں لیکن ان نوٹوں کے آپس میں تبادلہ اور رہیج کرنے سے بذات خود وہ نوٹ یا ان کی تعداد مقصود نہیں ہوتی بلکہ صرف اس کی وہ نوٹ میائندگی کرتا ہے، لہذا مساوات اس قیمت میں ہوئی چا ہے۔ فالم بری قیمت میں ہوئی چا ہے۔

<sup>(</sup>۱) یمی وجہ ہے کہ انسان کے لئے جتنی کشش ایک ہزار کے صرف ایک نوٹ کی طرف ہوگی، ایک ایک روپے کے سونوٹوں کی طرف نہیں ہوگی۔ اگر چرایک ایک روپے کے سونوٹ عدد کے اعتبارے بہت زیادہ ہیں۔ لیکن ظاہر

نوٹوں کے بارے میں بیر مسئلہ بعینہ فلوس کے سکوں کی طرح ہے۔ سکے اصلاً دھات کے ہونے کی وجہ سے وزنی ہیں، لیکن فقہاء نے ان کوعددی قرار دیا ہے۔ اس کی وجہ ہی ہے کہ ان فلوس کے حصول سے ان کی ذات یا دھات یا تعداد مقصود نہیں ہوتی بلکہ وہ قیمت مقصود ہوتی ہے جس کی وہ نمائندگی کرتے ہیں، لہٰذااگر کوئی بڑا سکہ جس کی قیمت دس فلس ہواس کا تبادلہ ایسے دس چھوٹے سکوں سے کرنا جائز ہے جن میں سے ہرایک کی قیمت ایک فلس ہے اور اس کے وہ فقہاء بھی جواز کے قائل ہیں جوایک سکے کا دوسکوں سے تبادلہ کونا جائز کہتے ہیں اس لئے کہ اس صورت میں ایک سکے کی قیمت بین جوایک ہے جودس سکوں کی ہے یا دوسرے الفاظ میں یوں کہہ لیجے کہ دس فلس کا سکہ اگر چہ بظاہرا یک ہے لیکن حکماً وہ ایک ایک ایک سکے دس سکے ہیں لہٰذاوہ دس واقعی سکوں کے مساوی ہے۔ بعینہ یہی تھم ان کرنی نوٹوں کا ہے کہ ان میں بھی ظاہری عدد کا اعتبار نہیں ، اس عدد حکمی کا اعتبار ہے جوان کی قیمت ان کرنی نوٹوں کا ہے کہ ان میں بھی ظاہری عدد کا اعتبار نہیں ، اس عدد حکمی کا اعتبار ہے جوان کی قیمت (Face Value)

## مختلف مما لک کے کرنسی نوٹوں کا آپس میں تبادلہ

اس نسبت میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ بخلاف پاکستانی روپیہاور سعودی ریال کے کہان دونوں کے درمیان نسبت ہروقت درمیان کوئی ایسی معین نسبت موجود نہیں جو ہر حال میں برقر ارر ہے بلکہان کے درمیان نسبت ہروقت برلتی رہتی ہے۔ (۱)

لہذا جب ان کے درمیان کوئی الی معین نسبت جوجنس ایک کرنے کے لئے ضروری تھی نہیں بائی گئی تو تمام ممالک کی کرنسیاں آپس میں ایک دوسرے کے لئے مختلف الاجناس ہو گئیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے پیانے اور ان سے بھنائے جانے والی اکائیاں (ریز گاری وغیرہ) بھی مختلف ہوتی ہیں۔

جب مختلف مما لک کی کرنسیاں مختلف الا جناس ہوگئیں تو ان کے درمیان کی زیادتی کے ساتھ تبادلہ بالا تفاق جائز ہے۔ لہذا ایک ریال کا تبادلہ ایک روپے سے بھی کرنا جائز ہے، پانچ روپے سے بھی کے ان ہوگئیں تو ان کے نزدیک ایک ہی ملک کے ایک سے کا تبادلہ دو بھی ۔ امام شافعی کے نزدیک تو اس لئے کہ جب ان کے نزدیک ایک ہی ملک کے ایک سے کا تبادلہ بطرین اولی سے کرنا جائز ہوگا، اور حنا بلہ کا بھی یہی مسلک ہے جبیا کہ ہم نے چیچے بیان کیا ۔ اور امام مالک کے نزدیک جائز ہوگا، اور حنا بلہ کا بھی یہی مسلک ہے جبیا کہ ہم نے چیچے بیان کیا ۔ اور امام مالک کے نزدیک کرنی اگر چہ اموالی ربویہ میں سے ہے لیکن اموالی ربویہ میں جب جنس بدل جائے تو ان کے نزدیک بھی کی زیادتی کے ساتھ تبادلہ جائز ہے۔ اور امام ابوضیفہ اور ان کے اصحاب کے نزدیک ایک فلس کا دو فلسوں سے تبادلہ اس لئے ناجائز تھا کہ وہ سکے آپس میں بالکل برابر اور ہم مثل تھے جس کی بنا پر تبادلہ کی کرنسیاں مختلف الا جناس ہونے کو دقت ایک سکہ بغیرعوض کے خالی رہ جاتا تھا۔ لیکن مختلف مما لک کی کرنسیاں مختلف الا جناس ہونے کی بنا پر ہم شل اور برابر ندر ہیں۔ اس لئے ان کے درمیان کی زیادتی کے ساتھ تبادلہ کی کرنسیاں تو کی زیادتی کے ساتھ تبادلہ کی ساتھ تبادلہ کی ساتھ تبادلہ کی بنا پر ہم شل اور برابر ندر ہیں۔ اس لئے ان کے درمیان کی زیادتی کے ساتھ تبادلہ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ تبادلہ کی س

لہذاایک سعودی ریال کا تبادلہ ایک سے زائد پاکستانی روپوں سے کرنا جائز ہے۔ اب یہاں ایک اور سوال ہیدا ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ بعض اوقات حکومت مختلف کرنسیوں کی قیمت مقرر کر دیتی ہے۔ مثلاً اگر حکومتِ پاکستان ایک ریال کی قیمت چارروپے اور ایک ڈالر کی قیمت

<sup>(</sup>۱) کی زمانہ میں ایک اور تین کی نبت تھی۔اس وقت ایک ریال تین رویے کے برابر تھا۔ پھر ریال کی قیت بردھ

بندره روپے مقرر کر دیتو کیا اس صورت میں حکومت کی مقرر کردہ قیمت کی مخالفت کرتے ہوئے کی ؟ ریادتی کے ساتھ تبادلہ کرنا جائز ہے یا نہیں؟ مثلاً کوئی شخص ایک ڈالر بجائے ۱۵ روپے کے بیں روپے میں جے دیتو اس زیادتی کوسود کہا جائے گایا نہیں؟ میرے نزدیک حکومت کے مقرر کردہ بھاؤ کی مخالفت کرتے ہوئے کمی زیادتی کے ساتھ تبادلہ کرنے میں سود لازم نہیں آئے گا،اس لئے کہ دونوں كرنسيال جنس كے اعتبار سے مختلف ہيں اور مختلف الا جناس كے تبادلہ ميں كى زيادتی جائز ہے۔اوراس کی زیادتی کی شرعا کوئی حدمقر رہیں، بلکہ بیفریقین کی باہمی رضامندی پرموقو ف ہے جس کی تفصیل ہم نے پیچے عرض کر دی۔ البته اس پر تسعیر<sup>(۱)</sup> کے احکام جاری ہوں گے۔ للبذا جن فقہاء کے زویک عکومت کی طرف سے اشیاء میں تسعیر جائز ہے کرنسی میں بھی جائز ہوگی اور لوگوں کے لئے حکومت کے اس علم کی مخالفت دو وجہ سے درست نہ ہوگی۔ایک تو اس کئے کہ فقد کا قاعدہ ہے کہ جو کام معصیت اور گناہ نہ ہوں ان میں حکومت کی اطاعت واجب ہے، (۲) دوسرے اس لئے کہ جو شخص جس ملک میں قیام پذریر ہوتا ہے وہ قولاً یاعملاً اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ جب تک اس ملک کے قوانین کوئی گناہ کرنے پرمجبور نہیں کریں گے وہ ان قوانین کی ضرور پابندی کرے گا۔'' لہٰذاان قواعد کے پیشِ نظر اس کے لئے حکومت کے اس حکم کی مخالفت کرنا تو جا مزنہیں ،لیکن دوسری طرف اس زیادتی کوسود کہہ کرحرام کہنا بھی درست جبیں \_

# قضہ کے بغیر کرنسی کا تبادلہ

پھرایک ہی ملک کے کرنی نوٹوں کے درمیان تباد لے کے وقت اگر چہ کی زیادتی تو جائز نہیں ،
لیکن یہ '' بیجے صرف'' بھی نہیں ہے۔ کیونکہ کرنی نوٹ خلقۂ شمن نہیں ہیں بلکہ یہ شمن عرفی یا اصطلاحی ہیں اور بیجے صرف کے احکام صرف خلقی اثمان (سونے چاندی) میں جاری ہوتے ہیں اس لئے مجلسِ عقد میں دونوں طرف سے قبضہ شرط نہیں البتہ امام ابو حنیفہ اور امام ابویوسف کے نزدیک کم از کم ایک طرف سے قبضہ یا یا جانا ضروری ہے۔ اس کے بغیر یہ معاملہ درست نہ ہوگا اس لئے کہ ان دونوں اماموں کے سے قبضہ یا یا جانا ضروری ہے۔ اس کے بغیر یہ معاملہ درست نہ ہوگا اس لئے کہ ان دونوں اماموں کے

(۲) کئی فقہاء نے اس قاعدہ کی تصریح فر ہائی ہے، دیکھئے: شرح السیر الکبیرللسرنھی، جلدا، ص۹۲\_ردالمحتار، باب

<sup>(</sup>۱) ''تعیر'' حکومت کی **طرف ہے ک**سی چیز کا بھاؤ مقرر کرنے کو کہتے ہیں تا کہلوگ اس سے زیادہ قیمت پراشیاء فروخت نہ کریں۔

زدیک سے متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتے اور تعیین بغیر قبضے کے نہیں ہوسکتی لہذا اگر بغیر قبضہ کے متعاقدین جدا ہو گئے تو ان کی جدائی اس حالت میں ہوگی کہ ہر فریق کے ذھے دوسرے کا دین ہوگا (اور بجے الدین بالدین لازم آ جائے گی) جو جائز نہیں ہے (ا) البتہ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک چونکہ اثمان متعین کرنے سے متعین ہو جاتے ہیں، ان کی تعیین کے لئے قبضہ کی ضرورت نہیں ہے، اس لئے ان حضرات کے نزدیک اگر کسی ایک فریق نے بھی نوٹ متعین کر دیئے کہ (معاملہ خاص انہی نوٹوں پر ہوا ہے) تو پھر قبضہ عقد کی صحت کے لئے شرطنہیں ہوگا۔ (۱)

ابسوال یہ ہے کہ کرنسی کا ادھار معاملہ کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جیسا کہ تاجروں اور عام لوگوں میں اس کا رواج ہے کہ وہ ایک ملک کی کرنسی دوسر فے خص کو اس شرط پر دے دیتے ہیں کہتم اس کے بدلے میں اتنی مدت کے بعد فلاں ملک کی کرنسی فلاں جگہ پر دینا۔ مثلاً زید، عمر کوسعودی عرب میں ایک ہزار ریال دے اور یہ کہے کہتم اس کے بدلے میں مجھے یا کتان میں چار ہزار یا کتانی روپے دے دینا تو یہ معاملہ جائز ہے یا نہیں؟

ا مام ابوحنیفہ کے نزدیک بیمعاملہ جائز ہے، اس لئے کہ ان کے نزدیک اثمان کی بیج میں بیج کے وقت ثمن کا عقد کرنے والے کی ملکیت میں ہونا شرط نہیں۔لہذا جب جنسیں مختلف ہوں تو ادھار کرنا جائز ہے، چنا نجیمش الائمہ سرھی ؓ لکھتے ہیں:

"واذ اشترى الرجل فلوسا بدراهم ونقد الثمن ولم تكن الفلوس عند البائع. فالبيع جائز لان الفلوس الرائجة ثمن كالنقود. وقد بينا ان حكم العقد في الثمن وجوبها ووجودها معًا ولا يشترط قيامها في ملك بائعها لصحة العقد كما لا يشترط ذلك في الدراهم والدنانير."(٣)

''اگرکسی شخص نے دراہم کے بدلے فلوس خریدے، اوراس نے دراہم بائع کودے دیے لیکن بائع کے دراہم بائع کودے دیے لیکن بائع کے پاس اس وقت فلوس موجود نہیں تھے تو یہ بیجے درست ہو جائے گی۔ اس لئے کہ مروجہ سکے شمن کے حکم میں ہوتے ہیں اور ہم یہ بیان کر چکے ہیں کہ شمن پرعقد کرنے کا حکم یہ ہے کہ وہ شمن (مشتری کے ذھے) واجب بھی ہو جائے اور موجود بھی ہو لیکن شمن کا بائع کی ملکیت میں ہونا شرط نہیں، جس طرح درہم اور

<sup>(</sup>۱) الدرالمختار مع ردالمختار ، جلد ۲ ، ص ۱۸ ۲ ، ۱۸ ۱ـ

<sup>(</sup>٢) المغنى لابن قدامه، بإب الصرف، جلدم بص ١٦٩\_

<sup>(</sup>٣) المبسوط للسرخسي، جلد ١٢، ص ٢٢\_

دینار کی بیچ کے وقت ان کا ملک میں ہونا ضروری نہیں۔'

لہذااس صورت میں یہ بیچ بیمن موجل ہوجائے گی جواختلاف جنس کی صورت میں جائز ہے۔

اوراس معاطے کو' بیچ سلم' میں بھی داخل کر سکتے ہیں اورا کی فقہا وفلوس میں' بیچ سلم' کوجائز

بھی قرار دیتے ہیں ،اس لئے کہ سکے ایسے غیر متفاوت عددی ہیں جووز ن اور صفت وغیرہ بیان کرنے
سے متعین ہوجاتے ہیں ،جتی کہ امام محرُ جوایک فلس کی بیج دوفلسوں سے ناجائز کہتے ہیں ان کزدیک

بھی سکوں میں' بیچ سلم' جائز ہے (ا) اس طرح امام احرُ کے نزدیک ایسی عددی اشیاء جن میں تفاوت
اور نمایاں فرق نہ ہوان میں بھی' بیچ سلم' جائز ہے۔ (۱)

البتہ اس عقد کو' بیچ سلم' میں داخل کرنے کی صورت میں ان شرائط کا لحاظ ضروری ہوگا جو
مختلف فقہاء نے اپنے اپنے مسلک کے مطابق' بیج سلم' کے جواز کے لئے لگائی ہیں ، جو کتب فقہ میں
تفصیل کے ساتھ موجود ہیں۔ واللہ سبحانہ د تعالی اعلم۔

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.



کرنی کی قوت خرید اور ادائیگیول پراس کے شرعی اثرات ادائیگیول پراس کے شرعی اثرات

"مسئلة تغير قيمة العملة وربطها بقائمة الاسعار" يمقاله عربى زبان مين ہے جوحفرت مولانا مفتى محد تقى عثمانى دامت بركاتهم نے "مجمع الفقه الاسلامی" كے پانچويں اجلاس (كويت) ميں

#### بسم الله الرحمٰن الرحميم

### کرنسی کی قوت خرید اور ادائیگیوں پراس کے شرعی اثرات

کرنی کی قیمت میں تبدیلی اور قیمتوں کے اشاریئے (Price Index) ہے اس کے تعلق کا مسئلہ موجودہ دور کے کرنی نظام کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔جس کی تشریح ہم پہلے باب میں کر چکے ہیں۔
گذشتہ زمانے میں کرنی کا تعلق صرف مخصوص سکوں جیسے سونے اور چاندی کے سکوں کے ساتھ تھا۔ جس کی بناء پر اس کرنی کی قیمت سونے چاندی کی قیمت بڑھنے اور کم ہونے کی وجہ سے بڑھتی گھٹتی رہتی تھی ،کین موجودہ کرنی اور نوٹوں کا تعلق پیدائشی دھات کے سکوں کے ساتھ باقی نہیں رہا بلکہ اس کا تعلق 'قیت میں تبدیلی سے اس پر کوئی اثر تعلق 'قوتِ خرید' کے ساتھ ہو گیا ہے۔ لہذا پیدائشی دھات کی قیمت میں تبدیلی سے اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ البتہ بازار میں عام اشیاء کے دام بڑھنے اور کم ہونے کی وجہ سے اس کی قیمت میں فرق آ جاتا ہے۔ لہذا جب ہازار میں اشیاء ہم ہوجاتی ہیں تو قوتِ خرید کم ہوجاتی ہے ،جس کے نتیج میں کرنی کی قیمت کم ہوجاتی ہے اور جب اشیاء ستی ہوجاتی ہیں تو '' قوتِ خرید' بڑھ جاتی ہے ،جس کے نتیج میں کرنی کی قیمت بھی بڑھ جاتی ہے ۔جس کے نتیج میں کرنی کی قیمت بھی بڑھ جاتی ہے۔جس کے نتیج میں کرنی کی قیمت بھی بڑھ جاتی ہے۔جس کے نتیج میں کرنی کی قیمت بھی بڑھ جاتی ہے۔جس کے نتیج میں کرنی کی قیمت بھی بڑھ جاتی ہے۔جس کے نتیج میں کرنی کی قیمت بھی بڑھ جاتی ہے۔ جس کے نتیج میں کرنی کی قیمت بھی بڑھ جاتی ہے۔

موجودہ علمِ معاشیات کے الفاظ میں اس کی تشریح اس طرح کی جاسکتی ہے کہ آج کے دور میں کرنسی کی اندرونی قیمت کا مدار ملک میں ''افراطِ زر''اور'' تفریطِ زر'' پر ہوتا ہے۔اگر ملک میں افراطِ زر 'اور'' تفریطِ ذر 'ہوجائے تو کرنسی کی قیمت کم ہوجاتی ہے۔ ہوجائے تو کرنسی کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ اب اصل موضوع شروع کرنے سے پہلے''افراطِ زر''اور تفریطِ زر'' کی مخضر تشریح مناسب ہوگی تا کہ اصل موضوع کو مجھنا آسان ہوجائے۔

موجودہ معاشی اصطلاح میں''افراطِ زر''اسے کہا جاتا ہے کہ کسی ملک میں جاری شدہ کرنی اس ملک کی اشیاء اور خدمات کے مقابلے میں زیادہ ہوجائے جس کے نتیج میں اشیاء اور خدمات کی قیت بڑھ جانے سے ملک میں مہنگائی بیدا ہوجاتی ہے، اس لئے کہ ملک میں جاری شدہ کرنی اشیاء وخدمات کی طلب کی نمائندگی کرتی ہے اور ملک میں میسراشیاء وخد مات رسد کی نمائندگی کرتی ہیں اور جب رسد کے مقابلے میں طلب زیادہ ہو جاتی ہے تو مہنگائی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ بات علم معاشیات کے بنیادی اصولوں کے ذریعہ بالکل واضح ہے۔

اور'' تفریطِ زر''کا مطلب ہے کہ ملک میں جاری شدہ کرنسی ،اشیاءاور خدمات کے مقابلے میں کم ہوجائے۔جس کے نتیج میں اشیاءاور خدمات کی قیمت کم ہوکرار زانی پیدا ہوجاتی ہے،اس لئے کہ جب اشیاء طلب سے زیادہ ہوجاتی ہیں تو بھاؤ گرجا تا ہے اور قیمت کم ہوجاتی ہے۔ چنانچہ'' تفریطِ زر'' کے وقت ہم کرنسی کے ذریعہ اشیائے صرف کی بڑی مقدار خرید سکتے ہیں ،

مثلًا ال وقت بم سورو بي مين مندرجه ذيل اشياء خريد سكتے ہيں:

گندم ۲۰ کلو نمک ۴۰ کلو کیژا ۱۰ میٹر

لیکن ''افراطِ زر'' کے وقت ہم سورو پے میں مندرجہ بالا اشیاء اتنی مقدار میں نہیں خرید سکتے جتنی مقدار میں '' تفریطِ زر'' کے وقت خریدی تھیں۔ بلکہ اس مقدار سے کم خرید سکیں گے، مثلاً ''افراطِ زر'' کے وقت وہی اشیاء مندرجہ ذیل مقدار میں خرید سکیں گے:

گندم ۱۰کلو نمک ۱۰کلو کیژا ۵میٹر

ابان دونوں حالتوں میں سورو پے تو وہی ہیں، اس کی مقدار میں تو کی واقع نہیں ہوئی، کین دوسری صورت میں رو پے کی قوت خرید پہلی کی بہ نسبت کمزور ہوگئی۔ اس لئے موجودہ دور میں کرنی نوٹوں کی پیائش قوت خرید سے کی جاتی ہے کہ اس کی قوت خرید کنتی ہے اور قوت خرید ہی کے ذریعے اس کی حقیقی قیمت کا اندازہ لگایا جاتا ہے اور اسی قوت خرید کے فرق کو ماہرینِ معاشیات' کرنی کی قیمت کی حقیقی قیمت کا اندازہ لگایا جاتا ہے اور اسی قوت خرید کے فرق کو ماہرینِ معاشیات' کرنی کی قیمت میں فرق' سے تعبیر کرتے ہیں، جیسا کہ ہم نے گذشتہ مثال میں دیکھا کہ' افراطِ زر' کے وقت سے مقابلے کی قوت خرید بھی تعبیر کرسکتے ہیں کہ قوت خرید کے اعتبار سے' تفریطِ زر' کے وقت کے مقابلے کی قوت خرید کے اعتبار سے' تفریطِ زر' کے وقت کے مورد پے اس اوال یہ ہے کہ کیا حقوق و واجبات کی ادائیگی میں' افراطِ زر' کے وقت کے صورد پے اس سوال یہ ہے کہ کیا حقوق و واجبات کی ادائیگی میں'' افراطِ زر' کے وقت کے صورد پے

"تفریطِ زر' کے وقت سورو پے کے مساوی قرار دیئے جائیں گے؟ یا پچاس روپے کے برابر سمجھے عائیں گے؟ مثلًا اگر کسی شخص نے دوسرے سے "تفریطِ زر" کے وقت سورو پے قرض لیے تو اب ''افراطِ ر'' کے وقت عدد کا اعتبار کرتے ہوئے مقروض سورو پے ہی واپس کرے گایا اس سورو پے کی قیت گٹ جانے اور پچاس فیصد قوت خرید کم ہونے کا اعتبار کرتے ہوئے وہ اب بجائے سوروپے ك دوسورو ياداكر عا؟

اس صورت میں بعض ماہرینِ معاشیات کا کہنا ہے کہ اب "افراطِ زر" کے وقت عدد کا اعتبار كرتے ہوئے صرف سورو يے واپس كرنا قرض خواہ برظلم ہے، اس لئے كه اس صورت ميں قرض دار قرض خواہ کواس کی نصف قوت خرید واپس کررہاہے جوقرض خواہ نے قرض دارکودی تھی۔

چنانچ بعض ماہرین معاشیات اس مشکل کے حل کے لئے یہ تجویز پیش کرتے ہیں کہ کرنسی اور نوٹ کی قیمت متعین کرنے کے لئے قیمتوں کے اشاریہ (Price Index) کومعیار بنایا جائے ،اور تمام حقوق اور واجبات کی ادائیگی میں قیمتوں کے اشاریہ کے ساتھ کرنسی کی قیمت کے تعلق کو بنیاد بنایا جائے اور قیمتوں کے اشار پیمیں اہم اشیاء اور اجرتوں کا اندراج کیا جاتا ہے اور مالی سال کے شروع میں ان اشیاء کی جو قیمت رائج ہووہ درج کی جاتی ہے اور پھر سال کے آخر میں جو قیمت رائج ہووہ درج کی جاتی ہے۔ اب دونوں نرخول اور قیمتوں کے درمیان جوفرق ہوتا ہے اس فرق کا تناسب نکالتے ہیں۔جس نسبت سے فرق ظاہر ہوگاای تناسب سے نوٹوں کی قیت میں تغیر سمجھا جائے گا۔مثلاً سال کے شروع میں جس چیز کی قیمت سورو یے تھی، سال کے آخر میں اس کی قیمت ایک سودس رویے ہوگئ یا جس چیز کی قیمت بچیاس رویے تھی اب اس کی قیمت ۵۵ رویے ہوگئ، جس چیز کی قیمت ۱۰ رویے تھی اب اس کی قیمت گیارہ رویے ہوگئی تو گویا اشیاء کی قیمتیں دس فیصد کی نسبت سے بردھ گئیں۔ اب كرنسي كى قيمت ميں بھى دس فيصد كى تم بجھى جائے گى۔لہذاوہ حقوق اور واجبات جوشروع سال ميں واجب الاداء تھے، سال کے آخر میں ان کی ادائیگی دس فصد زیادتی کے لئے کی جائے گی۔اس لئے اگر کسی نے سال کے شرع میں سورو یے قرض لیے ہیں تو سال کے آخر میں ایک سودس روپے اس کو والیس کرنے ہوں گے۔

بعض ملکوں میں اُجرتوں اور قرضوں کی ادائیگی کے لئے مندرجہ بالاطریقہ رائج بھی ہے، لہذا ہم پہلے شرعی نقطہ نظر سے اس طریقہ کار کا جائزہ لیتے ہیں۔ داللہ سجانہ ہوالموفق۔

## قرضوں کوقیمتوں کے اشاریہ سے منسلک کرنا

قرضوں کوقیمتوں کے اشاریہ سے مسلک کرنے کا مقصد بیہ ہوتا ہے کہ قرض دار قرض خواہ کو صرف قرض کے برابر روپیہ واپس نہ کرے، بلکہ قیمتوں کے اشاریہ میں اشیاء کی قیمتوں میں جس تناسب سے اضافہ ہوا ہے، اس تناسب سے قرض میں اضافہ کر کے واپس کرے۔مثلاً اگر ایک ہزار رویے سی نے قرض کیے اور قرض کی واپسی کے وقت قیمتوں کے اشار پیمیں دین فیصد کے تناسب سے اضافہ ہو چکا ہے تو اب قرض دار بھی قرض میں دس فیصد کے تناسب سے اضافہ کر کے گیارہ سورویے واپس کرے۔قرض کے قیمتوں کے اشار یہ کے ساتھ تعلق اور ربط کے جواز میں بعض ماہرین معاشیات ید کیل پیش کرتے ہیں کہ بیزیادتی جو قرض دار قرض خواہ کو داپس کررہا ہے بیٹیقی زیادتی نہیں ہے بلکہ بیاس مالیت کوواپس کررہا ہے جوقرض دارنے بطورقرض کے قرض خواہ سے لی تھی۔اس لئے کہ ایک ہزاررو یے کی قوتِ خرید قرض لیتے وقت زیادہ تھی ،اور قرض کی واپسی کے وقت قوتِ خرید دس فیصد کے تناسب سے کم ہوگئے۔اگراس صورت میں قرض دارایک ہزار ہی واپس کرے توبیقرض خواہ پرظلم ہوگا۔ اس لئے کہ اس صورت میں اس نے بوری مالیت واپس نہیں کی جواس نے بطور قرض لی تھی، بلکہ وہ قرض کی مالیت کم کر کے واپس کر رہا ہے۔اب اگر ہم قرض دار پر بیدلا زم قر ار دے دیں کہ وہ بجائے ا کی ہزار کے گیارہ سورو بے واپس کرے تو بیر گیارہ سورو بے اس کی پوری مالیت ہوگی ، جو قرض دار نے بطور قرض کے لی تھی۔اس لئے کہ گیارہ سورو یے کی مالیت قرض کی واپسی کے وقت بعینہ وہی مالیت ہے جوقرض لیتے وفت ایک ہزاررو ہے کی تھی۔لہذا پیسورو ہے کی زیادتی اس نقصان کی تلافی کے لئے ہے جونوٹ کی قیمت میں کمی کی صورت میں واقع ہوئی ہے ادر اس سورویے کی زیادتی سے قرض کی مالیت میں کوئی زیادتی واقع نہیں ہوئی ۔لہذااس زیادتی کوسود کہہ کرشرعاً حرام قر اردینا درست نہیں۔ کیکن حق بات سے کہاس زیادتی کو جائز قرار دینے والوں کی بیدلیل شرعی قواعد برکسی طرح بھی منطبق نہیں ہوتی ، اس لئے کہ شریعتِ اسلامیہ میں قرضوں کو اسی مقدار کی مثل (برابر) ادا کرنا واجب ہے اس میں کسی کواختلاف نہیں ہے۔ حتیٰ کہ جولوگ قرضوں کے قیمتوں کے اشاریہ کے ساتھ تعلق کے جواز کے قائل ہیں وہ بھی اس کو مانتے ہیں،لہذااب ''مثل'' کی تعیین کرنی ہے کہ''مثل'' سے کیا مراد ہے؟ لہذا بنیادی سوال یہاں یہ ہوتا ہے کہ یہ برابری اور شل مقدار (ناپ، وزن، عدد) میں ضروری ہے یا قیمت اور مالیت میں ضروری ہے؟ چنانچیقر آن وسنت کے دلائل میں غور کرنے اور لوگوں

تشت کے ساتھ واضح فر مادیا ہے۔

میں مطلوب ہے وہ مقدار اور کمیت میں مطلوب ہے، قیمت اور مالیت میں مطلوب نہیں، جس کے دلائل مندرجہ ذمل ہیں:

ا۔ اگر ایک شخص دوسرے سے ایک کلوگذم بطور قرض لے اور قرض لیتے وقت ایک کلوگذم کی قیمت پانچی روپے تھی اور جب وہ قرض دار اپنا قرض واپس کرنے لگا تو اس وقت ایک کلوگذم کی قیمت دورو پے ہوگئ تھی تو اب بھی وہ صرف ایک کلوگذم واپس کرے گا، زیادہ نہیں کرے گا۔ باوجود یہ کہ ایک کلوگذم کی قیمت کا قیمت پانچ روپے سے کم ہو کر دو روپے ہوگئ ہے۔ اور اس مسئلہ میں تمام فقہاء متقد مین و مناخرین کا اجماع ہے۔ فقہاء میں سے کوئی ایک بھی اس مسئلہ میں بہتا کہ اس صورت میں جبکہ کندم کی مالیت کم ہوگئ ہے صرف ایک کلوگذم واپس کرنا قرض خواہ پوظلم ہے اس لئے گذم کی قیمت میں جبکہ میں جبکہ میں جبکہ کا بیت کم ہوگئ ہے صرف ایک کلوگذم واپس کرنا قرض خواہ کوواپس کرے یعنی ایک کلوگذم کے میں جبکہ عرض دار ڈھائی کلوگذم واپس کرے اس لئے کہ ڈھائی کلوگذم کی مالیت اب وہ بی ہے جو بیائے اب قرض دار ڈھائی کلوگذم کی مالیت تھی۔

سیاس بات کی بالکل واضح دلیل ہے کہ قرض میں جس مثلیت اور برابری کا عتبار شریعت میں ضروری ہے وہ مقدار اور کمیت میں برابری ہے، قیمت اور مالیت میں برابری معتبر نہیں۔

اس دلیل کا بعض حفرات میہ جواب دیتے ہیں کہ گندم تو سامان اوراشیاء کی قبیل سے ہے اور اس کی اپنی ذاتی مالیت اور حیثیت اس کی اپنی ذاتی مالیت اور حیثیت ہے ، بخلاف ان کاغذی نوٹوں کے کہ ان کی ذاتی مالیت اور حیثیت کے کہ بھی نہیں اس لئے نوٹوں کو گندم پر قیاس کرنا درست نہیں۔

لیکن بیہ جواب دراصل خلط مبحث پر بہنی ہے اس لئے کہ یہاں پر اصل مسئلہ بیہ ہے کہ قرض کی والیسی بیس مثلیت اور برابری کونی معتبر ہے۔ جب دلیل سے بیہ بات واضح ہوگئ کہ قرض میں مثلیت مطلوبہ مقدار اور کمیت کی مثلیت ہے قیمت اور مالیت میں مثلیت کا اعتبار نہیں ،اس لئے اب یہاں گذم اور نوٹ اور نوٹ میں مہیت اور اصلیت کے فرق سے کم میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس لئے کہ گذم اور نوٹ دونوں میں مقدار بھی موجود ہے اور قیمت بھی ،الہذا اگر گذم میں مثلیت مطلوبہ مقدار اور کمیت ہوتو نوٹ میں مقدار بھی موجود ہے اور قیمت بھی ،الہذا اگر گذم میں مثلیت مطلوبہ مقدار اور کمیت ہوتا و نوٹ میں بھی مثلیت مطلوبہ مقدار اور کمیت ہوگی۔ اسی طرح اگر گذم میں قیمت اور مالیت کے فرق کا اعتبار نہیں ،بالکل اسی طرح نوٹ میں بھی قیمت اور مالیت کا فرق معتبر نہیں ہوگا۔

اعتبار نہیں ،بالکل اسی طرح نوٹ میں بھی قیمت اور مالیت کا فرق معتبر نہیں میں برابری کی شرط صرف سود سود سے نیچنے کے لئے ہے اور حضور اقدس مالیات کے اس مطلوبہ برابری کور باالفضل کی احادیث میں پوری سے نیچنے کے لئے ہے اور حضور اقدس مالیات کا سرمطلوبہ برابری کور باالفضل کی احادیث میں پوری

سی بخاری اور سی مسلم میں حضرت ابوسعید خدری رفائی سے روایت ہے کہ حضور اقدس نالی الوالے کے زمانے میں ہمارے باس ہر سم کی ملی جلی مجوریں آیا کرتی تھیں۔ ہم (گھٹیا مجورے) دوصاع کو (بڑھیا مجورے) ایک صاع کے بدلے میں بچ دیتے تھے۔ جب حضور نالیوالم کواس کی اطلاع ہوئی تو آپ نالیوالم نے فرمایا کہ دوصاع مجور کوایک صاع مجور کوایک صاع مجور کے بدلے میں مت پیجو، اور نہ دوصاع گندم کو ایک صاع گندم کو دو در ہم کے وض مت بیجو، اور نہ دوصاع گندم کو ایک صاع گندم کے بدلے میں مت بیجو، اور نہ دوصاع گندم کو ایک صاع گندم کے بدلے میں بیجو، اور ایک در ہم کو دو در ہم کے وض مت بیجو۔ (۱)

یہ بات حضور مُلَالِائِمُ کومعلوم تھی کہ جو تھجور دو صاغ کے بدلے میں بیچی جائے گی وہ اس تھجور کے مقابلے میں زیادہ فیمتی ہوگی جو ایک صاغ کے عوض بیچی جائے گی لیکن اس کے باوجود حضور اقد س مُلَالِیُمُ اس پر راضی نہ ہوئے بلکہ مقدار اور ناپ میں مماثلت اور برابری کا تھم دیا اور قیمت کے فرق کا اعتمار نہیں کیا۔

صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابوسعید خدری اور حَضرت ابو ہریرہ دفاہ اسے روایت ہے کہ حضور اقدس مُل اللہ اللہ نے ایک شخص کو خیبر کا عامل (جوز کو ۃ وغیرہ وصول کر ہے) بنا کر بھیجا۔ وہ عامل جب واپس آیا تو حضور اقدس مُل اللہ اللہ کی خدمت میں جدیب مجبور (عمرہ شم کی مجبور ہے) بپیش کیس۔ حضور مُل اللہ اللہ سوال کیا کہ کیا خیبر کی تمام مجبور الی ہوتی ہے۔ انہوں نے جواب دیا: ہم (اس عمرہ مجبور کے) ایک صاع کو (گھٹیا مجبور کے) دو صاع کے بدلے میں اور دو صاع مجبور کو تین صاع مجبور کے بدلے میں اور دو صاع مجبور کو تین صاع مجبور کے بدلے میں تبدیل کر لیتے ہیں۔ حضور مُل اللہ اللہ است کرو، بلکہ جمع مجبور (مختلف قتم کی ملی جلی بدلے میں تبدیل کر لیتے ہیں۔ حضور مُل اللہ اللہ اللہ است کرو، بلکہ جمع مجبور (مختلف قتم کی ملی جلی محبور یں) کو پہلے درا ہم کے عوض فرو خت کردہ پھران درا ہم سے جدیب مجبور خرید لیا کرو۔ (۲)

بیردایت اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اموال ربو بیس جوتماثل اور برابری مطلوب ہے وہ مقدار میں تماثل ہے، قیمت میں تماثل اور برابری مطلوب نہیں، اس لئے کہ جدیب تھجور جمع تھجور کے مقابلے میں بہت اعلیٰ درجہ کی قیمتی اور عمرہ تھجورتھی، لیکن حضور مالٹیونل نے تھجور کی ایک قتم کودوسری قتم سے تبدیل کرنے کی صورت میں عمرہ اور گھٹیا ہونے کا بالکل اعتبار نہیں کیا بلکہ وزن میں برابری کو ضروری قرار دیا۔

مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ فٹاٹیئے سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور اقدی مٹاٹیئے کے فرمایا: ''سونا سونے کے بدلے میں وزن کر کے پیچو۔ان میں جوشخص زیادتی کرے، یا زیادتی کوطلب کرے، تو وہ زیادتی سود ہے۔'' اور امام مالک نے بیرحدیث ان الفاظ میں نقل کی ہے: '' دینار دینار

<sup>(</sup>۱) جامع الاصول لابن اثير، ج ام ٢٨٥\_

<sup>(</sup>٢) جامع الاصول، ار ٥٥\_

کے بدلے اور درہم درہم کے بدلے میں پیچو، ان میں کی زیادتی جائز نہیں ہے۔'(۱)

صحیح مسلم میں حضرت عبادہ بن صامت رفائے سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور اقد س فاٹی ان نے فرمایا: ''سونے کوسونے کے بدلے میں، چاندی کو چاندی کے بدلے میں، گیہوں کو گیہوں کے بدلے میں، جوکو جو کے بدلے میں، مجور کو مجور کے بدلے میں اور نمک کونمک کے بدلے میں ہاتھ در ہاتھ ہوجائے تو پھر جس طرح چاہو (کی زیادتی کے ساتھ) بیچو بشر طیکہ ہاتھ در ہاتھ ہو (نقد ہوادھارنہ ہو)۔(۲)

ابوداؤر میں حضرت عبادہ بن صامت رہ گئے سے روایت ہے کہ حضور اقدس مان ہے فر مایا:
سونے کوسونے کے بدلے میں (برابر کر کے بیچ) چاہے وہ سونے کا کلڑا ہو، یا ڈھلا ہوا سکہ ہو، اور دو مدی
چاندی کے بدلے میں (برابر کر کے بیچ کرو) چاہے وہ چاندی کا کلڑا ہو، یا ڈھلا ہوا سکہ ہو، اور دو مدی
وزن کا ایک پیانہ ہے) گیہوں کو دو مدی کے بدلے میں (برابر کر کے بیچ کرو) اور دو مدی جوکو دو مدی
جو کے بدلے میں اور دو مدی مجبور کو دو مدی مجبور کے بدلے میں، دو مدی نمک کو دو مدی نمک کے بدلے
میں (برابر کر کے بیچ کرو) پس جس شخص نے زیادتی کی یا زیادتی کو طلب کیا، اس نے سودلیا۔ (۳)

تسیح مسلم میں حضرت فضالہ بن عبید رفظت سے روایت ہے، فرماتے ہیں: حضور اقدس مَلَا لَا يُؤالِمُ سے فرمایے: سونے کوسونے کے بدلے میں وزن کرکے (اپنج کرو) اور دوسری روایت میں ہے کہ سونے کوسونے کے بدلے میں مت بیچو مگروزن کرکے۔

مندرجہ بالا تمام احادیث اس بات کو واضح طور پر بیان کررہی ہیں کہ شریعت میں جوتماثل اور برابری معتبر ہے وہ مقدار میں برابری ہے، اموال ربویہ میں قیمت کے تفاوت کا بالکل اعتبار نہیں۔ یہ احکام اس صورت میں ہیں جب بیج نقد ہورہی ہواور اگر معاملہ قرض کا ہوجس میں اصل سود جاری ہوتا ہے اور جس میں ہر شم کی زیادتی بلکہ زیادتی کے شبہ سے بھی بچنا ضروری ہے تو پھر اس میں قیمت کے تفاوت کا لحاظ کرنے کا سوال ہی بیدا نہیں ہوتا۔

سے اس مئلہ میں ایک حدیث اور ہے، جو خاص کر قرض ہی میں مثلیت اور برابری کو واضح کرتی ہے۔ ہے۔ سنن ابوداؤ دمیں ہے:

م من معرب عبداللہ بن عمر بڑا شہانے فرمایا: میں مقام بقیع میں اُونٹ بیچا کرتا تھا، تو بھی میں دیناروں کے ذریعہ بھاؤ کر کے اُونٹ بیچیا، اور بجائے دینار کے مشتری سے دراہم لے لیتا، اور بھی دراہم کے ذریعہ بھاؤ کرتا اور بجائے دراہم کے دینار وصول کرتا لیعنی دینار کے بدلے درہم اور درہم

به در ادست عديد ا

کے بدلے دینار وصول کرتا اور ادا کرتے وقت بھی دراہم کے بدلے دینار اور دیناروں کے بدلے دراہم ادا کرتا۔ ایک مرتبہ میں حضور اقدس ناٹیڈ کا خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت آپ ناٹیڈ کا خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت آپ ناٹیڈ کا خطرت حفصہ بناٹیڈ کا گھر پر تھے۔ میں نے کہا: یارسول اللہ! ذرائھ بریے، میرا ایک سوال ہے وہ یہ کہ میں مقام بقیح میں اور اس کے بدلے میں مقام بقیح میں اور اس کے بدلے میں دراہم وصول کرتا ہوں، اور اس کے بدلے میں دراہم وصول کرتا ہوں اور اس کے بدلے میں دراہم مصول کرتا ہوں اور اس کے بدلے میں دراہم کے ذریعہ بی دراہم کے ذریعہ بی دراہم کے درمیان اور کے بعاد کے بعاد کے بواب میں ارشاد فرمایا: اس طرح معاملہ کرنے میں کوئی حرج نہیں، بشر طیکہ اسی روز کے بعاد کے برابر لو، اور تم دونوں (بائع اور مشتری) کے درمیان اس حالت میں جدائی نہ ہو کہ تمہارے درمیان کوئی برابر لو، اور تم دونوں (بائع اور مشتری) کے درمیان اس حالت میں جدائی نہ ہو کہ تمہارے درمیان کوئی کرین باقی ہو۔ (۱)

اس حدیث سے استدلال اس طرح ہے کہ حضور اقد س نا اللہ با نے حضرت عبداللہ بن عمر رفالہ اس کے لئے اس چیز کو جائز اور مباح قرار دیا کہ جب بھے دینار کے ذریعہ ہوتو اوائیگی کے روز دینار کی جو قیمت ہو، اس قیمت کے برابر دراہم وصول کرلیں، جس روز ذمہ میں واجب ہوئے ہوں، اس روز کی قیمت کا اعتبار نہیں۔ مثلاً بھے میں ایک دینار طے ہوا، اور بھے کے روز ایک دینار کی قیمت دس درہم تھی اور اس وقت اس وقت مشتری نے قیمت اوائیں تی اوائیں کی۔ چھروز بعد جب مشتری نے قیمت اواکرنا چاہی تو اس وقت اس کے پاس دراہم تو تھے مگر دینار نہیں تھے اور اس روز ایک دینار کی قیمت گیارہ دراہم ہوگئی، تو اب مشتری بائع کو گیارہ درہم ہی اواکر ہےگا۔

یمی وجہ ہے کہ جب حضرت بکر بن عبداللہ مزنی ادر حضرت مسروق عجلی رفاقہا نے حضرت عبداللہ بن عمر رفاقہا سے سوال کیا کہ ان کے ایک نوکر کے ان دونوں کے ذمہ کچھ دراہم واجب الادا سے ،کین ان کے پاس صرف دینار سے ،دراہم نہیں سے ،تو حضرت ابن عمر رفاقہا نے جواب دیا: ''بازار کے نرخ کے مطابق ادا کر دو' اس سے یہ بات بالکل واضح ہوگئی کہ ادائیگی کے روز کی قیمت کا اعتبار ہے ،جس روز ذمہ میں واجب ہوئی تھی اس دن کی قیمت کا اعتبار نہیں اور اگر قرضوں میں قیمت کا اعتبار سے مثلیت اور برابری معتبر ہوتی تو ان کے ذمہ دینار کی وہ قیمت واجب ہوتی جو قیمت ذمہ میں واجب ہونی عمل واجب ہوتی ہو قیمت داجب ہوتی جو قیمت ذمہ میں واجب ہونی کی اور یہ بالکل واضح ہات ہے۔

سے قرآن وسنت کی روشنی میں ہے بات تمام نقہاء کے نزدیک مسلم ہے کہ قرض کی واپسی کے وقت

تخف نے ایک صاع گندم بطور قرض لی اور بیشر طائفہرائی کرقرض دار جھے بغیر ناپ کے صرف اندازہ اور تخیین سے ایک صاع داپس کرے، تو قرض کا بیہ معالمہ جائز نہیں، اس لئے کہ اموال رہو بیش اندازہ اور تخیین سے ایک صاع داپس کرنا جائز نہیں۔ اس وجہ سے حضورا قدس مُلاہوا نے تھے مزابنہ کو حرام قرار دیا ہے۔ تھے مزابنہ بیہ ہے کہ درخت پر گلی ہوئی مجور کوٹوٹی ہوئی مجور کے بدلے میں پیچا جائے اور اس کی حقدار وزن کے ذریعہ معلوم کی جاستی ہے، کی حرمت کی وجہ بہی ہے کہ جو مجور ٹوٹی ہوئی مجور کا طریقہ اندازہ اور تخیین کے علاوہ کوئی اور مہیں ہے۔ اس وجہ سے حضورا قدس مُلاہوا ہے۔ اس وجہ سے حضورا قدس مُلاہوا ہے۔ اس وجہ سے حضورا قدس مُلاہوا ہے۔ اس بیچ کوعلی الاطلاق حرام قرار دے دیا، حالا نکہ بحض مہیں ہے۔ اس وجہ سے حضورا قدس مُلاہوا ہے۔ اہذا اموال رہو یہ میں سے بعض کو بحض سے جادلہ اوقات اندازہ بالکل میچے کے قریب ہوتا ہے۔ الہذا اموال رہو یہ میں سے بعض کو بحض سے جادلہ اوقات اندازہ و بالکل میچے کے قریب ہوتا ہے۔ الہذا اموال رہو یہ میں سے بعض کو بحض سے جادلہ اوقات اندازہ و بالکل میچے کے قریب ہوتا ہے۔ الہذا اموال رہو یہ میں سے بعض کو بحض سے جادلہ کرنے کا صرف ایک بی کی خریعہ ہو، اندازہ و ادر تحمین کے ذریعہ ہو، اندازہ و ادر تحمین کے ذریعہ برابری کائی نہیں ہے۔

دوسری طُرف اگر قرضوں کو قیمتوں کے اشاریہ سے منسلک کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ قرض کی ادائیگی میں حقیقی مثلیت کا اعتبار نہیں کیا گیا، بلکہ ایک تخمینی مثلیت پر ادائیگی کی بنیا در کھی گئی، اس کے کہ قیمتوں کے اشار ہے میں اشیاء کی قیمتوں میں کمی اور زیادتی کا جو تناسب نکالا جاتا ہے وہ تقریبی اور تخمینی ہوتا ہے، جس کی بنیا دایک ایسا مخصوص حسابی طریقہ ہے جو اندازہ اور انکل ہی کے فراند کیا جاتا ہے۔

اس مسئلہ کو سمجھنے کے لئے پہلے قیمتوں کے اشاریہ کو وضع کرنے کا طریقہ اور کرنسی کی قیمت کی تعیین میں اس کے استعمال کا طریقہ جاننا ضروری ہے۔

### " قیمتوں کا اشار بیہ 'وضع کرنے کا طریقہ اور کرنسی کی قیمت کی تعیین میں اس کا استعمال کی تعیین میں اس کا استعمال

لئے کہ وہ کرنی بذاتِ خود نہ تو بھوک مٹاسکتی ہے اور نہ اس سے جسم ڈھانیا جا سکتا ہے اور نہ اس کے ذریعہ تکلیف دور کی جاسکتی ہے، بلکہ اس کرنی کے ذریعہ تکلیف دور کی جاسکتی ہے، بلکہ اس کرنی کے ذریعہ انسان اپنی ضروریاتِ زندگی کی اشیاء وخد مات خریدتا ہے۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ہر کرنی کی دوقیمتیں ہوتی ہیں۔ ایک اس کی ظاہر کی قیمت (Face Value) یہ دوقیمتیں ہوتی ہیں۔ ایک اس کی ظاہر کی قیمت (Real Value) یعنی اس کرنی کا حقیق عملی فائدہ جوایک ہوئی ہوتی ہے، دوسری اس کی واقعی قیمت (Real Value) یعنی اس کرنی کا حقیق عملی فائدہ جوایک انسان اپنی ضروریات میں اس کرنی کوخرچ کر کے حاصل کرتا ہے۔ اس کودوسر لفظوں میں یوں کہا جا سکت ہوئی ہوتی ہے کہ اس کرنی کی حقیقی قیمت اشیاء اور خد مات کا وہ مجموعہ ہے، جوایک انسان کے لئے اس کرنی کے ذریعہ کے ذریعہ کے ذریعہ کے ذریعہ خریدنا ممکن ہو۔ آج کل اقتصاد بین اشیاء کی ٹوکری'' ہے جس کوکرنی کے ذریعہ خریدنا ممکن ہو۔

مثلًا اگرزید کی ماہانت شخواہ دس ہزار روپے ہے تو دس ہزار روپے اس کی ماہانہ آمدنی کی ظاہری قیمت ہے۔ پھروہ بیدس ہزار روپے مندرجہ ذیل اشیاءوخد مات میں صرف کرتا ہے:

> گندم به کلو کپڑا ۲۰ میٹر گوشت ۲۰ کلو چائے ۵ کلو دو کمروں پرمشتمل مکان کا کرایہ دو بیٹوں کے تعلیمی اخراجات

مهینه میں ایک مرتبہ ڈاکٹری معائنہ کی فیس

مذکورہ بالا اشیاء اور خدمات کے مجموعہ کو ماہرینِ معاشیات''اشیاء کی ٹوکری'' کہتے ہیں۔اگر زید کی تنخواہ ہر ماہ انہی مندرجہ بالا اشیاء وخد مات پرصرف ہوتی ہے تو بیخصوص اشیاء وخد مات (اپنی اس مقدار کے ساتھ جومثال میں ذکر کی گئی ہے) زید کی تنخواہ کی حقیقی قیمت ہے۔

اوردس ہزارروپے کی بیر فقیق قیمت''اشیاء کی ٹوکری'' میں درج شدہ اشیاء وخد مات کی قیمت کے بدلنے سے متغیر ہوجائے گی ،اوران اشیاء وخد مات کی قیمتیں مختلف حالات واسباب کی ہناء پر بدلتی رہتی ہیں۔لیکن ماہرین معاشیات اشیاء کی قیمتوں میں تغیر کے تناسب کو معلوم کرنے کے لئے (یعنی اشیاء کی قیمتوں میں سی موجکا ہے) مختلف اشیاء کی قیمتوں کے اوسط کو بنیاد

بناتے ہیں۔

پھر 'اشیاء کی ٹوکری' میں درج شدہ اشیاء و خدمات سب ایک طرح کی اہمیت نہیں رکھتیں،
ہلکہ بعض چیزیں دوسرے کے مقابلے میں زیادہ اہمیت کی حامل ہیں۔ مثلاً گندم، کپڑے کے مقابلے
میں زیادہ اہم ہاور کپڑا، چائے کے مقابلے میں زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ
ہرانسان کی زندگی پر اہم اشیاء کی قیت میں تبدیلی زیادہ اثر انداز ہوتی ہے، بہنست ان اشیاء کی قیت
کے جو کم اہمیت رکھتی ہیں۔ لہذا اگر چائے کی قیت زیادہ ہوجائے تو اتنی مشکلات پیدا نہ ہوں گی جتنی
گندم کی قیت بڑھنے سے پیدا ہوں گی۔ لہذا کرنی کے حقیق قیت میں تبدیلی کو اشیاء کی قیتوں میں اوسط
شدیلی کے ذریعے معلوم کرنے کے لئے ماہم ین محاشیات ہر چیز کی ایک خاص اہمیت فرض کر لیتے
شہر بلی کے ذریعے معلوم کرنے کے لئے ماہم ین محاشیات ہر چیز کی ایک خاص اہمیت فرض کر لیتے
ہیں، پھر اس فرض کی ہوئی اہمیت کی بنیاد پر تمام اشیاء کے لئے علیحہ ہیں تاسب سے لگتا ہے، اس تناسب کو بنیا و
اس نہم کو ماہر بینِ محاشیات' 'چیز کا وزن' ورکم نے جی نہ اور
بین اوقات ان اشیاء کو ہر ماہ خرید نے ہیں۔ مثلا زیدا گرائی تخواہ کا پچاس فیصد اپنی تصد کی شاہر ورکم نا ہے تو کھانے کا وزن صفر اعشار سے پچاس ہوگا (۱۰۰ کے لئے
کمانے کی اشیاء خرید نے پرصرف کرتا ہے تو کھانے کا وزن صفر اعشار سے پچاس ہوگا (۲۰ در اوراگر کو ایکی تخواہ کا بیسی نیاس ہوگا (۲۰ در اوراگر کو ایکی تو ایکی تخواہ کا بیسی فیصد کی ٹاخرید نے میں لگا تا ہو تو کھانے کی اورن صفر اعشار سے بیاس ہوگا (۲۰ در اوراگر ورائی تخواہ کا بیسی فیصد کی ٹاخرید نے میں لگا تا ہوتو کھانے کی اوران صفر اعشار سے بیاس ہوگا (۲۰ در اورائر ورائی تخواہ کا بیسی فیصد کی ٹاخرید نے میں لگا تا ہوتو کی ٹرے کا وزن صفر اعشار سے بیس ہوگا (۲۰ در اورائی خواہ کا بیسی فیصد کی ٹاخرید نے میں لگا تا ہوتو کی ٹرے کا وزن صفر اعشار سے بیس ہوگا (۲۰ در اورائر ورائی تخواہ کا بیسی فیصد کی ٹاخرید نے میں لگا تا ہوتو کی ٹرے کا وزن صفر اعشار سے بیس ہوگا (۲۰ در اورائر ورائر تا ہوتو کی ٹرکیت کے تو کو کی ایک کی در نے میں کو کر کے در کی کو کر کی کو کر کو کورائی میں کو کر کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کور کور کور کی کور کی کور کی کور کور کی کور کی کور کور کی کور کی کور کی کور کور کور کور کی کور کی کور کور کور کور کی کور کی کور کور کی کور کور کور کور کی کور کی کور کور کور کور کور کور کور کی کور کی کور کر ک

| کالح           | كالم             | كالم             | كالم             | كالم  | كالم  |
|----------------|------------------|------------------|------------------|-------|-------|
| ۲              | ۵                | ۴                | ٣                | ۲     | 1     |
| اوسط تبديلي كو | +۱۹۸ماور         | ے۱۹۸۷            | +۱۹۸             | اشياء | اشياء |
| اشیاء کے دزن   | ے۱۹۸۷            | میںاشیاء         | میںاشیاء         | 6     |       |
| سے ضرب دیے     | درمیان قیمت کی   | کی قیمت          | کی قیمت          | وزن   |       |
| كانتيجه        | تبديلي           |                  |                  |       |       |
| 10+            | Y5+              | ۳۰ کلوسورو پے    | ۳۰ کلو۵۰ روپے    | +,0+  | كھانا |
| +pY            | r°, +            | تىس روپے فى ميٹر | دس روپے فی میٹر  | +,14  | کپڑا  |
| 1,9            | r <sub>p</sub> + | پندرهسوروپ       | يا چ سورو پے ايک | +5 M+ | مكان  |
|                |                  | ماہانہ کراہیے    | ماه کا کرایی     |       |       |
| r, 0           |                  |                  |                  |       |       |

پھر ہر چیز کی قیمتوں میں اوسط تبدیلی کواس کے وزن سے ضرب دیتے ہیں۔ جو حاصل لکاتا ہے وہ ہر چیز کا اوسط کہلاتا ہے۔

یہ بات ذیل کے نقشے سے اور واضح ہو جائے گی جس میں ہم''اشیاء کی ٹوکری'' کوصرف تین اشیاء پرمشتمل فرض کرتے ہیں، لینی غلہ، کپڑااور مکان \_ پچھلے صفحے کے نقشے کو ملاحظہ کریں۔

اس نقشہ سے یہ بات واضح ہوگئ کہ''اشیاء کی ٹوکری'' کی قیمت ۱۹۸۰ء اور ۱۹۸۷ء کی درمیانی مدت میں ۲۶۵ کے تناسب سے زیادہ ہوگئ۔اس زیادتی کا اندازہ کرتے ہوئے اس اوسط وزن کومعیار بنایا گیا ہے جس میں ہر چیز کی ایک خاص اہمیت پیشِ نظر رکھی گئی ہے اور چونکہ''اشیاء کی ٹوکری'' ہی کرنی کی حقیقی قیمت میں ۲۵ فیصد کے تناسب سے کی واقع ہوگئ ہے، جس کا مطلب یہ نکلا کہ وہ''اشیاء کی ٹوکری'' جس کو ایک شخص ۱۹۸۰ء میں سورو پے میں خرید سکتا تھا، وہ ۱۹۸۵ء میں انہی ''اشیاء کی ٹوکری'' کو دوسو پھیاس رو سے میں خرید سکتے گا۔

اگر ہم بیفرض کریں کہ ۱۹۸۰ء میں ایک شخص کی ماہانہ شخواہ پانچے ہزاررو پے تھی اور ۱۹۸۷ء میں اس کی ماہانہ شخواہ کی قیمت اور حیثیت کا حساب مندرجہ ذیل طریقہ سے کیا جائے گا:

سال تنخواه کی ظاہری قیمت نرخنامہ میں زیادتی کا تناسب تنخواه کی حقیقی قیمت میں اللہ علی کا تناسب تنخواه کی حقیقی قیمت ۱۹۸۰ء = ۱۰۰۰۰ روپے ۱۲۰۵ = ۱۲۰۵ روپے ۱۹۸۰ء = ۱۰۰۰۰ روپے

مندرجہ بالا مثال میں آپ دیکھیں گے کہ اگر چہ اس شخص کی تخواہ کی ظاہری قیمت دیں ہزار روپے ہوگئی،لیکن اس کی تخواہ کی حقیقی قیمت ۱۹۸ء کی قیمتوں کی سطح پر نظر کرتے ہوئے چار ہزار روپے ہوگئی۔اس لئے کہ کرنسی کی حقیقی قیمت کود کیھتے ہوئے ۱۹۸ء کے دیں ہزار روپے ۱۹۸ء کے چار ہزار روپے کے مساوی ہوگئے۔

لہذا اگر ہم قرضوں کی ادائیگی کو قیمتوں کے اشاریہ کے ساتھ وابستہ کر دیں اور یہ فیصلہ کر دیں کہ قرضوں کی واپسی میں اس کی حقیقی قیمت کا اعتبار کیا جائے ، اس کی ظاہری قیمت کا اعتبار نہ کیا جائے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اگر کسی شخص نے ۱۹۸۰ء میں چار ہزار روپے قرض لیے تھے، تو وہ ۱۹۸۵ء میں بجائے چار ہزار روپے کے دس ہزار روپے واپس کرے۔ اس لئے کہ دونوں کی حقیقی قیمت ایک ہی

اگرہم اس حسابی طریقے پرغور کریں، جس کے ذریعہ کرنسی کی حقیق قیمت کی تعیین ہوتی ہے، تو بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ پورا حسابی طریقہ تمام مراحل میں اٹکل اور آندازہ اور تخمینہ پر ہنی ہے، چنانچہ اس حسابی طریقہ میں مندرجہ ذیل مقامات پر اٹکل اور اندازہ سے کام لیا گیا ہے:

# ا-اشارىيەمىن درج شدەاشياء كى تعيين

یہ بات معلوم ہی ہے کہ ہر شخص کی اپنی خاص ضروریات ہوتی ہیں۔اس لئے ایک شخص کی اشیائے ضرورت بھی دوسر نے شخص سے مختلف ہوں گی، الہٰذا ایک شخص کی''اشیاء کی توکری'' دوسر نے شخص کی''اشیاء کی توکری'' سے مختلف ہوگی۔ لیکن''اشاریئ' میں درج شدہ''ٹوکری'' صرف ایک ہے۔ بس میں اشیاء کو اس کے استعال کرنے والوں کی کثرت کی بنیاد پر درج کیا جاتا ہے۔اس لئے بعض او قات اس میں الیمی چیزیں بھی درج ہوتی ہیں جن کی بعض لوگوں کو پوری زندگی میں بھی ضرورت ہی بیش نہیں آتی۔ اس لئے ان بعض کے اعتبار سے یہ''اشاریئ' درست نہیں ہوسکتا، الہٰذا معلوم ہوا کہ بیش نہیں آتی۔ اس لئے ان بعض کے اعتبار سے یہ''اشاریئ' درست نہیں ہوسکتا، الہٰذا معلوم ہوا کہ بیش نہیں آتی۔اس لئے ان بعض اندازہ اور تخمین سے درج کی جاتی ہیں۔

# ۲۔اشیاء کے وزن (اہمیت) کی تعین

دوسرے یہ کہ اشیاء کے دزن اور صارفین کے اعتبار سے اس کی اہمیت کے تعین میں بھی اندازہ اور اٹکل سے کام لیا جاتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اشیاء کی اہمیت ایک اضافی چیز ہے، جو اشخاص کے اختلاف سے مختلف ہو جاتی ہے۔ بعض او قات ایک چیز ایک شخص کے نزدیک بہت اہمیت کی حامل ہے اور وہی چیز دوسر شخص کے لئے کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ اشاریہ اس مفروضہ پر بنایا جاتا ہے کہ ہر چیز کی جو اہمیت ہم نے فرض کی ہے، وہ تمام صارفین کے اعتبار سے ہے اور یہ درمیانی اوسط کی بنیاد پر فرض کی جاتی ہے جو صرف اندازہ اور خمین ہی سے نکالی جاتی ہے۔

## سا\_اشیاء کی قیمت کاتعین

تیرے یہ کو تلف سالوں میں اشیاء کی قیمتوں کا تعین بھی اندازہ اور اٹکل سے کیا جاتا ہے۔
اس لئے کہ ظاہر ہے کہ ایک ہی چیز کی قیمت مختلف شہروں اور جگہوں کے اعتبار سے مختلف ہوگی اور
''اشاریہ' میں صرف ایک ہی جگڑی قیمت کا اندراج ممکن ہے۔ اس لئے اگر ایک ملک کا''اشاریہ' بنانا
ہوتو وہ صرف تمام جگہوں کی قیمتوں کا درمیانی اوسط نکال کر ہی بنایا جا سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ اوسط

انداز واور خمین ہی کے ذراید نکالا جاسکے گا۔

بہرحال! مندرجہ بالا بحث سے یہ بات ثابت ہوئی کہ''اشاریہ'اپے تمام مراحل میں اندازہ اور تخیین پر بنی ہے اور اگر کسی جگہ پر حساب بہت باریک بنی اور پوری احتیاط سے بھی کیا جائے تو بھی اس کے نتیج کو زیادہ سے زیادہ تقر بی تو کہہ سکتے ہیں، یقینی اور واقعی پھر بھی نہیں کہہ سکتے ، جبکہ اُوپر احادیث کی روشنی میں یہ واضح ہو چکا ہے کہ قرضوں کی واپسی میں انکل اور اندازہ کی شرط لگانا شرعاً جائز نہیں ۔ لہذا قرضوں کی ادائیگی کو قیمتوں کے اشاریہ سے وابستہ کر دینا کسی حال میں بھی جائز نہیں۔

سكول كى قيمت كى ادائيگى ميں امام ابو بوسف كامسلك

بعض اقتصادیین نے قیمتوں کے اشاریئے کے ساتھ قرضوں کی ادائیگی کو مسلک کرنے کے لئے امام ابو یوسف کے اس قول سے استدلال کیا ہے جس میں مروی ہے کہ ان کے نزد کیک اگر ادائیگی کے وقت فلوس کے سکوں کی قیمت بدل جائے تو وہ قیمت کا اعتبار کرتے ہیں، چنانچے علامہ ابن عابدین فرماتے ہیں:

"وفى المنتقى: اذا غلت الفلوس قبل القبض او رخصت، قال ابويوسف قولى وقول ابى حنيفة فى ذلك سواء وليس له غيرها، ثم رجع ابويوسف وقال عليه قيمتها من الدراهم يوم وقع البيع ويوم وقع القبض."

"منتقی میں ہے کہ (کسی چیز کو پیچنے کے بعداس کی) قیمت پر قبضہ کرنے سے پہلے اگر فلوس کے سکول کے دام زیادہ ہوجا ئیں، یا کم ہوجا ئیں، او امام ابو یوسف قرماتے ہیں کہ اس بارے میں میرا اور امام ابوطنیفہ کا ایک ہی قول ہے کہ اس بائع کو ان مقررہ فلوس کے علاوہ اور پچھ نہیں ملے گا۔ لیکن چرامام ابو یوسف نے نے اپنے اس قول سے رجوع کرتے ہوئے فرمایا: اس مشتری پرفلوس کی وہ قیمت ادا کرنی ضروری ہے جو قیمت دراہم کی نسبت سے بچے کے دن اور قبضہ کے دن تھی۔"

پرتمرتاش سےان کا قول نقل کیا ہے:

"وفى البزازية معزيا الى المنتقى: غلت الفلوس او رخصت، فعند الامام الاول (اى ابى حنيفه) والثانى (اى ابى يوسف) اولا: ليس على غيرها، وقال الثانى (اى ابى يوسف) ثانيا: عليه قيمتها من الدراهم يوم البيع والقبض، وعليه الفتوى."

"اور بزازیه میں منتقی کی طرف نسبت کرتے ہوئے نقل کرتے ہیں: فلوس کی قیمت زیادہ ہو جائے یا کم ہو جائے، امام اوّل (یعنی امام ابوحنیفہ) اور امام افانی (یعنی امام ابویوسف ) کا پہلاقول ہے ہے کہ مشتری پران مقررہ فلوس کے علاوہ اور پختی امام ابویوسف ) کا دوسراقول ہے ہے کہ: مشتری کے دوسراقول ہے ہے کہ: مشتری کے دوسراقول ہے ہے کہ: مشتری کے ذمہ فلوس کی وہ قیمت واجب الادا ہے، جو بیچ اور قبضہ کے دن تھی، اور اسی پر فتوی ہے۔ '

#### آ مے علامہ ابن عابدین فرماتے ہیں:

"هكذا في الذخيره والخلاصته بالعزو الى المنتقى، وقد نقله شيخنا في بحره واقره، فحيث صرح بان الفتوى عليه في كثير من المعتبرات، فيحب ان يعول عليه افتاء وقضاء."

''ذخیرہ'' اور''خلاصہ'' میں بھی اسی طرح "منتقی" کی طرف منسوب ہے اور اسی بات کو ہمارے شخ نے ''بیر بھی اسی طرح نقل کر کے اس کی توثیق کی ہے۔ اس طرح سے بات واضح ہوگئ کہ بہت سے اہم معاملات میں اسی پرفتو کی ہے۔ الہذا فتو کی دینے اور فیصلہ کرنے میں اس تول پر اعتماد اور بھروسہ ضروری ہے۔''

مندرجہ بالا عبارات سے بعض اقتصادیین بیاستدلال کرتے ہیں کہ جب قرض کی ادائیگی سکول کی صورت میں اس قرض کو سکول کی صورت میں اس قرض کو سکول کی صورت میں اس قرض کو سکول کی قیمت بردھنے اور کم ہونے کی صورت میں اس قرض کو سکول کی قیمت کی قیمت کے لیا ظل سے دالیس کرنا ضروری ہوگا اور امام ابو یوسف کا بیمسلک'' قرضوں کے قیمتوں کے اشار بیا کے ساتھ دبط'' کے نظریہ کے بہت قریب ہے۔

لین بیاستدلال درست نہیں، حقیقت بہ ہے کہ امام ابو یوسٹ کے اس مسلک کا'' قیموں کے اشاریہ' کے نظر یہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لئے کہ یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ 'افراطِ زر' اور' تفریطِ زر' اور'' اشاریہ' اوراس اشاریہ کی بنیاد پر کرنی کی قیمت متعین کرنا، وغیرہ جیسے تمام معاشی مسائل بالکل جدید مسائل ہیں، جن کا امام ابو یوسٹ کے زمانے میں تصور بھی نہیں تھا۔ لہذا جس وقت امام ابو یوسٹ کے زمانے میں تصور بھی نہیں تھا۔ لہذا جس وقت امام ابو یوسٹ کے زمانے میں تصور بھی نہیں تھا۔ لہذا جس وقت امام ابو یوسٹ میفر ماتے ہیں کہ 'سکوں کی قیمت واپس کرنا ضروری ہے' ان کے اس قول سے یہ مطلب لینے کا کوئی امکان ہی نہیں کہ ان کی مراداس قیمت سے وہ مفروضہ قیمت ہے جو' اشاریہ' کی بنیاد پر نکائی گئی ہو، یا ان کی مرادوہ قیمت ہے جو' اشاریہ' کی بنیاد پر نکائی گئی ہو، یا ان کی مرادوہ قیمت ہے جو '( اشاریہ' کی بنیاد پر نکائی گئی ہو، یا ان کی مرادوہ قیمت ہے جے معاشی اصطلاح میں 'حقیقی قیمت' (Real Value) کہاجا تا ہے۔

اورسونے چاندی کی بنیاد پر ہی ان کی قیمت مقرر ہوتی تھی(ا) اور یہ سکے سونے چاندی کی کرنسی کے لئے بطور ریز گاری اور چینچ کے استعال ہوتے تھے۔ مثلاً دس فلوس کے سکے ایک درہم کے مساوی تصور کیے جاتے تھے۔ اس لئے ایک سکہ درہم کے دسویں جھے کے برابر حیثیت رکھتا تھا۔ لیکن ایک سکے کی یہ قیمت اس کی ذاتی قیمت کی بنیاد پر مقرر نہیں کی جاتی تھی بلکہ یہ ایک ایک علامتی قیمت ہوتی تھی جس کو لوگوں نے ایک اصطلاح بنالیا تھا۔ اس لئے یمکن تھا کہ لوگ اس اصطلاح کوتبد میل کردیں اور دوبارہ یہ اصطلاح مقرر کردیں کہ آئندہ ایک سکہ درہم کے بیسویں جھہ کے برابر سمجھا جائے گا۔ جبکہ پہلے درہم کے دسویں حصہ کے برابر سمجھا جائے گا۔ جبکہ پہلے درہم کے دسویں حصہ کے برابر سمجھا جائے گا۔ جبکہ پہلے درہم کے دسویں حصہ کے برابر سمجھا جائے گا۔ جبکہ پہلے درہم کے دسویں حصہ کے برابر سمجھا جائے گا۔ اس طرح سکے کی قیمت کم ہوجائے گی اور اس کا بھی امکان ہے کہ دلوگ آئندہ یہ اصطلاح مقرر کر دیں کہ اب ایک سکہ درہم کے پانچویں حصہ کے مساوی تصور کیا جائے گا۔

لہذا اگر سکہ کی قیمت مندرجہ بالا اصول کے مطابق بردھ جائے یا کم ہوجائے تو کیا مقروض اتی مقدار کے سکے گنتی کر کے قرض خواہ کو واپس کر ے گا جوعقد کے روز اس پر واجب ہوئے تھے؟ یا ادائیگی کے روز اس مقدار کے سکوں کی قیمت واپس کر ے گا؟ اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔حضرت امام ابوحنیف فر ماتے ہیں: وہ مقروض سکوں کی اس مقدار کو واپس کر ے گا جوعقد کے روز اس کے ذمہ واجب ہوئی تھی اور ان سکوں کی قیمت کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ مالکیہ ،شوافع اور حزابلہ کا بھی مشہور مسلک یہی ہے۔ (۲)

لہذا اگر ایک شخص نے سو سکے اس وقت قرض لیے جب ایک سکہ ایک درہم کے دسویں حصہ کے برابر سمجھا جاتا تھا، تو گویا کہ اس نے دس دراہم کی قیمت کے برابر سکے قرض لیے پھر اصطلاح بدل گئی ، حتی کہ ایک سکہ ایک درہم کے بیسویں حصہ کے برابر ہوگیا تو اس مسئلے میں جمہور فقہاء کا مسلک یہ ہے کہ قرض دارصرف سو سکے ہی واپس کرے گا، اگر چہ بیسو سکے دس درہم کے بجائے پانچ درہم کے مسادی ہوگئے ہیں۔

لیکن امام ابویوسف نے اس مسئلہ میں جمہور فقہاء سے اختلاف کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہاس صورت میں قرض داران سکول کی قیمت واپس کرے گاجو سکے دراہم کی بنیاد پر قرض لیے گئے تھے لہذا

<sup>(</sup>۱) علامه ابن عابرين ايك دوسر عمله مين فرمات بين: "ويدل عليه ايضا تعبيرهم بالغلاء والرخص فانه انسا يظهر اذا كانت غالبة الغش تقدم بغيرها."

<sup>(</sup>۲) دیکھئے: تنبیہ الرقود ۲ر ۲۰، زرقانی علی الخلیل ۵ر ۱۹، ۱۱ مام سیوطی کی الحادی للفتادی ار ۹۷، ۹۹، الشرح الکبیرعلی المقنع ۱۳۵۸ میں۔

مندرجہ بالا مثال میں اگر کسی مخف نے سوسکے قرض لیے تھے تو اب وہ دوسو سکے واپس کرے گا۔اس لئے کہ سکے درہم کی ریزگاری ہے تو جس مخف نے سوسکے قرض لیے تھے، گویا کہ اس نے دس درہم کی ریزگاری قرض کی تھی اور اب ادائیگی کے روز دس درہم کی ریزگاری دوسو سکے ہوگئی اس لئے قرض دار پردوسو سکے اداکر نا واجب ہے۔

اور جہاں تک میں سمجھا ہوں، واللہ اعلم، جمہور فقہاء اور امام ابو یوسف کے درمیان اس اختلاف کی بنیادان سکوں کی حیثیت کے اختلاف پر بنی ہے۔ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ جمہور فقہاء فلوس کو مستقل اصطلاحی شمن قرار دیتے ہیں، جس کا دراہم و دنا نیر سے کوئی تعلق نہیں لہذا اگر کسی شخص نے فلوس کی کچھ مقدار بطور قرض لی، تو اب وہ اسی مقدار ہی کو واپس کرے گا، ادائیگی کے وقت ان فلوس کی تجمیہ مقدار بطور قرض لی، تو اب وہ اسی مقدار ہی کو واپس کرے گا، ادائیگی کے وقت ان فلوس کی تجمیہ دراہم کی نسبت سے نہیں دیکھی جائے گی، مگرامام ابو یوسف فلوس کو دراہم کے اصطلاحی اجزاء اور ریز گاری قرار دیتے ہیں۔ لہذا ان کے نز دیک فلوس کو قرض لیتے وقت اس کی مقدار کوفلوس کی صورت میں ادا بلکہ وہ فلوس درہم کے اجزاء کے طور پر قرض لیے جاتے ہیں اور ان اجزاء کی مقدار کوفلوس کی صورت میں ادا میں ظاہر کیا جاتا ہے۔ لہذا قرض کی واپسی کے دقت بھی درہم کے ان اجزاء کوفلوس کی صورت میں ادا کرنا ضروری ہے، اگر چہان فلوس کی مقدار قرض کی مقدار سے مختلف ہو جائے۔

سکے کی قیمت بڑھنے اور کم ہونے کے بارے میں امام ابویوسٹ کے ذکورہ بالامسلک سے جو نتیجہ لکتا ہے، اس کی ایک نظیر ہے، وہ یہ کہ پاکستانی رو پیابتدائی پانچ سالوں میں چونسٹھ پییوں پر شقسم ہوتا تھا۔ جب حکومت نے اعتباری نظام قائم کیا تو رو پیہ کے بارے میں بیاعلان کر دیا کہ اب وہ سو پلیوں پر شقسم ہوگا۔ لہٰذا اس اعلان سے پہلے ایک پیسہ ایک رو پیہ کا چونسٹھ وال حصہ تھا، اور اس اعلان کے بعد ایک پیسہ ایک رو پیہ کا چونسٹھ بیسے آئی وہ تھے تو کیا وہ گئے۔ اب و بھنا یہ ہو گئے۔ اب و بھنا یہ ہے کہ اگر کی شخص نے اس اعلان سے پہلے چونسٹھ پیسے قرض لیے تھے تو کیا وہ اعلان کے بعد بھی چونسٹھ پیسے ہی ادا کرے گا؟ یا سو پلیے ادا کرے گا؟ (۱) ظاہر ہے کہ وہ اب سو پلیے ادا کرے گا۔ اس لئے کہ اس نے ایک رو پے کی ریز گاری بطور قرض کی تھی، لہٰذا اب وہ ایک رو پے کی ریز گاری بطور قرض کی تھی، لہٰذا اب وہ ایک رو پے کی

<sup>(</sup>۱) حقیقت میں حکومت نے اس اعلان کے بعد نے پیسے جاری کیے اور وہ نے سو پیسے ایک روپیہ کے مساوی قرار دیے ، اور پرانے بیسے بھی اپنی پرانی قبت کے مطابق ہی جاری رہے۔ لہذا یہ مثال ہمارے زیر بحث مسئلہ پر منطبق نہیں ہوتی لیکن ہم فرض کر ترین کا محکمہ وہ منظبق نہیں ہوتی لیکن ہم فرض کر ترین کا محکمہ وہ منظبق نہیں ہوتی لیکن ہم فرض کر ترین کا محکمہ وہ منظبق نہیں ہوتی لیکن ہم فرض کر ترین کا محکمہ وہ منظبق نہیں ہوتی لیکن ہم فرض کر ترین کا محکمہ وہ منظبق نہیں کے ماکا انہیں موال فرینسوں

ریز گاری بی دانیس کرے گااوراب وہ ریز گاری سویسے ہیں۔

حاصل ہے ہے کہ امام ابو بوسف کا مذکورہ بالا قول ایسے فلوس کے بارے میں ہے جس کا کسی دوسر ہے شمن کے ساتھ دائی ربط اور تعلق ہو، کہ وہ فلوس اس شمن کے لئے بطور اجزاء اور ریزگاری کے استعال ہوتے ہوں۔ کیکن جہاں تک موجودہ کرنسی نوٹوں کا تعلق ہے، ان کا کسی دوسر ہے شن کے ساتھ ربط اور تعلق نہیں ہے اور نہ ہی وہ کرنسی نوٹ کسی شمن کے لئے بطور ریزگاری اور اجزاء کے استعال ہوتے ہیں، بلکہ وہ خود مستقل اصطلاحی شمن ہیں۔

اس کے علاوہ فلوس کی شیخے قیمت معلوم کرنا امام ابو یوسٹ کے قول کے مطابق ممکن ہے۔اس لئے کہ فلوس شن کے ایک معین معیار یعنی درہم کے ساتھ مربوط ہیں، بخلاف موجودہ کرنسی نوٹوں کے کہ موجودہ معاشی اصطلاح کے لحاظ سے ان کی ''حقیقی قیمت'' ٹھیک ٹھیک معلوم کرنا ممکن نہیں، بلکہ حقیقی قیمت اندازہ اور تخمینہ کی بنیاد پر فرض کی جائے گی، جیسا کہ پہلے عرض کیا جاچکا۔اس لئے موجودہ کرنسی نوٹوں کوفلوس پر قیاس کرنا درست نہیں۔

# کرنسی کی مثلیت اور برابری میں عرف کا اعتبار

بعض معاشین قرضوں کے انڈیکسیشن کے جوازیں اس سے استدلال کرتے ہیں کہ قرض کی واپسی میں مثل اور برابری ضروری ہے، لیکن مثلیت اور برابری کے تعین میں عرف کی طرف رجوع کرنا چاہئے۔ اس لئے جس مثلیت کاعرف میں اعتبار ہے، نثر بعت کوبھی اسی مثلیت کا عتبار کرنا چاہئے۔ کیونکہ کرنی کی وہ قیت جواشار یہ کی بنیاد برنکالی گئی ہو، موجودہ معاشیات کے عرف میں اس کی ادائیگی قرض کی ہوئی رقم کے مثل بھی جاتی ہے تو قرضوں کی ادائیگی میں نثر بعت کوبھی اس عرف کا لحاظ رکھنا جا ہے۔

لیکن بیاستدلال بھی باطل ہے۔اولاً تو اس لئے کہ کسی مسئلہ میں عرف کا اس وقت لحاظ رکھا جاتا ہے جب اس مسئلہ میں نفس موجود نہ ہوادر ہم پیچھے بیان کر چکے ہیں کہ وہ تمام نصوص جوسود کی حرمت پر دلالت کرتی ہیں، ان سے مثلیت کے معنی بالکل صراحت اور وضاحت کے ساتھ متعین ہو جاتے ہیں، وہ بیہ کہ مقدار میں مثلیت کا اعتبار ہے، قیمت میں مثلیت اور برابری کا اعتبار نہیں۔ لہذا اس مسئلہ میں مثلیت کی تعیین میں عرف کوداخل کرنے کی تنجائش نہیں۔

دوسرے میرکہ''حقیقی قیمت'' کوقر ضول کے''مثل'' قرار دینے کاتصوراب تک بھی ایساعرف نہیں بن سکا جے معاشی ماہرین کا بھی عرف غالب کہا جا سکے۔ چنانچہ دنیا کے اکثر ممالک قرضوں کو زخوں کے ساتھ مربوط کرنے کے نظریہ سے متفق نہیں ہیں۔ اور پینظریہ صرف چندمما لک ہی میں رائح ہوسکا ہے، مثلاً برازیل، آسٹریلیا اور اسرائیل وغیرہ۔ ظاہر ہے کہ دنیا کے تمام ممالک کے مقابلے میں ان مما لک کی نسبت بہت معمولی ہے۔

پھر ان معدودے چندممالک نے بھی اس نظریہ کو نہ تو پورے طور پر اپنایا اور نہ ہی تمام مالی معاملات میں اس کو اختیار کیا، بلکہ اس نظریہ کومعاشیات کے صرف خاص شعبوں میں اختیار کیا۔ اس کے کہاس نظریہ کوایک عام اصول کے طور پرتمام معاشی مسائل میں جاری کرناممکن بھی نہیں ہے، حی كەخوداقتصادىيىن بھى اس بات كوتىلىم كرتے ہيں۔ چنانچے بين ہورم ادرا چ ليوى كہتے ہيں:

"قیمتوں کے اشارین کوتمام مالی معاملات میں پورے طور پر کام میں لانا ایک ایسا فعل ہے جس كاحصول عملاً نامكن ہے۔"

اورایک بالکل واضح بات بہے کہ آپ روئے زمین پرکوئی ملک ایسانہیں یا ئیں محجس نے تبيكوں ميں كرنث اكاؤنٹس كو' اشارىي' كے ساتھ وابسة كيا ہو۔ جا ہاس ملك ميں ' افراطِ زر' زيادہ كول نه بو-" برازيل" نمايال ترين ملك ہے، جس نے قيموں كے اشاريد كوبہت سے مالى معاملات میں استعال کیا ہے۔ بیشاید دنیا کا واحد ملک ہے، جس نے قیمتوں کے اشار بیکوسب سے زیادہ استعال کیا ہے۔لیکن اس ملک نے بھی بینکوں کے کرنٹ اکاؤنٹس میں اس نظریہ کونہیں اپنایا۔اس لئے كه اگر كسى شخص نے بطور امانت ايك معين رقم بينك ميں ركھوائى، تو بينك اس امانت كى واپسى ادائيگى کے وقت اس قدررقم واپس کرے گا، جتنی امانت رکھوائی گئی تھی، جاہے''اشاریہ' میں قیمتیں دوگنی یا اس سے بھی زیادہ ہو چکی ہوں۔

یہ اس بات کا داضح ثبوت ہے کہ عرف عام میں بھی' دحقیقی قیمت'' کومثلیت اور برابری کے تیام میں معتر نہیں مانا جاتا، حتیٰ کہ ان ممالک میں بھی جو''افراط زر'' کے نقصان سے بیخے کے لئے " وحقیق قیمت " کوبطور ہتھیار کے استعمال کررہے ہیں۔

ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے بہت سے معاشین جو قرضوں کی ادائیگی میں 'حقیقی قیت' کے نظریہ کی تائید کرتے ہیں وہ اس بات کی بھی وضاحت کرتے ہیں کہ ہم اس نظریہ کوان ''صرفی قرضوں'' کی ادالیکی میں جاری نہیں کرتے ، جو قرضے ایک انسان اپنی ضروریات پوری کرنے کے لئے حاصل کرتا ے-جیے کوئی محض ایک ہزاررو ہے اس لئے قرض لیتا ہے، تا کہ اس کے ذریعہ وہ اپنے کھانے ، پینے ،

ے قرضے "میں جاری کرتے ہیں۔

کیا یہ خودان معاشین کی طرف سے اس بات کا اعتراف نہیں ہے کہ 'صرفی قرضوں' میں '' دحقیقی قیمت' معتبر نہیں ہے؟ تو اگر ''صرفی قرضوں' میں اس کا اعتبار نہیں تو پھر ''سرمایہ کاری کے قرضوں'' میں کیوں اعتبار کیا جاتا ہے؟ اس لئے کہ 'مثلیت اور برابری' تو ایک حقیقت ہے جوقرضوں کی اقسام کے اختلاف سے مختلف نہیں ہونی جا ہئے۔

ای طرح ہم دیکھتے ہیں کہ معاشین ' دعقیق قیت' کے نظریہ کی ' افراطِ زر' کی صورت ہیں تو تائید کرتے ہیں، لیکن ' تفریطِ زر' کی صورت ہیں کوئی بھی اس نظریہ کو نہیں اپنا تا۔ جس کے معنی یہ ہوئے کہ نام نہاد' دعقیق قیمت' کو اگر قرض دینے کے بعدا شیاء کی قیمتوں ہیں کی واقع ہو جائے تو قرض دار کو اس صورت میں اس قدر رقم واپس کرنی ضروری ہوگی جو اس نے بطور قرض کی تھی ۔ اس لئے ' کہ اگر کسی شخص نے ایک ہزار رو پے قرض دیئے ہیں، تو اشیاء کی قیمتوں میں کی کود کھتے ہوئے وہ ہرگز اس بات پر راضی نہ ہوگا کہ ایک ہزار رو پے قرض دیئے ہیں، تو اشیاء کی قیمتوں میں کی کود کھتے ہوئے وہ ہرگز اس بات پر راضی نہ ہوگا کہ ایک ہزار رو پے کے بدلے میں اب وہ آٹھ صورو پے قبول کر لے اور اگر اشیاء کی قیمتوں میں کمی کی صورت میں بھی ' دعقیق قیمت' کے نظریہ کو جاری کریں تو ' ' تفریطِ زر' کے اشیاء کی قیمتوں میں کمی کی صورت میں بھی ' دعقیق قیمت' کے نظریہ کو جاری کریں تو ' ' تفریطِ زر' کے سبب جونقصان لاحق ہوگا، اس نقصان کے خوف سے کوئی شخص بھی اپنا ہیں۔ بینک میں نہیں رکھوائے گا۔

یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ ''حقیق قیمت' کا نظر بیابیاعلمی نظر بینہیں ہے جو پختہ بنیا دوں پر قائم ہو، بلکہ اس نظر بیہ کواس کے منطق لوازم اور اس کے دوسر ہے نتائج کی طرف دیکھے بغیر صرف ''افراطِ زر' کے نقصان کے مقابلے کے لئے جاری کیا گیا ہے۔اس سم کے نظر بیہ کی ایسے مالی نظام میں تو گنجائش ہوسکتی ہے جو سود کی بنیا دیر قائم ہو،لیکن ''قرضوں کے قیمتوں کے اشار بیہ کے ساتھ ربط'' کا نظر بیا ایسے مالی نظام میں جس میں سود سے دورر ہے کا ارادہ ہو،اییا بے حقیقت نظر بیہ ہے، جو شرعی اور عقلی دلائل کے سامنے تھم نہیں سکتا۔

جب سیمسکلہ پاکستان کی''اسلامی نظریاتی کونسل'' کے سامنے بھی پیش ہوا تو کونسل کے تمام ارکان بشمول علاء ومعاشین سب نے اس بات پرا تفاق کیا کہ'' قرضوں کے قیمتوں کے اشار سے کے ساتھ ربط'' کے نظریہ کی شریعت اسلامیہ میں کوئی گنجائش اور دجہ جواز نہیں ہے۔

#### قرارداد

" کرنی نوٹ " تمام معاملات (مثلًا اس میں سود جاری ہونے اور ز کو ق واجب ہونے ، بیج سلم اور مضاربت اور شرکت وغیرہ کے راس المال بننے ) میں نفترین لیعنی دراہم اور دنانیر کی طرح ہیں۔ادرامام ابو پوسٹ کا پر قول کہ اگر سکوں کی قیمت زیادہ ہو جائے یا کم ہو جائے ، تو اس صورت میں قرض کی واپسی ادائیگی کے وقت نفذین کے تناسب سے سکوں کی قیمت واپس کرنا ضروری ہے، ان کا بی تول كرنسى نوٹول ميں جارى نہيں ہوگا۔اس كئے كہ يدكرنى نوٹ نفذين كے قائم مقام ہیں اور ان نقدین کی قیمت بڑھنے اور کم ہونے کامعتبر نہ ہونامنفق علیہ ہے۔ (٢) سيمينار مين حاضرتمام علماء نے اس بات كى توثيق كى كه سود اور قرض كى احادیث میں جومثلیت اور برابری ضروری قرار دی گئی ہے، وہ شرعی جنس اور قدر لعنی وزن، ناپ اور عدد میں برابری مراد ہے، قیمت میں برابری مرادہیں۔اوریہ بات ان احادیث کے ذریعہ پوری طرح واضح ہوجاتی ہے جواحادیث اموال ربویہ کے تبادلہ کے وفت عمرہ اور گھٹیا ہونے کے وصف کوغیر معتبر قرار دیتی ہیں اور اس پر اُمت کا جماع ہے، اور اس پر عمل جاری ہے۔ (٣) ذمه میں ثابت شدہ دیون چاہے دہ کی بھی قتم کے ہوں، ان کو قیمتوں کے اشاريه كے ساتھ مسلك كردينا جائز نہيں \_ بايس طور كه عاقدين عقديج يا عقد قرض کے دنت اس کرنی کوجس کے ذریعہ عقد بھے یا عقد قرض کررہے ہیں بھی سامان کے ساتھ مسلک کرے بیشر طاتھ ہرائیں کہ مدیون ادائیکی کے دفت اس سامان کی قیمت

بہرحال! جو کچھہم نے اس مختر بحث میں ذکر کیا ہے، وہ اس مسئلہ کا شرعی پہلوتھا۔ جہاں تک کہوہ اس مسئلہ کے اقتصادی پہلوکاتعلق ہے، میں نے اس بحث میں اس سے تعرض نہیں کیا۔ اس لئے کہوہ میرے موضوع سے باہر کی چیز ہے۔ البتہ اتنا ذکر کر دیتا ہوں کہ'' قرضوں کے قیمتوں کے اشاریہ کے ماتھ ربط'' کا نظریہ اب متزلزل ہور ہا ہے، اور خودا قتصادیین کی طرف سے مسلسل اس برسخت تنقید کی جا رہی ہو اور اقتصادیین کی ایک بہت برسی تعداداس نظریہ کو 'افراطِ زر'' کاعلاج بھی نہیں مجھتی، بلکہ اس کو انگل ہے ہوش اور س کرنے والی دوا خیال کرتے ہیں، جو بیاری کو چھیا تو دیتی ہے لیکن اس کو زائل

موجودہ کرنی میں ادا کرےگا۔

نہیں کرتی ۔ سیح بات یہ ہے کہ یہ نظریہ 'افراطِ زر' کی بیاری کا علاج تو کیا کرتا، بلکہ اس کواور زیادہ مضبوط کرتا ہے اور اس کا ساتھ دیتا ہے۔ اور خود اس بے ہوش کرنے والی دوائی کے معاشی زندگی پر مستقل نقصانات علیحدہ ہیں، اور انہی نقصانات کی وجہ سے بعض مما لک مثلاً فرانس نے اس کو بالکل ترک کر دیا ہے۔

چونکہ بیے پہلوموضوع کے دائر ہسے خارج ہے،اس لئے میں اس کو یہبیں چھوڑ دیتا ہوں۔اگر کوئی شخص اس بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ معاشیات کی ان کتابوں کا مطالعہ کرے جوخاص اس موضوع پر لکھی گئی ہیں۔

#### أجرتون كاقيمتون كاشاريه سے ربط وتعلق

جہاں تک اُجرتوں کے قیمتوں کے اشاریہ سے ربط کا مسئلہ ہے، تو جب تک اُجرت قرض نہ بن جائے ، اس ونت تک اس کا تھم'' قرضوں کے ربط'' سے مختلف ہوگا۔ البتہ اُجرت اگر قرض بن جائے تو اس صورت میں اس کا تھم بھی وہی ہوگا جو'' قرضوں کے ربط'' کا تھم ہے۔

اس کی بین صورت ہے ہے کہ 'انجراق کے قیمتوں کے اشار ہے سے ربط' کی تین صور تین ممکن ہیں:

ا کیہلی صورت ہے ہے کہ اجر تیں اور تخواہیں نوٹوں کے ذریعہ طے ہوجا کیں کہ اتنی اُجرت یا تخواہ دی جائے گی۔ اور متعاقد بن لیمنی مالک اور مزدور کے درمیان ہے معاہدہ ہو جائے کہ بیتخواہ ہر سال قیمتوں کے اشار ہے کی ذیادتی نے شار رہ ہے گئی مشلاً حکومت ایک شخص کو تین ہزار رد پے ماہوار شخواہ پر مال کے شروع ہیں قیمتوں کے اشار ہیں ماہوار شخواہ پر مال کے شروع ہیں قیمتوں کے اشار ہیں ماہوار شخواہ پر مال کے شروع ہیں قیمتوں کے اشار ہیں ہماہ ہو ہا ہوں کہ بیتخواہ ہر سال کے شروع ہیں قیمتوں کے اشار ہیں ہوگی ہوئی ہوئی ہوئی کہ اور درمیان سال میں قیمتوں کے اشار ہے ہیں ذیادتی کے تناسب کو مہمال کے اللہ جب نیا سال شروع ہوگا تو اس وقت قیمتوں کے اشار ہے ہیں ذیادتی کے تناسب کو ایک سال کے اندر اس میں کس تناسب سے زیادتی ہوئی ، مثلاً قیمتوں کے اشار ہے ہیں بیائی فیصد کے تناسب سے زیادتی ہوئی ہوئی ۔ لہذا اب تناسب سے زیادتی ہوئی ہوئی۔ لہذا اب تناسب سے زیادتی ہوئی ہوئی۔ سال سے اس کی شخواہ تین ہزار ایک سو بچیاس رو یہ ہوجائے گا۔

یے طریقہ بہت سے ممالک مثلاً پاکتان وغیرہ میں رائج ہے۔اوراس متم کے ربط کی شریعت میں کوئی ممانعت نہیں ہے،اس لئے کہ اس صورت کا حاصل ہے ہے کہ دونوں فریق اُجرتوں اور شخو اُہوں میں ہرسال یا ہر چھے ماہ بعد ایک معین تناسب سے زیادتی پر متفق ہو گئے ہیں۔اور بیزیادتی کا تناسب

اگر چہ عقد کے دفت تو فریقین کے علم میں نہیں ہوتا، گر دہ پیانہ معلوم ہے جس کی بنیاد پر تناسب کا تعین ہوگا۔ اس لئے زیادتی کی مقدار میں جو جہالت کا شبہ تھا وہ مرتفع ہوگیا۔ یا بیہ کہا جا سکتا ہے کہ ہر نئے سال کے شروع میں جس تناسب سے قیمتوں میں زیادتی ہوئی ہوگی، اسی تناسب سے اضافہ شدہ اُجرت پر اس عقدِ اجارہ کی تجدید کی جائے گی۔اور اس میں کوئی شرعی ممانعت نہیں ہے۔

1- اُجرتوں کے قیمتوں کے اشار سے سے ربط کی دوسری صورت سے کہ اجرت کی تعیین نوٹوں کی ایک معلوم مقدار پر ہو جائے لیکن عقد میں شرط کرلیں کہ مالک کے ذمہ مقد ارمعلوم واجہ نہیں ملک

ایک معلوم مقدار پر ہو جائے لیکن عقد میں شرط کرلیں کہ مالک کے ذمہ بیمقدار معلوم واجب نہیں بلکہ اس کے ذمہ وہ مقدار واجب ہوگی جو قیمتوں کے اشار یہ کی رُوسے مہینہ کے آخر میں اس مقدار معلوم کے مساوی اور برابر ہوگی۔

مثلاً ذید نے عمر کوایک ماہ کے لئے ملازم رکھااور یہ طے پایا کہ زید عمر کومہینہ کے آخر میں قیمتوں کے اشار یہ کا لخاظ کرتے ہوئے اتنی رقم اجرت میں دے گا جوموجودہ ایک ہزار روپے کے مساوی ہوگ ۔ چنانچہ قیمتوں کے اشار یہ میں ایک ماہ کے اندر دو فیصد (۲٪) کے تناسب سے قیمتیں براہ ہوگئیں۔ تو اب زید مہینہ کے آخر میں عمر کوایک ہزار ہیں (=۷۰۱۰) روپادا کرے گا۔اس لئے کہ یہ ایک ہزار اور ہیں روپے شروع مہینے کے ایک ہزار روپے کے مساوی ہیں۔

جہاں تک اس صورت کی شرعی حیثیت کا تعلق ہے میری رائے میں یہ بھی جائز ہے، بشرطیکہ قیمتوں کا اشار بیاوراس کے حساب کا طریقہ فریقین کواچھی طرح معلوم ہو، تا کہ بعد میں لاعلمی کی بناء پر آپس میں جھکڑانہ ہوجائے۔اس کئے کہ یہاں دونوں فریق اس بات پر متفق ہیں کہ طے شدہ اُجرت ایک ہزار رو پے ہیں بلکہ قیمتوں کے اشار ہے کا عتبار سے مہینے کے آخر میں جتنے رویے موجودہ ایک ہزار رویے کے مسادی ہوں گے وہ مالک پر دینے واجب ہوں گے، جس کوحساب کے ذریعہ نکالنے کا طریقہ دونوں فریق کومعلوم بھی ہے۔لہذا اُجرت کی مقدار میں اتنی جہالت جھکڑ ہے کا سبب نہیں ہے گی اور بیصورت بالکل اس طرح ہے جیسے کہ ایک شخص نے کسی کوملازم رکھا اور اُجرت بیے طے کی کہ مہینے کے آخر میں دس گرام سونے کی جو قیمت ہوگی وہ مالک کے ذمہادا کرنی واجب ہوگی۔ جب مہینے کے آخر میں دیکھا تو دس گرام سونے کی قیمت دو ہزار روپے تھی تو خود بخو دیہ طے ہو گیا کہ اُجرت دو ہزار روپے ہے۔اباس کے بعداس اُجرت میں نہ تو زیادتی ہوگی اور نہ کی ہوگی، چاہے سونے کی قیمت اس کے بعدزیادہ ہوجائے یا کم ہوجائے،اس سے اجرت پرکونی ارجبیں بڑےگا۔ س- اُجرتوں کے قیمتوں کے اشاریہ کے ساتھ ربط کا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اُجرت تو روپے کی معین مقدار کے ذریعہ طے ہو جائے اور فریقین کے درمیان پیشرط ہو جائے کہ وہ اُجرت مالک کے ذمہ واجب ہوگی جوعقدِ اجارہ میں طے ہوئی ہے۔لیکن مالک جس دن پیاُجرت ادا کرے گااس دن فیمتوں کے اشار سے میں جس تناسب سے اضافہ ہوا ہوگا، ای تناسب سے وہ اُجرت میں بھی اضافہ کر کے ادا کرےگا۔

تیسری صورت اور دوسری صورت کے درمیان فرق بیہ کے دوسری صورت میں اشار بیہ سے صرف منفق اُجرت کی تعیین کا کام لیا گیا۔ اور اشار بید کی بنیاد پر جب ایک مرتبہ اُجرت متعین ہوگئ تو اشار بیکا کام ختم ہو چکا۔ اب ہمیشہ کے لئے یہی متعین اُجرت مالک کے ذمہ واجب رہے گی۔ اس پر زیادتی نہ ہوگی ، چاہے مالک جب بھی اواکر ہے۔

بخلاف اس شیری صورت کے کہ اس صورت میں اُجرت ایک ہزاررہ پے متعین تھی جوادانہ کرنے کی بنا پر مالک کے ذعہ قرض بن گئی تھی اور پھراس قرض کواشاریہ کے ساتھ ملا دیا گیا تھا۔ لہذا اس شیری صورت کا بھی وہ ہی عدم جواز کا عظم ہو گیا جوقر ضوں کے اشاریہ کے ساتھ رابط کا عظم ہے۔
اس شیری صورت کے بارے میں ہم یہ بین کہہ سکتے کہ اُجرت کی تعیین میں اشاریہ اپنا فرض پر اس سکتے کہ اُجرت کی تعیین میں اشاریہ اپنا فرض پر اگر رہا ہے کہ جس وقت آپ چا ہیں نرخ نامہ کے ذریعہ اُجرت متعین کر کے اداکر دیں ، اس لئے کہ اُجرت کی تعیین عقدِ اجارہ کے وقت ہی طے ہو جانا ضروری ہے ، یا دوسرے کسی خاص وقت کے اندر اندراس کی اس طرح تعیین ضروری ہے کہ اس تعیین کے بعد اُجرت میں نہ تو زیادتی ہو سکے اور نہ کی ہو اندراس کی اس طرح تعیین ضروری ہے کہ اس تھا اس طرح ہمیشہ کے لئے معلق کر دیا جائے کہ اس میں جی کی زیادتی سے ایس اگرت میں بھی کی یا دوسری چیز کی ساتھ اس طرح ہمیشہ کے لئے معلق کر دیا جائے کہ اس وقت ہو جائے ، اس صورت میں تو اُجرت جہول ہی رہے گی اور کی معلوم مقدار پر اس کی تعیین کی وقت واقع ہو جائے ، اس صورت میں تو اُجرت جمہول ہی رہے گی اور کی معلوم مقدار پر اس کی تعیین کی وقت بھی نہ ہو جائے ، اس صورت میں تو اُجرت جمہول ہی رہے گی اور کی معلوم مقدار پر اس کی تعیین کی وقت بھی نہ ہو جائے ، اس صورت میں تو اُجرت جمہول ہی رہے گی اور کی معلوم مقدار پر اس کی تعیین کی وقت بھی نہ ہو جائے ، اور ایس جہالت عقدِ اجارہ کوفا سرکر دیتی ہے ۔ واللہ اعلی

بروز اتوار، مورخه ۲۵ جمادي الاولى ۱۲۰۸ ه



# برآ مدات کے شرعی احکام

ندکورہ مقالہ درحقیقت ایک خطاب ہے جوحضرت مولا نامفتی محمرتفی عثانی مدظلہ العالی نے ''سنٹر فار اسلامک اکنامکس'' جامع مسجد بیت المکرّم کلشن اقبال کراچی کے تحت'' برآمدات' کے موضوع پر ہونے والے ایک سیمینار میں فرمایا ، جس کومولا ناعبداللہ میمن صاحب نے ٹیپ ریکارڈرکی مدد سے صبط کیا۔

#### بسم الله الرحلن الرجيم

# برآ مدات کے شرعی احکام

الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلوة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين، وعلى اله واصحابه اجمعين، وعلى كل من تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد!

آج کا پیسیمینار خاص طور پر برآ مدات (ایکسپورٹ) کے موضوع پر منعقد کیا جارہا ہے، اور پیسیمینار اپنے موضوع پر پہلاسیمینار ہے۔ لہٰذا اس سیمینار کے منعقد کرنے کا ایک اہم مقصد ہے کہ اس میں برآ مدات کے بارے میں شرعی مسائل اوراحکام کو بیان کریں۔

### بیع منعقد ہونے کے وقت کا تعین

سب سے پہلامسلہ یہ ہے کہ ' برآ مدیا ایکسپورٹ ' میں بیج منعقد ہونے کے وقت کا تعین شری نقطہ نظر سے بھی ضروری ہے ، اور قانونی نقطہ نظر سے بھی ضروری ہے۔ لینی وہ پوائٹ آفٹ ٹائم کیا ہے جس میں ضمان (رسک) جس میں بیج (سیل) حقیقۂ منعقد ہوجاتی ہے؟ اور وہ پوائٹ آفٹ ٹائم کیا ہے جس میں ضمان (رسک) ایکسپورٹر سے امپورٹر کی طرف نتقل (پاس ان) ہوجاتا ہے؟ اس وقت کا تعین اس لئے ضروری ہے کہ بہت سے قانونی مسائل پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے ، اور بہت سے شرعی مسائل پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے ، اور بہت سے شرعی مسائل پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے ، اور بہت سے شرعی مسائل پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے ، اور بہت سے شرعی مسائل پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے ، اور بہت سے شرعی مسائل پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے ۔ لئے دو چیز وں کے درمیان ایک واضح فرق ذہن میں رکھنا انتہائی ضروری ہے ۔

#### "نظي"اور"وعدة بيع"كے درميان فرق

"نج" (سیل) اور "وعده بچ" (ایگریمنٹ ٹوسیل) دونوں کے درمیان فرق کا ذہن میں

### پہلافرق

پہلافرق ہے ہے کہ جب''ایگر بمنٹ ٹوسیل''(وعدہ کھے) کیا جاتا ہے تو جوسا مان فروخت کیا گیا ہے اس کا'' ٹائٹل''(حقِ ملکیت) خریدار کی طرف منتقل نہیں ہوتا، جب تک کہ' کھے تھ وجود میں نہ آجائے۔ بلکہ صرف اتنا ہوتا ہے کہ دونوں پارٹیاں آپس میں ایگری (وعدہ) کرتی ہیں، یعنی بائع (سیلر) کہتا ہے کہ میں سامان خریدار کومہیا کروں گا،اور خریدار کہتا ہے کہ میں قیمت ادا کروں گا۔لیکن محض اس ایگر بیمنٹ کے نتیج میں دونوں کی ملکیت منتقل نہیں ہوتی۔

#### دوسرافرق

دوسرافرق ہے کہ موجودہ قانون کے اعتبار سے جب کی چیز کی 'سیل' (بیج) ہوجاتی ہے تو اس سیل کے نتیج میں نہ صرف ہے کہ ملکیت متعقل ہوجاتی ہے، بلکہ عام حالات میں اس کارسک (ضان، خطرہ) بھی خریدار کی طرف متعقل ہوجاتا ہے، مثلاً میں نے ایک شپ ریکارڈرخریدا، اور ابھی ہے شپ ریکارڈر بائع (سیل) ہی کے قبضے میں رہنے دیا ۔لیکن اس شپ ریکارڈر کی بیچ ہوچکی اور اس بیج کے نتیج میں اس کی ملکیت میری طرف منتقل ہوگئ تو اس صورت میں موجودہ قانون کے اعتبار سے اس شپ ریکارڈرکارسک (ضان) بھی میری طرف منتقل ہو چکا ہے۔اب اگر سیل (بائع) کے قبضے میں وہ ضائع ہوجائے، یا خراب ہوجائے تو نقصان میرا ہوگا، بائع کا نہیں ہوگا۔ اس لئے کہ موجودہ عام قانون میں رسک (ضان) بھی منتقل ہو جائے گا۔لیکن اسلامی قانون میں بیصورت نہیں ہے۔ بلکہ جسے ہی ملکیت منتقل ہو چکا، رسک (ضان) بھی منتقل ہوجائے گا۔لیکن اسلامی قانون میں بیصورت نہیں ہے۔ بلکہ اسلامی قانون میں بیصورت نہیں ہے۔ بلکہ اسلامی قانون میں دو چیز میں الگ الگ ہیں۔ایک ہے تائیل اور ملکت کا منتقل ہونا، اور دوم اے اس کا رسک قانون میں دو چیز میں الگ الگ ہیں۔ایک ہے تائیل اور ملکت کا منتقل ہونا، اور دوم اے اس کا رسک قانون میں دو چیز میں الگ الگ ہیں۔ایک ہے تائیل اور ملکت کا منتقل ہونا، اور دوم اے اس کا رسک قانون میں دو چیز میں الگ الگ ہیں۔ایک ہے تائیل اور ملکت کا منتقل ہونا، اور دوم اے اس کا رسک قانون میں دو چیز میں الگ الگ ہیں۔ایک ہے تائیل اور ملکت کا منتقل ہونا، اور دوم اے اس کا رسک

(ضان، خطرہ) منتقل نہیں ہوتا، جب تک اس برخریدار کا قبضہ نہ ہو جائے، للہذا جب تک اس شیپ ریکارڈر کو میں اپنے قبضے میں نہ لےلوں، یا میراوکیل اور نمائندہ اس پر قبضہ نہ کر لے، چاہے وہ قبضہ حقیقی ہو، یا عرفی ہو، اس وقت تک اس کا ضمان میری طرف منتقل نہیں ہوگا۔موجودہ قانون اور شرعی قانون میں بیفرق ہے۔

#### تيسرافرق

تیرافرق یہ ہے کہ اگر ابھی تک کسی چیز کا'' وعدہ ہے'' ہوا ہے، اور حقیق ہیج ابھی تک نہیں ہوئی، اس'' وعدہ ہے'' کے بعد بائع وہ چیز کسی اور کوفر وخت کر دے تو کہا جائے گا کہ اس نے اخلاقی اعتبار سے اچھانہیں کیا۔ لیکن قانونی اعتبار سے یہ بیج درست بھی جائے گی، اور خریدار اس چیز کا مالک بن جائے گا۔ مثلاً میں نے یہ معاہدہ کر لیا کہ میں یہ شپ ریکارڈر خالد سے خریدوں گا، اور ابھی صرف معاہدہ ہوا، حقیق ہج نہیں ہوئی۔ اس کے بعد خالد نے وہ شپ ریکارڈر میر ہے بجائے زید کوفر وخت کر معاہدہ ہوا، حقیق ہج نہیں ہوئی۔ اس کے بعد خالد نے وہ شپ ریکارڈر کا مالک بن گیا۔ اب میر سے الئے زید کو یہ اچھانہیں کیا، کین قانونی اعتبار سے زید اس شپ ریکارڈر کا مالک بن گیا۔ اب میر سے لئے زید کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ یہ شپ ریکارڈر تو میرا تھا، تم نے کیوں خرید لیا۔ البتہ جمعے خالد کو صرف یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہتم نے جمعے سے تھے کرنے کا وعدہ کیا تھا اور اب تم نے یہ شپ ریکارڈرزید کوفروخت کر کے اس وعدہ کی خلاف ورزی کی، اور اس کے نتیج میں میرا یہ نقصان ہوا، الہذا یہ نقصان اوا کرو۔ اس سے زیادہ میں یہ بہن کہم وہ ٹیپ ریکارڈر بھی زید سے واپس لے کرمیرے حوالے کرو۔ لیکن اگر حقیقہ بھی میں یہ بہن کہم وہ باتی اس کے بعد خالد زید کووہ شپ ریکارڈرفروخت کر دیتا تو بھر جمعے یہ دعو کی کرنے کا حق تھا کہ جو جاتی ، اس کے بعد خالد زید کووہ شپ ریکارڈرمیرے حوالے کرو، اور دومری بھے کالعدم ہوجاتی۔ جو جونگی ، اس کے بعد خالد زید کوور کی کر دیتا تو بھر جمعے یہ دعو کی کرنے کا حق تھا کہ چونکہ تھے ہو چی ہے ، اس لئے یہ شیپ ریکارڈرمیرے حوالے کرو، اور دومری بھے کالعدم ہوجاتی۔

#### چوتھا فرق

''سیل' اور''ا گیر یمنٹ ٹوسیل' میں چوتھا فرق بیہ ہوتا ہے کہ اگر کسی چیزی ابھی حقیقۂ بیج نہیں ہوئی، بلکہ صرف بیہ معاہدہ ہوا ہے کہ تم مجھے بیہ چیز فروخت کرو گے، اس دوران اگر بائع دیوالیہ (مفلس) ہوجائے تو خریدار بینہیں کہہ سکتا کہ فلال چیز چونکہ میں خرید چکا ہوں، الہذا بیہ چیز مجھے دیے دی جائے، بلکہ وہ چیز جرستور بائع کی ملکیت ہوگی اور بحکم عدلیہ اس چیز کو بھی دوسرے سامان کے ساتھ

وہ سامان اپنے قبضے میں لے سکتا ہے جس کی بیچ پہلے ہی ہو چکل ہے۔ یہ فرق شرعی احکام میں بھی ہے، اور موجودہ قانون میں بھی پیفرق موجود ہے۔

یہ چند بنیادی فرق ہیں جو' بیچ اور دعد ہ بیچ'' کے اندر پائے جاتے ہیں۔ انہی بنیادی فرق کو سامنے رکھتے ہوئے ہم' ایکسپورٹ' کا شرعی جائزہ لیتے ہیں۔

#### آرڈرموصول ہونے کے وقت مال کی کیفیت

جب ہم کوئی سامان ایکسپورٹ کرتے ہیں تو پہلے ہمیں ہیرون ملک سے ''امپورٹر'' کی طرف سے اس کا آرڈر وصول ہوتا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آرڈر موصول ہونے کے وقت ہمارے پاس وہ سامان موجود نہیں ہوتا، بلکہ بعض اوقات وہ سامان یا تو ہمیں اپنے کارخانے میں تیار کرنا پڑتا ہے، بھی دوسروں سے تیار کرانا پڑتا ہے، اور بعض اوقات وہ سامان پہلے سے ہمارے یاس موجود ہوتا ہے۔

## اگرآرڈرموصول ہونے کے وقت مال موجود ہے

اگروہ سامان ہمارے پاس پہلے سے تیار موجود ہے تو اس صورت میں ہمیں "امپورٹر" کے ساتھ" اگر یمنٹ ٹوسیل" کرنے کی ضرورت ہیں، بلکہ اس وقت "سیل" کرسکتے ہیں اور اس سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے بیسامان تمہیں فروخت کیا۔اور اس نے وہ سامان خرید لیا۔اس صورت میں شرعاً کوئی قباحت نہیں۔

## اگرآرڈرموصول ہونے کے وقت مال موجودہیں ہے

لین اگروہ سامان پہلے سے ہمارے پاس تیار موجود نہیں ہے، بلکہ وہ سامان یا تو خود تیار کرنا ہے، یا دوسرے سے تیار کرانا ہے، یا وہ سامان کسی اور سے خرید نا ہے، تو اس صورت میں موجودہ قانون کے لخاظ سے اس سامان کی آ گے بیچ کرنے میں کوئی قباحت نہیں، اس لئے کہ موجودہ قانون کے اعتبار سے جس چیز کوہم فروخت کررہے ہیں، اس کا وجود میں ہونا، یا اپنی ملکیت میں ہونا، یا قبضے میں ہونا کوئی شرط نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قانونی اعتبار سے 'فارور ڈسیل' میں کوئی قباحت نہیں لیکن شرعی احکام

عرفی قبضہ ہو۔ اب مسئلہ بیہ ہے کہ اگر ایک چیز ہمارے پاس موجود نہیں ہے، اور اس چیز کا آرڈر ہمارے پاس آیا ہے، تو اب اس صورت میں ہم اس سے کیا معاملہ کریں گے؟ اس کا جواب بیہ ہے کہ اس صورت میں ہم اس آرڈر دینے والے کے ساتھ ''سیل'' (بیع) کا معاملہ نہیں کریں گے، بلکہ ''ایگر بینٹ ٹوسیل'' (وعدہ بیع) کا معاملہ کریں گے، اور اس صورت میں ان شرائط کا لحاظ رکھا جائے گا جن کا ذکر اور تفصیل سے آگیا۔

ابسوال بیہ ہے کہ جب ہمارے پاس کسی دوسرے ملک سے ایسی چیز کا آرڈر آیا جو ہمارے پاس موجود نہیں ہے، لہذا ہم نے آرڈر دینے والی پارٹی کے ساتھ ''ایگر بمنٹ ٹوسیل'' (وعدہ بھے) کر لیا، تو یہ ''ایگر بمنٹ ٹوسیل'' ''دفقیق سیل'' میں کس وقت تبدیل ہوگا؟ اور کس مرحلے پرہم یہ کہیں گے کہ اب ''سیل'' (بھے) ہوگئی، اور ''ملکیت' خریدار کی طرف منتقل ہوگئی؟ اور اس کا ''رسک' (خطرہ، صفان) خریدار کی طرف منتقل ہوگئی؟

اس كاجواب يه ب كه جب "الكريمنث توسيل" (وعدة اليع) كے بعد ہم نے آرڈر كا سامان بإزار سے خریدلیا، یا وہ سامان خود تیار کرلیا، یا کسی اور سے تیار کرالیا، اوراب وہ سامان ہمارے قبضے میں آ گیا،اوراس مرحلے میں ہے کہ ہم وہ سامان''امپورٹز'' کو بھیج دیں،اوراس کو جہازیر چڑھا دیں،اس وتت ' دحقیقی سیل' ، کرنے کی دوصور تیں ہوسکتی ہیں۔ایک صورت تو یہ ہے کہ جس وقت وہ تیار ہو کر ہارے قبنے میں آگیا،اس وقت ہم ایک جدید''اوفر'' (ایجاب) کریں۔ بیاوفر جا ہے نون کے ذریعہ ہو، یافیکس کے ذریعہ ہو، یاٹیکس کے ذریعہ ہو، یا کسی اور ذریعہ سے ہو، اور خریداراس اوفر کو قبول کر ہے اس وقت حقیقی سیل منعقد ہو جائے گی۔ دوسری صورت سے ہے کہ بعض اوقات ایجاب وقبول کے بغیر محض چیز لینے اور دینے سے بھی حقیق بیج منعقد ہو جاتی ہے،جس کو 'بیج تعاطیٰ' کہا جاتا ہے۔ چونکہ پہلے سے خریدار کے ساتھ' وعدہ ہے' کا معاملہ ہو چکا ہے، اور جب وہ سامان تیار ہو کر ہمارے قبضے میں آگیا، اس وقت ہم نے خریدار (امپورٹر) کی طرف روانہ کر دیا، تو جس وقت ہم وہ سامان''شینگ کمپنی'' کے حوالے کر دیں گے ،تو پیرحوالہ کر دینا ہیج تعاطی کے طور پر ایجاب وقبول سمجھا جائے گااوراس وقت ' بہجے'' منعقد ہوجائے گی۔اور' بیج''منعقد ہونے کے ساتھ ساتھ اس سامان پر قبضہ بھی خریدار کا ہوگیا۔ (اس لئے کہ "شینگ کمپنی" بحثیت خریدار کے وکیل کے اس سامان پر قبضہ کرتی ہے، جس کی تفصیل آ گے آربی ہے) لہذااس سامان کا''ضان' (رسک) بھی خریدار (امپورٹر) کی طرف منقل ہوجائے گا۔ خلاصہ بہے کہ اگر ہی کے وقت سامان تیار بائع کے پاس موجود ہے تو اس صورت میں فورا اس وقت ' بیج' ، منعقد ہو جائے گی ، اور اگر سامان اس وقت موجود نہیں تھا، بلکہ بعد میں تیار کیا گیا تو

جس وتت ''ایکسپورٹر'' (بائع)وہ سامان' شپنگ کمپنی'' کے حوالے کرے گا،اس وقت حقیقی سے منعقد ہو جائے گی۔ گویا کہ بچے منعقد ہونے کے لئے یہ ' پوائٹ آفٹائم'' ہے۔

# مال كارسك كب منتقل موتا ہے؟

دوسرا مسکلہ یہ ہے کہ عام طور پراس سامان کے''شیمنٹ' (سامان کو جہاز کے ذریعہ امپورٹر کی طرف منتقل کرنے) کے تین طریقے ہوتے ہیں۔ پہلا طریقہ ایف، او، بی، F.O.B، دوسرا طریقہ کرنے، C.andF، دوسرا طریقہ C.I.F، تیسرا طریقہ کے۔

پہلے طریقے میں 'اکیسپورٹر' کی صرف یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ سامان جہاز پر روانہ کرا دے ، آگے اس کا کرایہ اور دوسرے مصارف خود' امپورٹر' ادا کرتا ہے۔اس صورت میں 'شپنگ کمپنی' امپورٹر کی ایجنٹ ہوتی ہے۔ لہذا جس وقت شپنگ کمپنی اس سامان کی ڈیلیوری (قبضہ) لے گی تو اس کا قبضہ 'امپورٹر' کا قبضہ سمجھا جائے گا۔اور اس سامان کا ''رسک' (ضان) اس وقت امپورٹر (خریدار) کی طرف نشقل ہوجائے گا۔

اگر دوسر ے طریقے لیمی اور کر درسر ے طریقے سے مال روانہ کیا تو اس صورت میں اس سامان کو بھیجنے کا کرایہ 'ایکسپورٹر' (بائع) ادا کرتا ہے۔اس صورت میں تاجروں کے درمیان تو موجودہ ''عرف' بیہ ہے کہ کا اینڈ الیف کی صورت میں بھی ''شینگ کمپنی' کوامپورٹر (خربیدار) ہی کا ایجنٹ سمجا جاتا ہے۔اب سوال یہ ہے کہ ٹر بیت کے اعتبار سے اس کا کیا تھم ہے؟ تو ہم نے اس مسئلہ کی تحقیق کے لئے علاء کرام کی ایک مجلس منعقد کی تھی۔اس مجلس میں بھی بحث ومباحثہ کے بعداس نتیج پر پہنچ کہ اس ''عرف' ادا اس ''عرف' میں شرعا کوئی حرج نہیں ، یعنی اس دوسر ے طریقے میں بھی جب کہ کرایہ '' ایکسپورٹر' ادا کررہا ہے ،شینگ کمپنی ہی کو ''امپورٹر' کا ایجنٹ سمجھا جائے ،الہذا جس دفت '' ایکسپورٹر' نے وہ سامان کا ضان (رسک ) امپورٹر (خربیدار) کی طرف منتقل ہو شینگ کمپنی کے حوالہ کر دیا ،اس دفت اس سامان کا ضان (رسک ) امپورٹر (خربیدار) کی طرف منتقل ہو

اگرتیسرے طریقے کے ذریعہ ہوتو چونکہ تیسراطریقہ بھی دوسرے طریقے کی طرح ہے، صرف اتنافرق ہے کہ اس میں ایکسپورٹر، امپورٹر کے لئے مال کا بیمہ کراتا ہے اور اس بیمہ کافائدہ بھی امپورٹر کو مال ہورٹر کو حاصل ہوتا ہے، ایکسپورٹر بیمہ کرانے اور مال جہاز پر چڑھانے کے بعد فارغ ہوجاتا ہے، الہذا اس کا حکم بھی دوسرے طریقے کی طرح ہوگا۔ گویا عرف عام کی وجہ سے CandF، FOB، اور CIF

# اليكريمنط توسيل كي تحميل نهكرنا

تیسرا مسئلہ بیہ ہے کہ اگر''امپورٹز' اور''ا کیسپورٹز'' کے درمیان''ا مگریمنٹ ٹوسیل'' (وعدہ بع) ہوا ہے، اور ابھی حقیقی بیج نہیں ہوئی ،اس صورت میں اگر'' ایک پیورٹر' اس وعدہ بیچ کو پورانہ کرے اوراس وعده کو بورا کرنے سے انکار کرد ہے اس صورت میں "امپورٹر" کسی متم کی جارہ جوئی کرسکتا ہے یا نہیں؟ -- یا ''ایکسپورٹر' تو اپنا دعرہ بورا کر رہا ہے، لیکن''امپورٹر''اس سامان کو لینے سے انکار کر دے، اور اس وعدے کی خلاف ورزی کرے تو اس صورت میں 'ایکسپورٹر'' کیا جارہ جوئی کرسکتا ہے؟ موجودہ قانون میں بیہ بات ہے کہ''ایگر یمنٹ ٹوسیل'' (وعدہ بیج) کی خلاف ورزی کی صورت میں کسی بھی دوسرے فریق کو پہنچنے والے حقیقی نقصانات کا دعویٰ کیا جا سکتا ہے، اور اگر وہ نقصانات کی تلافی نه کرے تو اس کے خلاف مقدمه کیا جاسکتا ہے۔ لیکن شرعی نقطه نظر سے "ا مگر یمنٹ ٹوسیل' چونکہ ایک وعدہ ہے، اور دعدہ کو پورا کرنا شرعی اورا خلاقی فریضہ ہے، دعدہ کرنے والے کو چاہئے کہ وہ اس وعدہ کو بورا کرے، لیکن اگر کوئی مخف اپنے وعدے کو پورانہ کرے تو اس کے بازے میں شرعی تھم یہ ہے کہ وہ شخص گنا ہ گارتو ہوگا ،لیکن دنیا کے اندراس سے سی تشم کا مطالبہ نہیں کیا جا سکتا ، نہاس پر رباؤ ڈالا جاسکتا ہے۔اس کی مثال "مثلیٰ" ہے۔یہ "مثلیٰ" ایک وعدۂ نکاح ہے،اور "نکاح" ایک حقیقی معاملہ ہے۔اب اگر ایک شخص نے دومنگنی " کرلی الیکن بعد میں اس نے نکاح کرنے سے انکار کر دیا تو الیا مخص گناہ گار ہے۔اس نے وعدہ خلافی کے گناہ کا ارتکاب کیا۔اخلاقی اعتبار سے اس نے ایک بہت برا کام کیا،اورمعاشرے میں اس کوبُری نگاہ سے دیکھا جائے گا۔لیکن اس کے خلاف عدالت میں بیمقدمه دائر نہیں کیا جاسکتا کہ اس نے نکاح کرنے کا وعدہ کیا تھا اور اب بیاس وعدہ سے مرگیا ہے، لہذا عدالت کے ذریعہ اس کو نکاح پر ادر اس وعدہ کے پورا کرنے پر مجبور کیا جائے۔عدالت میں بہ مقدمہ نہیں چلایا جاسکتا۔ لہذا عام حالات میں وعدہ کا تھم یہ ہے کہ وہ عدالت کے ذریعہ زبردتی پورا تہیں کرایا جا سکتا۔

تکین تجارت میں چونکہ وعد نے کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، اور تا جروعرہ کی بنیاد پر بعض اوقات بہت سے ایسے اقد امات کر لیتا ہے جس پر اس کے پیسے بھی خرچ ہوتے ہیں، اور محنت بھی خرچ ہوتی ہے، اب اگر وعدہ کرنے والا بعد میں یہ کہہ دے کہ میں تو اس وعدہ کو پورانہیں کرتا تو اس صورت میں دوسرے آدمی کا شدیدنقصان واقع ہوسکتا ہے، اس لئے بعض نقہاء کرام نے اس کی اجازت دی ہے کہ

ستی ہے، ایک ہے کہ یا تو وہ اپنا وعدہ پورا کر ے۔ مثلاً اگر سامان پیچے کا وعدہ کیا ہے تو وہ سامان پیچ، اور اگر سامان بیچ کا وعدہ کیا ہے تو اس کو خرید ہے۔ دوسر سے سے کہ اگر وہ شخص کسی وجہ سے اپنے اس وعدے کو پورا کرنے پر قادر نہ ہوتو اس صورت میں بعض فقہاء نے اس سے '' نقصان' (ڈیکے Damage) وصول کرنے کی بھی اجازت دی ہے۔

# وعده خلافی کی وجہ سے نقصان کی تفصیل

لیکن آج کل تجارت کے اندرنقصان (ڈیسیجز) کا جوتصور ہے،اس میں اور شرعی اعتبار سے جس نقصان کے وصول کرنے کی بعض فقہاء نے اجازت دی ہے،ان دونوں میں بردا فرق ہے۔

آئ کل کے عدالتی نظام میں جن'' نقصانات' (ڈیمیسجز) کو وصول کرنے کی اجازت اور کنجائش ہوتی ہے۔ مثلاً فرض بیجئے کہ میں نے ایک شخص سے یہ وعدہ کرلیا کہ میں مامان تم کوفر وخت کروں گا۔اس نے وعدہ کرلیا کہ یہ سامان تر ید لوں گا،لیکن بعد میں اس نے خرید نے سے انکار کر دیا۔اگر وہ مجھے سے وہ سامان خرید لیتا تو اس صورت میں مجھے کتنا نقصان ہوا،اس لئے کہ وہ سامان میں مجھے کتنا نقصان ہوا،اس لئے کہ وہ سامان مجھے تیسر سے شخص کو کم دام میں فروخت کرنا پڑا۔اب قیمتوں کے درمیان فرق کو'' نقصان' تصور کر کے میکہا جاتا ہے کہ وہ عدالت میں اس نقصان کا دعوی کرسکتا ہے۔

یا مثلاً ایک رقم میں نے ایک مہینے تک اپنے پاس اس وعدہ کی بنیاد پرروک کررکھ لی کہ فلال مخص سے وہ سامان خریدلوں گا۔ سامان کے مالک نے بھی یہ وعدہ کرلیا کہ وہ سامان فروخت کردے گا۔ بعد میں اس نے سامان فروخت کرنے سے انکار کردیا تو اس صورت میں میرا نقصان ہوا، کیونکہ گا۔ بعد میں اس نے سامان فروخت کرنے سے انکار کردیا تو اس صورت میں میرا نقصان ہوا، کیونکہ اگر میں بیرقم کسی ''انٹرسٹ بیئر اسکیم' میں لگا تا تو مجھے اتنا نقع ماتا، لیکن چونکہ اس نے وعدہ کرلیا تھا، اور اس وعدہ کی وجہ سے میں نے وہ رقم اسکیم میں نہیں لگائی، تو اس کی وجہ سے اس نقع سے محروم ہو گیا۔ میں عدالت میں اس نقصان کا دعوی کرسکتا ہوں۔ اس قسم کے نقصانات کا متوقع نقع اپر چوئیٹی کاسٹ کی بنیاد برحساب (کلکولیٹ) کیا جاتا ہے۔

نقصان کی شرعی تفصیل

''نقصان' ہونے کا مطلب سے ہے کہ واقعۃ میرے کچھ پیسے خرج ہو گئے، اور ''نفع نہ ہونے'' کا مطلب سے ہے کہ ہم نے اپنے ذہن میں بیقصور کرلیا تھا کہ اس معاملے میں اتنا نفع ہوگا، لیکن بعد میں اتنا نفع نہ ہوا۔ آج کل کے تاجروں کی اصطلاح میں اس نفع نہ ہونے کو بھی'' نقصان' سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جبکہ شرعاً اس کو'' نقصان' نہیں کہا جاسکتا۔

مثلاً ایک چیز آپ نے دس روپے کی خریدی۔ آپ نے اپنے ذہن میں تصور کرلیا کہ میں اس چیز کو پندرہ روپے کی فروخت کر کے پانچ روپے نفع کماؤں گا۔ اب ایک خریدار آیا، اور اس نے وہ چیز پندرہ روپے کے بجائے ۱۲ روپے میں خرید لی، تو آپ کی نظر میں اور تاجروں کی نظر میں اس کو نقصان سمجھا جائے گا کہ بنین روپے کا نقصان ہوگیا، لیکن شرعاً اس کو نقصان نہیں کہا جائے گا، بلکہ شرعاً نقصان اس وقت متصور ہوگا جب آپ اس چیز کو ۹ روپے میں فروخت کر دیں۔ لہذا آج کل 'اپرچوشیٹی کاسٹ' (متوقع نفع) کی بنیاد پر حساب کتاب کر کے نقصان کا جو تعین کرلیا جاتا ہے، شریعت میں ایسے نقصان کا کوئی اعتبار نہیں۔ بہر حال، یہ نقصیل ' وعدہ' کے بارے میں تھی۔

# ایکسپورٹ کرنے کے لئے سرمایہ کاحصول

''ائیسپورٹ' کے معاملے میں ایک اہم حصہ' ڈاکومنٹ کریڈٹ' کا ہوتا ہے۔ عام قاعدہ تو یہ ہے کہ'' آدمی چا در دیکھ کر پاؤل پھیلائے'۔ معاشیات کا بھی بہی اصول ہے، اور شریعت نے بھی ہمیں بیاصول سکھایا ہے۔ لیکن آج کل عملی طور پرلوگوں نے اس اصول کے برخلاف بیاصول اپنایا ہوا ہے کہ'' آدمی پاؤل پہلے پھیلائے اور چا در بعد میں تلاش کرے' چنانچ''ائیسپورٹ' کے اندر بھی یہ کیا جاتا ہے کہ آدمی مال جو بیا ہوا کہ ورند ہی مال جو بیا مال ہوتا ہے، اور نہ ہی مال خرید نے کے لئے پسیے موجود ہوتے ہیں، قطع نظر اس سے کہ بیطریقہ اخلاقی اعتبار سے پہندیدہ مال خرید نے کے لئے پسیے موجود ہوتے ہیں، قطع نظر اس سے کہ بیطریقہ اخلاقی اعتبار سے پہندیدہ مال خرید نے کے لئے پسیے موجود ہوتے ہیں، قطع نظر اس سے کہ بیطریقہ اخلاقی اعتبار سے پہندیدہ میں۔

''ائیسپورٹز' کو مال خریدنے کے لئے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، چنانچہوہ کسی بینک یا کسی مالیاتی ادارے سے رجوع کرتا ہے کہ وہ سرمایہ کاری کرے، ادر پیسے فراہم کرے، ادر اس پیسے سے ''ائیسپورٹز' مال تیار کر کے آرڈرسپلائی کرے، جس کوآج کل''ائیسپورٹ فائنانسگ'' کہا جاتا ہے۔

''ایکسپورٹز' مال تیار کر کے آرڈرسپلائی کرے، جس کوآج کل''ائیسپورٹ فائنانسگ'' کہا جاتا ہے۔

لیجری دنیا میں اس وقت جونظام رائج ہے، اس کے مطابق ہربینک، ہرادارہ اس کام کے لئے سرمایہ فراہم کر دے گا۔لیکن اس کی بنیاد'' انٹرسٹ' (سود) پر ہوگی۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر کوئی

یا دوسر کفظوں میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ اگر ہم ایسی معیشت قائم کرنا چاہیں، جو اسلامی بنیادوں پر قائم ہوتو ایسی معیشت میں'' ایکسپورٹ فائنانسنگ'' کس طرح ہو سکے گی؟

## اليسپورٹ فائنانسگ كے طریقے

ایکسپورٹ 'فائناننگ' کے دوطریقے رائج ہیں:
ا۔ پری شہنٹ فائناننگ۔
۲۔ یوسٹ شہنٹ فائناننگ۔

# يرى شيمنٹ فائنانسنگ اوراس كااسلامى طريقه

"پری شہنٹ فائنانسنگ" کا طریقہ ہے کہ ایکسپورٹر پہلے آرڈر وصول کرتا ہے، جبکہاں کے پاس مال سلائی کر سف کے لئے رقم نہیں ہوتی ،آرڈردصول ہونے کے بعدوہ پہلے رقم کے حصول کی فكركرتا ہے، اب اگرا يكسپورٹر بيرچاہے كدوہ غيرسودى طريقے سے كى بينك يامالياتى ادارے سے پيے حاصل کرے، تو اس کا طریقہ بہت آسان ہے، وہ یہ ہے کہ اس "فائنانسنگ" کو"مشارکہ" کی بنیادیر عمل میں لایا جائے۔اس لئے کہ 'ا کیسپورٹ' کے پاس معین طور پرایک آرڈرموجود ہے،اور آرڈرمیں عام طور پراس سامان کی قیمت پھی متعین ہوتی ہے کہاس قیمت پرا تناسامان فراہم کیا جائے گا۔اوراس قیت کی بنیاد پر بینک میں "ایلی" (L.C) کھلی ہوئی ہے۔اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہاس سامان کے فراہم کرنے پراتنا نفع ملے گا،اور'' کاسٹ' (خرچہ) بھی طے شدہ ہے۔اس لئے کہ کاسٹ ہی کی بنياد يراد قيمت كالعين كياجاتا ب\_لهذا كاسك بهى تقريباً متعين ب، قيمت بهى تقريباً متعين اوراس ير ملنے والا منافع بھی تقريباً متعين ہے۔اب اگر کوئی بينک يا مالياتی اداره اس خاص معاملہ (ٹرانز کشن) کی حد تک "ایسپورٹ کے ساتھ" مشارکہ" کرے، اور ایسپورٹر سے یہ کے کہ ہم آپ کوسر مایے فراہم كرتے ہيں،آپ آرڈر كے مطابق مال تياركر ك' الكيپورٹ كريں اور پر"امپورٹ كى طرف سے جورتم آئے گی اور جومنافع ہوگا، وہ ہم اس تناسب کے ساتھ آپس میں تقسیم کرلیں عے تو اس طرح بہت آسانی سے سود کے بغیر فائنانسک حاصل ہوجائے گی۔ البتة ''مشاركه'' كے لئے بيضروري ہے كہ كھورتم ''ا يكسپورٹر' بھی لگائے ، اور باقی رقم بينك يا

مالياتي اداره لكائے ليكن اكر" ائيسيورٹ" ای طرف سے كوئي رقم داكا در ملك ماري رقم منك المالية

ایک فریق کا سر مایہ ہوتا ہے، اور دوسر نے فریق کا کام اور عمل ہوتا ہے۔ لیکن عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ایک فریق کا کام اور عمل ہوتا ہے۔ لیکن عام طور پر یہ ہوتا ہے کا۔ اور ایک سیسپورٹر'' بھی اپنا کچھ نہ کچھ سر مایہ ضرور لگاتا ہے، اس لئے اس کو''مشار کہ'' ہی کہا جائے گا۔ اور منافع کی شرح بھی باہمی رضا مندی سے متعین کی جاسمتی ہے۔ بہر حال،''پری شیمنٹ فائنائنگ'' میں بہت آسانی کے ساتھ''مشار کہ'' کیا جاسکتا ہے۔

# يوسك شيمنك فائنانسنك اوراس كااسلامي طريقه

دوسراطریقہ''پوسٹ شینٹ فائناننگ''کا ہے۔اس میں یہ ہوتا ہے کہ''ایکسپورٹ' آرڈرکا سامان روانہ کر چکا ہے، اور اس کے پاس'نبل' موجود ہے۔لین اس بل کی رقم آنے میں کچھ مدت باقی ہے۔لیکن'' کیسپورٹ' کوفوری طور پر پلیپوں کی ضرورت ہے۔ چنا نچہوہ بل لے کر بینک کے پاس جاتا ہے، اور اس سے کہتا ہے کہ اس بل کی رقم وقت آنے پر''امپورٹ' سے تم وصول کر لینا، اور جھے اس بل کی رقم وقت آنے پر''امپورٹ' سے تم وصول کر لینا، اور جھے اس بل کی رقم تم ابھی دے دو۔ چنا نچہ بینک اس بل میں سے پھے کھو تی کرکے باتی رقم ''ایکسپورٹ' کو دے دیتا ہے۔جس کو' بل ڈسکا کو نٹنگ' کہا جاتا ہے۔ مثلاً ایک لاکھرو پے کا بل ہے تو اب بینک دس فیصد کو تی کرے جا بڑار رو پے''ایکسپورٹ' کو دے دیتا ہے، اور بعد میں ''امپورٹ' سے بل کی پوری رقم کوتی کرے جا بڑار رو پے ''ایکسپورٹ' کو دے دیتا ہے، اور بعد میں ''امپورٹ' سے بل کی پوری رقم ایک لاکھرو پے وصول کر لیتا ہے۔ ''بل ڈسکاؤ نٹنگ' کا پیطریقہ شریعت کے مطابق نہیں ہے، ناجائز ایک لاکھرو ہے۔اس لئے کہاس میں ''صودی'' معاملہ پایا جا رہا ہے۔

#### بل ڈسکاؤ نٹنگ کا جائز طریقہ

کین بیدوسری صورت ای وقت ممکن ہے جبکہ ابھی تک''امپورٹر''کے ساتھ' دحقیق بیج' نہیں ہوئی، بلکہ ابھی تک' (عدہ بھے'' (ایگریمنٹٹوسیل) ہوا ہے۔لہذااگر''امپورٹز' کے ساتھ' دھیقی بھے'' ہو چکی ہے تو پھر میصورت اختیار کرناممکن نہیں۔ بہر حال اس طرح سے ایسپورٹر کو اپنی لگائی ہوئی رقم فوراً وصول ہو جائے گی، اور اس کو مدت آنے کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ البتہ بینکوں میں "بل ڈسکاؤنٹ' کرنے کا جوطریقہ اس وقت رائج ہے، وہ شرعی کحاظ سے جا گر نہیں۔

بل ڈسکاؤ نٹنگ کے سلسلے میں ایک اور تجویز بھی دی گئی ہے۔ وہ تجویز بھی چند شرا کط کے ساتھ قابلِ عمل ہوسکتی ہے۔لیکن عام طور پروہ شرائط پوری نہیں ہوتیں۔اس دجہ سے اس تجویز پرعمل کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی ،لیکن اگر کوئی شخص شرائط کالحاظ کرتے ہوئے اس تجویز پر عمل کرنا جا ہے تو اس کا راستہ موجود ہے۔وہ یہ کہ جو شخص بینک سے ' نبل ڈسکاؤنٹ' کرانا چاہتا ہے، وہ بینک کے ساتھ دو معاملات (ٹرانزکشن)علیحدہ علیحدہ کرے۔ایک معاملہ بیکرے کہ ایکسپورٹر بینک کوامپورٹر سے سامان كى قيمت وصول كرنے كے لئے اپنا ايجن بنائے كمتم ميرى طرف سے امپورٹر سے پيسے وصول كركے مجھے دے دو، اور بینک ایجنٹ بننے اور امپورٹرسے قیت دصول کرنے پرا مکسپورٹرسے "مروس چارج" وصول کرے \_\_\_ دوسرا معاملہ بیرکرے کہ بینک "ایل سی" کی رقم سے پچھ کم رقم کا غیر سودی قرضہ ''ایکسیورژ' کوفراہم کرے۔

مثلًا فرض کریں کہ ایمسپورٹر جوبل ڈسکاؤنٹ کرانا جا ہتا ہے، وہ بل ایک لا کھرد پے کا ہے۔ اب ایسپورٹر بینک سے ایک معاملہ بیرکرے کہ بینک کواپنا ایجنٹ بنائے، اور اس سے کہے کہتم بیرقم امپورٹر سے وصول کر کے مجھے فراہم کرو، میں اس پر تمہیں یا پنج ہزار رو یے ''مروس چارج''ادا کروں گا۔ دوسرا معاملہ یہ کرے کہ وہ بینک سے پچانوے ہزار روپے کا غیر سودی قرضہ حاصل کرے، اور بیک سے یہ کے کہ جب میرے بل کی رقم تمہیں وصول ہوجائے تو اس میں سے تم پچانوے ہزار روپے کا اپنا قرض وصول کر لینا اور پانچ ہزارروپے سروی پارج کے وصول کر لینا۔اس طرح بیمعاملہ

مندرجہ بالا تجویز پڑمل کرناممکن ہے، لیکن اس میں ایک شرط نہایت ضروری ہے۔اس کے بغیر بیمعاملہ شریعت کے مطابق نہیں رہے گا۔وہ بیک "مروس جارج" کی جورقم آپس میں طے کی جائے گی، وہ بل کی ادائیگی کی مدت سے مسلک نہیں ہوگی۔ بعنی سروس جارج بل کی میچوریٹ کے پیریڈ سے ریلیپر نہیں ہوگا۔مثلاً یہ بیں موسکتا کہ اگر بل کی ادائیگی کی مدت تین ماہ ہےتو سروس چارج چار ہزار رد پے ہوگی ،اور اگر ادائیگی کی مدت چار ماہ ہے تو "مروس چارج" چھ ہزار رو پے ہوگی، گویا کہ بل کی

ادائیگی کی مدت میں اضافے سے ''سروس چارج'' میں اضافہ ہیں کیا جاسکے گا، البتہ ایک لم سم'' سروس چارج'' مقرر کی جاسکتی ہے۔ اس شرط کے ساتھ اس تجویز پر بھی عمل کرنا شرعاً جائز ہے۔
''ایکسپورٹ فائنانسنگ'' کے بارے میں بید چند وضاحتیں تھیں۔ اب فارن ایکسچنج کی پیشگی بنگ برغور کرتے ہیں۔

# فارن المحینج کی پیشگی بگنگ

یہاں پہلامسکہ بیہ ہے کہ فارن ایکینے کو پہلے سے بک کرانا شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ اس کے بات میں پہلے کرنسی کی خرید و فروخت کے چنداصول سمجھ لیں، پھران اصولوں کی روشیٰ میں اس مسکلے کا جائزہ لینا آسان ہوگا۔

# کرنسی کی خرید وفر وخت کے اصول

پہلااصول ہے کہ ایک کرنسی کا دوسری کرنسی سے تبادلہ کرنا شرعاً جائز ہے،اور تبادلہ کے وقت باہمی رضامندی سے کرنسی کی جو قیمت چاہیں مقرر کر سکتے ہیں،البتہ جن ملکوں ہیں اس ملک کی کرنسی کی گوئی قیمت سرکاری طور پرمقرر کر دی گئی ہے،اوراس قیمت سے کم وہیش پر کرنسی کوخر بدنا اور فروخت کرنا قانو نامنع ہوتا ہے،الیے ملکوں ہیں قانون کی خلاف ورزی کی وجہ سے کمی زیادتی پر کرنسی کو تبدیل کرنا شرعاً بھی منع ہوگا،اس لئے کہ بلاوجہ کسی قانون کی خلاف ورزی شرعاً جائز نہیں ہوتی ۔لیکن اس تباد لے شرعاً بھی منع ہوگا،اس لئے کہ بلاوجہ کسی قانون کی خلاف ورزی شرعاً جائز نہیں ہوتی ۔لیکن اس تباد لے میں سود کا عضر نہیں یا یا جائے گا،اور نہ سود کی وجہ سے عدم جواز کا تھم گئے گا۔

مثلًا فرض کریں کہ پاکستان میں ڈالر کی قیمت تمیں روپے سرکاری طور پرمقرر کردی گئی ہے۔
اب دوآ دمی آپس میں ڈالر کی خرید و فروخت کا معاملہ کریں ۔ فروخت کنندہ کیے کہ میں اکتیس روپے کے حساب سے ڈالر فروخت کروں گا، تو اس کوسودی معاملہ نہیں کہا جائے گا۔لیکن چونکہ حکومت نے ڈالر کی قیمت تمیں روپے مقرر کردی ہے اور قانون کا احتر ام حتی الا مکان ضروری ہے ، اس لحاظ سے اس معاملے میں کرا بہت آ جائے گی کہ انہوں نے قانون کی خلاف ورزی کی ۔لیکن اگر حکومت نے اوپین مارکیٹ میں کرا بہت آ جائے گی کہ انہوں نے قانون کی خلاف ورزی کی ۔لیکن اگر حکومت نے اوپین مارکیٹ میں کرنے کے عباد لہ جائز ہوگا جیسا کہ میں کرنے کے حیات مواجازت دے دی ہوتو پھر شرعاً بھی بیتبا دلہ جائز ہوگا جیسا کہ انجل ہور ہا ہے۔

دوسرااصول میہ ہے کہ جب دو کرنسیوں کا ہا ہم تبادلہ کیا جا رہا ہوتو اس وقت سے ضروری ہے کہ

كرے بلكہ بعد ميں كرلے۔

تیسرااصول ہے ہے کہ اگر ایک فریق نے تو نقد ادائیگی کر دی ہو، دوسر نے فریق نے ادائیگی کے لئے مستقبل کی تاریخ مقرر کر دی ہوتو اس صوت میں کرنی کی جو قیمت آپس میں طے کی ہووہ قیمت بازار کی قیمت سے کم وہیش نہ ہو۔ مثلاً آج میں نے ایک ہزار روپے پاکستانی دوسر نے فریق کو دے دیئے ادراس سے بیکھا کہتم ایک ماہ بعد مجھا ہے ڈالرواپس کر دینا۔ اس صورت میں ڈالر کی جو قیمت مقرر کریں تو وہ قیمت بازار کی قیمت سے کم وہیش نہ ہونی چا ہئے۔ کیونکہ اگر مارکیٹ کی قیمت سے کم وہیش نہ ہونی چا ہئے۔ کیونکہ اگر مارکیٹ کی قیمت سے کم وہیش قیمت مقرر کریں گو وہ قیمت بازار کی قیمت سے کم وہیش نہ ہونی چا ہئے۔ کیونکہ اگر مارکیٹ کی ساتھ سود عاصل کیا جا سے گا۔ اور بہت آسانی کے ساتھ سود عاصل کیا جا سے گا۔ اور بہت آسانی کے ساتھ سود عاصل کیا جا سے گا۔ اور ہوت آس کے تقریباً سے کہا کہ بازار میں ڈالر کی قیمت تو تئیں روپے ہوا در تیس روپے ہو ایک ماہ بعد عاملہ شرعاً جا تر نہیں۔ کیونکہ اس طرح سود حاصل کرنا آسان ہو جائے گا، اور سود کا درواز ہ کھل جائے گا۔

مندرجہ بالا نتینوں اصول یا شرائط کا کھا ظاس وقت ضروری ہے جب کرنسی کی حقیقی ہیج ہورہی ہو،
لکین اگر حقیقی ہیج نہیں ہورہی ہے، بلکہ 'وعدہ ہیج'' ہورہا ہے، یعنی دوفریق آپس میں بیدوعدہ کررہے
ہیں کہ ستقبل کی فلاں تاریخ کوہم دونوں پا کستانی روپے کا ڈالر کے ساتھ تبادلہ کریں گے، اور وعدہ کے
وقت نہاس نے کرنسی دی اور نہ اس نے دی، تو اس صورت میں مندرجہ بالا اصول اور شرائط اس' وعدہ
ہیج'' پر لا گونہیں ہوں گی۔ لہذا اس وقت نہ تو بیضروری ہے کہ ایک فریق اس وقت مجلس میں نقد ادائیگی
کرد ہے، اور نہ بیضروری ہے کہ آپس میں مقرر کردہ قیمت بازاری قیمت سے کم وہیش نہ ہو، بلکہ وعدہ
کے وقت باہمی رضامندی سے جو قیمت جا ہیں طے کرلیں، بشرطیکہ وعدہ ہو، حقیقی ہیج نہ ہو۔ لیکن
حقیقی ہی کے وقت جبکہ ایک طرف سے ادائیگی اسی وقت ہورہی ہو، اور دوسری طرف سے اُدھار ہوتو
اس صورت میں بازاری قیمت سے کم وہیش قیمت مقرر کرنا درست نہیں ہوگا۔

لہذااگر میں کسی دوسر نے فریق کے ساتھ یہ معاملہ کروں کہ فلاں تاریخ پر میں تم سے اسے ڈالر اسے رو پے میں خریدوں گا، تو اس دفت با ہمی رضامندی سے ہم جوریٹ بھی مقرر کرلیں تو شرعا اس کی گنجائش ہے، اس لئے کہ یہ دعدہ بچ ہے، حقیقی بچے نہیں ہے۔لیکن اتنی بات ذہن میں رہے کہ کوئی بھی پارٹی محض وعدہ کی بنیاد پر کوئی 'دفیس' چارج نہیں کرسکتی، مثلاً کوئی فریق یہیں کہ سکتا کہ میں نے پارٹی محض وعدہ کی بنیاد پر کوئی 'دفیس' چارج نہیں کرسکتی، مثلاً کوئی فریق یہیں کہ سکتا کہ میں نے چونکہ آپ سے یہ وعدہ کیا ہے کہ فلاں تاریخ کواس ریٹ پر اسے ڈالر فراہم کروں گا، لہذا اپنے اس دعدہ پر اتنے ڈالر فراہم کروں گا، لہذا اپنے اس دعدہ پر اتنی فیس تم سے وصول کروں گا، چاہے تاریخ آنے پر آپ جھ سے ڈالر فرید میں یانہ فرید ہیں۔ یہ

فیس وصول کرنا شرعاً درست نہیں۔البتہ ڈالر کا جوریٹ چاہیں مقرر کرسکتے ہیں۔ بہرحال، کرنسی کی خرید وفر وخت کے بارے میں بیہ چنداصول ہیں جومیں نے ذکر کر دیئے۔

# فارن المجینج کی بکنگ کی فیس

اب اصل موضوع کی طرف اوٹ آتے ہیں۔ ''فارن ایکی پیخ'' کی بکنگ مختلف طریقوں سے ہوتی ہے۔ بعض اوتات میہ ہوتا ہے کہ جو بینک فارن ایکی پیخ کی بکنگ کرتا ہے، وہ بکنگ کرنے کی فیس الگ سے وصول کرتا ہے۔ اگر بکنگ کی فیس علیحدہ سے وصول کرتا ہے تب تو بیہ معاملہ شرعی اعتبار سے جائز نہیں ۔ لیکن اگر بینک بکنگ کی کوئی فیس علیحدہ سے وصول نہ کرے، البتہ ڈالر کاریٹ آپس کی باہمی جائز نہیں ۔ کہ کوئی فیس علیحدہ سے وصول نہ کرے، البتہ ڈالر کاریٹ آپس کی باہمی رضامندی سے جو چاہے مقرر کرے، اس میں بیضر وری نہیں کہ وہ ریٹ بازار کے دیٹ کے مطابق ہو، تو یہ بکنگ وعدہ کی صورت میں جائز ہو سکتی ہے، بشر طیکہ اس معالے میں کوئی اور فاسد شرط نہ لگائی گئی ہو۔

ایک سوال ہے ہے کہ اس وقت پاکتان میں بینک فارن ایکی نے کی بکنگ پر فیس وصول کرتے ہیں یا نہیں؟ اس بارے میں مجھے متضاد اطلاعات ملی ہیں۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ وصول کرتے ہیں۔ جب کہ بعض دوسرے حضرات کہتے ہیں کہ کوئی فیس نہیں لیتے۔ مجھے اس کے بارے میں کوئی حتی شہوت نہیں مل سکا، البتہ اس کے بارے میں شرع تھم میں نے بتا دیا کہ اگر فیس ہے تو یہ بکنگ درست نہیں، اورا گرفیس نہیں ہے تو یہ بکنگ شرعاً جائز ہے۔

دوسرا سوال بہ ہے کہ بکنگ کرانے کی مقررہ تاریخ پراگر فارن کرنی وصول نہیں کی گئی تو اس وقت بینک کیا معاملہ کرتا ہے؟ مثلاً اگر بالفرض میں نے تین دن بعد کی تاریخ کے لئے فارن ایک چنج کہ کرایا الیکن تاریخ آنے پر میں نے بینک سے وہ فارن ایک چنج وصول نہیں کیا تو کیا اس صورت میں میر سے اوپر بینک کی طرف سے کوئی ہرجانہ لازم ہوگایا نہیں؟ اس بارے میں بھی میں کوئی حتی بات نہیں کہ سکتا، اس لئے کہ جھے اس کے بارے میں متضا دا طلاعات کی ہیں۔

چنانچہ ایک صاحب نے وضاحت کرتے ہوئے بتایا کہ آج کل اسٹیٹ بینک آف پاکتان مختلف میعاد کے لئے فارن ایجیجیج کی فارورڈ بگنگ کے لئے مختلف میعاد پر مختلف ریٹ مقرر کر رہا ہے اور پھر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مقرر کردہ ریٹ پر دوسرے تمام بینک ''ایگر بیمنٹ ٹوسیل'' بھی کرتے ہیں،اور حقیق ہیج بھی کرتے ہیں،اور مختلف پیریڈ کے ساتھ مختلف ریٹ کا تعین بھی کرتے ہیں۔مثال کے طور پرایک شخص بینک میں جاکر ہے ہمتا ہے کہ میں تین مہینے کے لئے فارن ایجیجیج کی بکنگ کرانا

چاہتا ہوں، چنا نچاسٹیٹ بینک کے دیئے ہوئے ریٹ پر دہ بینک بک کر لے گا، اب اگر وہ مخض بعد میں کسی وقت بینک سے جاکر کے کہ میں اپنی بکنگ کینسل کرنا چاہتا ہوں، تو اب بینک بید یکھتا ہے کہ آج کاریٹ کیا ہے؟ اس ریٹ کوسا منے رکھتے ہوئے وہ یدد یکھتا ہے کہ کینسل کرنے میں بینک کا فائدہ ہے یا نقصان ہے؟ اگر بینک کا فائدہ محسوس ہوتا ہے تو بینک خاموثی سے بکنگ کینسل کر دیتا ہے۔لیکن اگر بینک یہ دیکھتا ہے کہ کینسل کرنے کے نتیج میں بینک کا نقصان ہے اور پارٹی کا فائدہ ہے تو بینک اس سے یہ ہمتا ہے کہ آپ کی بکنگ کینسل کرنے کے نتیج میں بینک کا نقصان ہور ہا ہے،الہذا است پیسے آپ ادا کریں۔البتہ بکنگ کے وقت کوئی فیس وغیرہ نہیں لی جاتی ہے، اور یہ بکنگ محض ایک' وعدہ بیج'' ہوتا ہے۔

بہرحال، برآمدات کے بارے میں جو ضروری احکام تھے وہ میں نے عرض کر دیئے۔اللہ تعالیٰ ہمیں ان احکام پڑمل کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔ آمین۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

# سوال وجواب

بیان کے بعد مختلف حضرات کی طرف سے مختلف سوالات کیے گئے، حضرت مولانا مظلہم نے ان سوالات کے گئے، حضرت مولانا مدلہم نے ان سوالات کے تسلی بخش جوابات دیئے، جو یہاں پیش کیے جا رہے ہیں۔ (ادارہ)

## وعدہ سے، بیج دوسرے سے

سوال ا: آپ نے جیسے فر مایا کہ اگر ''پوسٹ شہنٹ فائنائنگ'' کو اسلامی طریقے پر کرنا ہوتو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب ''ایکسپورٹز'' کو آرڈر وصول ہوتو وہ ''امپورٹز' کے ساتھ ''ایگر یمنٹ ٹوسیل' (وعدہ ہے) کر لے، اس کے بعد ''ایکسپورٹز' بینک یا مالیاتی ادارے کوایل سی کی قیمت پر دہ سامان فروخت کر دے، اور پھر بینک یا وہ مالیاتی ادارہ براہ راست ''امپورٹز'' کوایل سی کی قیمت پر فروخت کر دے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ بات شریعت کے خلاف نہیں ہوگی کہ ایک طرف دن ایکسپورٹز'' امپورٹر' کے ساتھ''ایگر یمنٹ ٹوسیل'' کررہا ہے، اور دوسری طرف وہی سامان بینک کوفروخت کر رہا ہے، اور دوسری طرف وہی سامان بینک کوفروخت کر رہا ہے؟

جواب: میں نے عرض کیا تھا کہ 'امپورٹر' سے ابھی تک حقیقی ہے نہیں ہوئی ، بلکہ ابھی 'وعدہ ہے 'ہوا ہے ،اور''ا کیسپورٹر' کوفوری طور پر پیسوں کی ضرورت ہے ،اس لئے وہ بینک کے پاس جا کریہ ہمتا ہے کہ بجائے اس کے کہ بیسامان میں ''امپورٹر' کوفروخت کروں ، آپ فروخت کر دیں اور مجھ سے یہ سامان خرید لیس تو چونکہ ''امپورٹر' کے ساتھ حقیق بھے تو ہوئی نہیں ہے ، بلکہ وعدہ بھے ہوا ہے ، اور ''امپورٹر' کوتو سامان درکار ہے ، اس سامان کوفراہم کرنے والا چاہے کوئی بھی ہو، الہذا ''ا کیسپورٹر' ایشپورٹر' کوتو سامان درکار ہے ، اس سامان کوفراہم کرنے والا چاہے کوئی بھی ہو، الہذا ''ا کیسپورٹر' ایکسپورٹر' کوتو سامان درکار ہے ، اس سامان کوفراہم کرنے والا چاہے کوئی بھی ہو، الہذا ''ا کیسپورٹر' کوتو سامان درکار ہے ، اس سامان کوفراہم کرنے والا چاہے کوئی بھی ہو، الہذا ''ا کیسپورٹر' کوتو سامان درکار ہے ، اس سامان کوفراہم کرنے والا جا ہے کوئی بھی ہو، الہذا ''ا کیسپورٹر' کوتو سامان درکار ہے ، اس سامان کوفراہم کرنے والا جا ہے کوئی بھی ہو، الہذا ''ا کیسپورٹر' کوتو سامان درکار ہے ، اس سامان کوفراہم کرنے والا جا ہے کوئی بھی ہو، الہذا ''ا کیسپورٹر' کوتو سامان کو بینک کی طرف خطل کردیتا ہے ،اوراس میں ''امپورٹر' کا کوئی انقصال بہیں اس کیسٹر کیسٹر کیسٹر کیسٹر کے ساتھ کے اس کیسٹر کیسٹر کیسٹر کیسٹر کیسٹر کیسٹر کو بینک کی طرف خطل کردیتا ہے ،اوراس میں ''امپر کرٹر' کا کوئی انقصال بہیں کیسٹر کیسٹر کیسٹر کیسٹر کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کھی کیسٹر کوئی کیسٹر کیسٹر کیسٹر کوئی کیسٹر کرنے کا کوئی کوئی کیسٹر کیسٹر

ای طرح یہ بھی ممکن ہے کہ بینک''امپورٹ' سے کیے کہ سابقہ ایگر یمنٹ ٹوسیل ختم ہو چکا، اور اب میرے ساتھ ایک نیا ایگر یمنٹ کرو، پھر بینک اس ایگر یمنٹ کے مطابق مال روانہ کردی تو بی بھی جائز ہے۔

### ريبيث كالمستحق كون موكا

سوال ۲: اگر ''ایکسپورٹر''کوباہر سے مال بھیجنے کا ایک آرڈر موصول ہوا۔ اس نے وہ آرڈر بینک کی طرف ٹرانسفر کر دیا کہ بیہ مال تم ''امپورٹر''کوفر وخت کر دو (جس کی تفصیل سوال نمبر امیں گزر چکی) لیکن عام طور پر بینک چونکہ بذات خود معاملات کو ڈیل نہیں کرتا، بلکہ وہ ایجنٹوں کے ذریعہ کام کراتا ہے، چنانچہ بینک اسی ''ایکسپورٹر'' ہی کو اپنا ایجنٹ بنا دیتا ہے کہ اچھاتم ہماری طرف سے ''امپورٹر'' کو مال روانہ کر دو، چنانچہ ''ایکسپورٹر'' بینک کی طرف سے مال روانہ کر دیتو اس صورت میں حکومت کی طرف سے ملنے والے رعایتوں (ریبیٹ) کا حقد ارکون ہوگا؟ بینک ما ایکسپورٹر ؟

جواب: دو چیزیں الگ الگ ہیں۔ آیک ہے آرڈر کو بینک کی طرف منتقل کرنا، دوسرے ہے بینک کو وہ سامان فروخت کرنا۔ جہاں تک آرڈر منتقل کرنے کا تعلق ہے تو وہ درست نہیں۔ البتہ یہ درست ہے کہ'' ایکسپدورٹز' وہ سامان پہلے بینک کوفر وخت کرے، اور پھر بینک وہ سامان اپنے طور پر''امپورٹز' کو فروخت کرے، اور پھر بینک وہ سامان اپنے طور پر''امپورٹز' کو فروخت کرے، اس لئے اس سل کی تمام ذمہ داریاں بینک فروخت کرے، تو اس صورت میں چونکہ بینک ''سیلز'' ہے، اس لئے اس سل کی تمام ذمہ داریاں بینک بی عائد ہوں گی۔ اگر کوئی وارنٹی ہوگی تو وہ بینک کے خلاف ہوگی۔

جہال تک حکومت کی طرف سے ملنے والے ریبیٹ کا تعلق ہے تو اس میں حکومت کو اختیار ہے آرڈر ہے آرڈر ہے ہے تو بیر بیبیٹ جو بطور انعام کے دیا جارہا ہے اس شخص کو دید ہے جس نے باہر سے آرڈر حاصل کیا اور جس نے مال تیار کیا۔ لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے وہ اس مال کونہیں بھیج سکا، بلکہ بینک کو فروخت کر دیا، اور بینک نے وہ مال آگے''امپورٹ'' کوسپلائی کر دیا۔ اور اگر چاہت قر حکومت بیر ببیٹ بینک کو دید ہے۔ کیونکہ اس وقت مال سپلائی کرنے والاحقیقت میں بینک ہی ہے۔ وہ شخص صرف بینک کا ایجنٹ ہے۔

## کیا امپورٹر کی رضامندی ضروری ہے

سوال ۳: اگر''ایکسپورٹر''وہ آرڈر بینک کی طرف منتقل کردے گاتو کیا اس صورت میں''امپورٹر' کی رضامندی ضروری نہیں ہوگی؟

جواب: بے شک اس کی رضامندی ضروری ہے۔ لہذا اگر ''امپورٹر' اس منتقلی پر آمادہ نہ ہوتو ''ایکسپورٹر''ایپے''ایگر بینٹ' کوختم کر دےاور بینک پھر امپورٹر سے ایک مستقل معاملہ طے کر کے اس کو مال روانہ کرے۔

# کیادکا ندارسودی قرض لینے والے شخص کے ہاتھ اپناسامان فروخت

# كرسكتا ہے؟

سوال ۳: اگر ''اکیسپورٹر' مال سپلائی کرنے کے لئے بینک سے سودی قرض لے کر آئے ،اور دکا ندار سے آکراس رقم سے مال خرید ہے تو کیا دکا نداراس کوا پنا مال فروخت کر سکتے ہیں۔ جبکہ دکا ندار کو معلوم ہے کہ بیٹخص بینک سے سودی قرض لے کر مال خرید کرا کیسپورٹ کر رہا ہے؟
جواب: اگر ایک شخص بینک سے سودی قرضہ لے کر آیا ہے، اور دکا ندار کواس کا علم بھی ہے تو اس صورت میں اس کے ہاتھ سامان فروخت کرنے میں شرعاً کوئی گناہ نہیں ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ جب کی شخص نے سودی قرض لیا تو اس نے حقیقت میں بہت علین گناہ کیا، اللہ اور اس کے رسول سے کی شخص نے سودی قرض لیا تو اس نے حقیقت میں بہت علین گناہ کیا، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا کام کیا۔ لیکن جو پسیے بطور قرض اس کے پاس آئے ہیں، اب اگر ان پیپوں سے وہ کوئی چیز خریدتا ہے تو فروخت کرنے والے پر اس کے سودی قرض لینے کے گناہ کا اثر نہیں پڑے گا، چنا نچہ وہ اس کوسامان فروخت کرنے والے پر اس کے سودی قرض لینے کے گناہ کا اثر نہیں پڑے گا، چنا نچہ وہ اس کوسامان فروخت کرسکتا ہے۔

## كياسامان كے كاغذات كى خريدوفروخت جائز ہے؟

سوال ۵: کیا سامان کے کاغذات کی خرید و فروخت ہوسکتی ہے یا نہیں؟ جواب: صرف '' ڈاکوئنٹس''' (کاغذات) کو فروخت کرنا شرعاً جائز نہیں۔البتہ جس سامان کے وہ کاغذات ہوں ،اس سامان کواس طرح فروخت کرنا کہ اس کارسک اور اس کا ضمان بھی خریدار کی طرف نتقل ہوجائے تو بیصوررت شرعاً جائز ہوگی۔صرف کاغذات کی منتقلی کی شرعاً کوئی حیثیت نہیں۔

### كيا بينكول كوتجارت كى اجازت ہے؟

سوال ٢: بيكوں كور يدى ياخر يدوفروخت كى براوراست اجازت نبيل ہے، بلكه وه صرف فائنانسنگ

اور پھر بینک''امپورٹر''کوفر دخت کرے،تو بینک بیرامان کس طرح فر دخت کرسکتا ہے؟ جواب: ہمارے موجودہ قانون میں بیر تضاد موجود ہے۔ایک طرف تو قانون بیر کہتا ہے کہ بینک تجارت (ٹریڈنگ) نہیں کریں گے، دوسری طرف اسٹیٹ بینک کی طرف سے عام بینکوں کو جو''موڈ آف فائنانسنگ''کی اجازت دی گئی ہے،اس میں ٹریڈر یلیٹڈ موڈس کا قانون موجود ہے۔

اس میں صاف طور پر ''ٹریڈ' (تجارت) کا لفظ موجود ہے۔ چنانچہ ''مرابح' ''ٹریڈ ریلیٹر'' ہے۔اس طرح ''فارک اپ' اصلاً ٹریڈ ریلیٹر ہے۔لہذا ایک طرف تو یہ کہا جارہا ہے کہ ''ٹریڈ ریلیٹر موڈس' کی اجازت ہے،اور دوسری طرف یہ کہا جارہا ہے کہ 'نبین ٹریڈنگ' نہیں کریں گے۔ چنانچہ یہ تضادموجود ہے۔لہذا یہ معاملہ کورٹ تک پہنچایا جائے، پھرکورٹ یہ فیصلہ کرے کہ یہ تضادک طرح دور ہوسکتا ہے۔البتہ میری رائے یہ ہے کہ بینکوں کوٹریڈنگ کی اجازت ہونی چا ہے، تاکہ وہ سودی معاملات کو آہنتہ آہنتہ کم کرسیں۔

# كيا ايجن كے سر شفكيٹ جارى كرنے سے اس كارسك منتقل ہو

# جائے گایانہیں؟

سوال ک: عام طور پر جودوسرے ممالک میں خریدار ہوتے ہیں،ان کے ایجنٹ یہاں ہوتے ہیں۔ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ مال کی نگرانی کرتے ہیں اور یہد کیھتے ہیں کہ وہ مال تیاری کے سرم طیمیں ہے۔اور جب مال تیار ہوجاتا ہے تو یہ ایجنٹ ایک I.C (سرٹیفکیٹ) جاری کر دیتے ہیں کہ اب یہ مال بالکل درست ہے، آپ اس کوا کیسپورٹ کر دیں۔ چنا نچہ اکیسپورٹر مال روانہ کر دیتا ہے۔اب سوال یہ ہو کہ کیا ایجنٹ کے سرٹیفکیٹ جاری کرنے ہے ' رسک' امپورٹری طرف منتقل ہوجائے گایا نہیں؟ جواب: اگر اس ایجنٹ کو ڈلیوری لینے کا بھی اختیار ہوتا ہے تب تو اس وقت رسک منتقل ہوجائے گا۔ اوراگر وہ ایجنٹ صرف مال کو چیک کرتا ہے، مال پر نہ تو قبضہ کرتا ہے، نہ مال خود روانہ کرتا ہے تو اس صورت میں صرف مرٹیفکیٹ جاری کرنے سے رسک منتقل نہیں ہوگا۔

ا میسپورٹ میں انشورنس کرانے کی مجبوری کا کیاحل ہے؟ سوال ۸: ایکسپورٹ کرتے ہوئے ایک مئلہ در پیش ہوتا سر خیداں ایع سے کہتا ہے کہتم

طرح ہم مال انشورنس کے بغیرروانہ کریں؟

جواب: "انشورنس کی مسلہ ہے کہ اس وقت ہمارے ملک میں انشورنس کی جتنی اسکیمیں رائج
ہیں، ان سب میں سوداور تمار کا عضر پایا جاتا ہے۔ لہذا جب تک کوئی ایسی انشورنس کمپنی قائم نہیں ہوتی
جوان نا جائز معاملات سے پاک ہو، اس وقت تک انشورنس کرنا اور کرانا شرعاً جائز نہیں۔ یہ عجیب
مفروضدلوگوں نے ذہنوں میں بھالیا ہے کہ انشورنس کے بغیر تجارت نہیں ہوسکتی، اور کوئی کام نہیں ہو
سکتا، حالا نکہ یہ بات درست نہیں۔ جہاں تک "ایکسپورٹ" کا تعلق ہے تو اگر معاملہ ایف او بی یاسی
اینڈ ایف کا ہے تو یہ معاملہ بہت آسان ہے، کیونکہ ان دونوں صورتوں میں "انشورنس کرانا" ایکسپورٹ"
کی ذمہ داری نہیں ہوتی، بلکہ مال کوشپنگ کمپنی کے حوالے کرنے کے بعد اس کی ذمہ داری ختم ہو جاتی
ہے۔ اور "انشورنس کرانا" ایکسپورٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ لیکن اگرسی آئی ایف کا معاملہ ہے، جس
میں "انشورنس کرانا" ایکسپورٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے، تو اس صورت میں "ائی ایف کا معاملہ نہ کریں،
بلکہ یا تو الف او بی کا معاملہ کریں یاسی اینڈ ایف کا معاملہ کریں، تا کہ انشورنس کرانے کی ذمہ داری ان

# مال موجود نہ ہونے کی صورت میں حقیقی بیع کا حکم

سوال 9: آپ نے جیسے فرمایا کہ''ایکسپورٹر'' جب''امپورٹر' سے معاملہ کرے تو اس وقت 'ایکر بینٹ ٹوسیل'' کرے، حقیقی سیل نہ کرے، پھر جس وقت امپورٹرکو مال روانہ کرے گااس وقت حقیقی سیل ہوجائے گی۔لیکن آج کل عام طور پر بیہوتا ہے کہ معاملہ کرتے وقت ہی حقیقی سیل کرلی جاتی ہے، جبکہ مال کا سرے سے وجود ہی نہیں ہوتا ، نہ مال ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے، کیا بیطریقہ شرعاً جائز ہے یا نہیں؟

جواب: جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اگر مال آپ کے پاس موجود نہیں ہے، بلکہ یا تو تیار کرنا ہے، یا ترین ہے، بلکہ اس وقت ہے، یا خریدنا ہے تو اس صورت میں حقیقی سیل کرنا تو صحیح نہیں ہے، بلکہ اس وقت ''ایگر یمنٹ ٹوسیل''کرنا چاہئے لیکن جہاں اس بات کا تعلق ہے کہ خریدار کے ذہن میں بیہوتا ہے کہ میں کنفرم معاملہ کررہا ہوں، تو اس کا مطلب بیہوتا ہے کہ آپ کی طرف سے ''نجے کا دعدہ'' کنفرم

# مجبوری کی وجہ سے وعدہ بھے پورانہ کر سکنے کا حکم

سوال ۱۰: اگر ایک شخص نے کاٹن سپلائی کرنے کے لئے ایگر یمنٹ ٹوسیل کرلیا، لین اس سال کاٹن کی فصل خراب ہوگئ جس کی وجہ ہے ''ایکسپورٹز' وہ کاٹن سپلائی نہیں کر سکا، اس کا شرع تھم کیا ہے؟ جواب: چونکہ حقیقی سیل نہیں ہوئی تھی، بلکہ ایگر یمنٹ ٹوسیل ہوئی تھی، اور اب وقت آنے پر ایک آفت ساوی کی وجہ سے وہ اس وعدہ کو پور انہیں کرسکتا ہے۔اب وہ ''امپورٹز'' کواطلاع کر دے کہ اس مجبوری کی وجہ سے وہ وعدہ کو پور انہیں کرسکتا، لہذا یہ وعدہ کردیا جائے۔اور اس صورت میں شرعا ایکسپورٹر گناہ گار بھی نہیں ہوگا۔

# اگرا میسپورٹرا پناوعدہ سے پورانہ کرے تو؟

سوال ۱۱: اگر ' ایکسپورٹر' نے ۱۵ ہزار کائن کی بیل سپلائی کرنے کا دعدہ کرلیا ، اور قیمت بھی طے ہوگئی،
پھر اس نے کائن سپلائی کرنا شروع کی ۔ حتی کہ دس ہزار بیلیں سپلائی کر دیں ۔ اس کے بعد کائن کی قیمت
میں بہت زیادہ اضافہ ہوگیا ، اب ایکسپورٹر نے سوچا کہ اگر میں نے پرانے ریٹ پر مال سپلائی کر دیا تو
قیمت بڑھنے کی وجہ سے جومنافع ملنا چاہئے وہ نہیں ملے گا۔ چنا نچاس نے پانچ ہزار بیلیں روک لیں اور
امپورٹر کو سپلائی نہیں کیس ۔ اور اسی زمانے میں حکومت نے '' کائن ایکسپورٹ ' پر پابندی لگا دی ۔
چنا نچا کیسپورٹر نے اس پابندی کا عذر کر کے امپورٹر سے یہ کہدیا کہ میں اس پابندی کی وجہ سے مزید
چنا نچ ایکسپورٹر نے اس پابندی کا عذر کر کے امپورٹر سے یہ کہدیا کہ میں اس پابندی کی وجہ سے مزید
عاصل کرلیا ۔ اگر وہ ایکسپورٹ کرتا تو اتنا منافع اس کونہ ملتا ۔ اب سوال یہ ہے کہ ''ایکسپورٹ' کا پیگل
عاصل کرلیا ۔ اگر وہ ایکسپورٹ کرتا تو اتنا منافع اس کونہ ملتا ۔ اب سوال یہ ہے کہ ''ایکسپورٹ' کا پیگل

جواب: اگرا کیسپورٹر پابندی لگنے سے پہلے وہ کاٹن سپلائی کرسکتا تھا، لیکن قیمت بردھنے کی دجہ سے اس نے وہ مال اپنے پاس جان بوجھ کرروک لیا، سپلائی نہیں کیا تو اس صورت میں معاہدے کی خلاف ورزی کی ،اوراس دجہ سے وہ گناہ گار ہوگا۔

### اگر بینک مشارکه کرنے پر تیار نه موتو؟

سوال ۱۲: آپ نے فرمایا کہ ' ڈاکوشش کی ڈسکاؤنٹنگ' شرعا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ، لہذا

بنک یا مالیاتی ادارہ مشار کہ اور مضار بہ کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتا۔ کیونکہ بینک ہم پر اعتماد نہیں کرتا، اور اعتماد نہیں کرتا، اور اعتماد نہیں کرتا، اور اعتماد نہ کرنے کی وجہ سے وہ یہ معاملات کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتا۔

جواب: چونکه 'ایکسپورٹ' کا ٹرانزکشن (معاملہ) صاف ہوتا ہے، اس میں سامان متعین، قیمت متعین، منافع بھی تقریباً متعین ہوتا ہے، الہٰذا مشار کہ کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، سوائے اس کے کہنیت خراب ہے۔ اس کا طریقہ میہ ہے کہا گرا کیسپورٹر کی طرف سے بینکوں پرکوئی دباؤ اور پریشر ہو کہ ہم بینکوں سے مشار کہ کے علاوہ کی اور طریقے سے معاملہ نہیں کریں گے تو بینک اور مالیاتی ادار سے خود بخو داس کام کے لئے تیار ہوجائیں گے۔ واللہ اعلم بالصواب.



البيع بالتعاطي

حضرت مولانا مفتی محرتقی عثانی دامت برکاتهم العالیہ نے کویت میں''بیت التمویل الکویتی'' کی طرف سے منعقد ہونے والے ایک سیمینار میں پیش فر مایا ، جو''بحوث' میں موجود ہے، حضرت مولانا

#### بسم الله الرحمٰن الرحيم

# البيع بالتعاطي

نقہاء کے نزدیک بچے تعاطی اسے کہتے ہیں کہ عاقدین عقد بچے کے وقت زبان سے ایجاب یا قبول نہ کریں بلکہ ایجاب یا قبول کے بغیر مشتری چیز کی قیمت بائع کو پکڑا دے اور بائع وہ چیز مشتری کو دیدے ، نہ بائع سے کہے کہ میں نے یہ چیز فروخت کی اور نہ مشتری ہے کہ میں نے یہ چیز فریدی۔

ریدے ، نہ بائع یہ کہے کہ میں نے یہ چیز فروخت کی اور نہ مشتری ہے کہ میں نے یہ چیز فریدی ۔

اور دوسر اشخص قول کے بجائے فعلا اس بچے کو قبول کر لے ، مثلاً مشتری ہے کہ مجھا یک روٹی اور دوسر اشخص قول کے بجائے فعلا اس بچے کو قبول کر لے ، مثلاً مشتری ہے کہ مجھا یک روٹی دے دو ، اس کے جواب میں بائع اس کو خاموش سے روٹی اُٹھا کر دیدے اور اس سے چینے وصول کر لے اور زبان سے پہلے وصول کر لے اور زبان سے پہلے وصول کر لے اور زبان سے پہلے وصول کر الے اور زبان سے پہلے وصول کر کے اور زبان سے پہلے وصول کے بیا ہے اس صورت میں ایجا بلفظ اموا اور قبول فعلاً پایا گیا۔

دوسری شم بیہ ہے کہ عاقدین میں سے کوئی بھی زبان سے کچھ نہ کہے۔ مثلاً ایک شخص دکان میں داخل ہوا، دکان میں ہر چیز پر اس کی قیمت لکھی ہوئی تھی، اس نے اپنی مطلوبہ اشیاء ان کی جگہ سے اُٹھا ئیں اور ان پر کھی ہوئی قیمت دکاندار کو دے کروہ اشیاء لے کر چلا گیا۔ اس صورت میں عاقدین کے درمیان کسی بھی قشم کی بات چیت زبان سے نہیں ہوئی۔

فقہاء کی اصطلاح میں دونوں قسموں کو''بیج تعاطیٰ' یا''بیج معاطاۃ'' کہاجاتا ہے۔جمہور فقہاء کے نزدیکے تمام اشیاء میں بیج تعاطی کی دونوں قسمیں جائز ہیں۔البتہ امام شافع کی کے مشہور مذہب کے مطابق بیج تعاطی جائز نہیں،اس لئے کہان کے نزدیک بیج ایجاب وقبول پرموقوف ہوتی ہے،اور بیج تعاطی کے اندرا یجاب وقبول دونوں یا ایک موجود نہیں۔لیکن کتب شافعیہ کی طرف مراجعت کرنے سے مین طام ہوتا ہے کہان کے نزدیک بیج تعاطی کے تمام کے بارے میں مختلف اقوال ہیں:

مین ایم ہوتا ہے کہان کے نزدیک بیج تعاطی کے تمام کے بارے میں مختلف اقوال ہیں:

میں جب بی سے میں فعرس ندیں بیج تعاطی کے تمام اشاء میں ماطل ہے،اوراس کے ذریعہ بیج تعاطی کے دریعہ بیج تعاطی کے ذریعہ بیج تعاطی کے ذریعہ بیج تعاطی کے دریعہ بین کے دریعہ بیج تعاطی کے دریعہ بید کے دریعہ بیکھ بیکھ کے دریعہ بیکھ کے دریعہ بیکھ کے دریعہ بیکھ کے دریعہ بیکھ کے دوری کے دریعہ بیکھ کے دریعہ بیکھ کے دریعہ بیکھ کے دریعہ کے دریعہ بیکھ کے دریعہ کے در

۔ ایک قول میرے کہ شوافع کے نز دیک بھے تعاطی تمام اشیاء میں باطل ہے، اور اس کے ذریعہ کھے۔ مند تنہیں میں تنہ الدی کامشہوں غریب ہے۔ جائز نہیں۔ بیعلامہ ابن سرت اور رؤیانی رحمہ اللہ علیم اکا قول ہے۔ (۱) حنفیہ میں سے امام کرخی کا بھی یہی قول ہے۔ (۲)

س- جن چیزوں میں بھے تعاطی کا عرف جاری ہے، ان میں بھے تعاطی جائز ہے، ان کے علاوہ دوسری چیزوں میں جائز نہیں۔

سے چوتھا قول میہ ہے کہ جولوگ'' بھے معاطا ق''سے دانف ہیں جیسے عام آدمی اور تاجر دغیر ہ،ان کا بھے معاطا ق کرنا جائز ہے، اور جولوگ بھے معاطا ق سے پوری طرح وانف نہیں، ان کو تلفظ کے بغیر بھے کرنا درست نہیں ہے۔ (۳)

البتہ جمہور فقہاء کا مذہب رائج ہے کہ تمام اشیاء میں تعاطی کے ذریعہ ہے منعقد ہو جاتی ہے، بشرطیکہ سے عقد آپس کی رضامندی کے ساتھ طے پائے۔ مذہب جمہور کی دلیل کے طور پر یہاں صرف علامہ ابن قدامیہ کی عبارت نقل کرتے ہیں جوانشاء اللہ کافی وشافی ہوگی ، چنا نچہو ہفر ماتے ہیں:

'نہاری دلیل سے ہے کہ اللہ تعالی نے تیج کو طال قرار دیا اور اس کی کیفیت بیان نہیں فرمائی ، چنانچہ جس طرح دوسر ہے معاملات مثلاً 'قبض ''ناحراز''اور'' تفرق'' کے سلسلے میں عرف کی طرف رجوع کیا تھا، اسی طرح تیج کی کیفیت معلوم کرنے کے لئے بھی عرف کی طرف رجوع کرنا واجب ہے ، چنانچہ عرف کے ذریعہ معلوم ہوا کہ مسلمان اپنے بازاروں میں اس طرح سے بیج کا معاملہ کرتے ہیں اور بیج کا بیطریقہ ان کے درمیان معلوم اور مشہور ہے۔ البتہ بیج کی اس قتم پر شریعت کے بعض احکام کا دارو مدار ہے اور ان کوشریعت نے اپنی جگہ پر برقرار بھی رکھا ہے ، لہذا اپنی رائے دارو مدار ہے اور ان کوشریعت نے اپنی جگہ پر برقرار بھی رکھا ہے ، لہذا اپنی رائے کے درمیان اس بیج کا کشریت سے شیوع کے باوجود اس میں ایجاب و قبول کا ستعال فابت اور منقول نہیں ، اگر ایجاب و قبول اس بیج میں استعال کرتے تو سے بات ضرور مشہور ہو جاتی ، اور اگر ایجاب و قبول کا تلفظ بیج کے اندر شرط کا درجہ رکھتا تو بات ضرور مشہور ہو جاتی ، اور اگر ایجاب و قبول کا تلفظ بیج کے اندر شرط کا درجہ رکھتا تو اس صورت میں اس تھم کو آگے دوسروں تک پہنچانا واجب ہو جاتا ، اور صحابہ کرام اس صورت میں اس تھم کو آگے دوسروں تک پہنچانا واجب ہو جاتا ، اور صحابہ کرام سے اس بات کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا کہ جو بات آگے پہنچانا واجب ہو اس کونقل سے اس بات کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا کہ جو بات آگے پہنچانا واجب ہواس کونقل کرنے میں ستی اور غفلت سے کام لیتے۔

دوسری طرف بیج ان معاملات میں سے ہےجن میں عموم بلوی پایا جاتا ہے،

لہذا آگر ہے کے اندرا بجاب و قبول کا تلفظ شرط کے درجے میں ہوتا تو حضور اقد س مُلَّالِيْنِا اس کوضرور اس طرح واضح کر کے بیان فرماتے کہ وہ چھم مخفی نہ رہتا، اس لئے کہ آگر بیا بجاب و قبول کا تلفظ ہے کے اندر شرط ہوتا تو پھر اس کے نہ پائے جانے کی صورت میں بہت سے معاملات فاسد ہو جاتے، اور پھر اس کے نتیج میں باطل طریقے پر مال کھانے کی نوبت آجاتی، اور ہمارے علم کی حد تک حضور اقدس مَلِّ اللَّهِ مِلِ یا صحابہ کرام رہی آئی ہے اس بارے میں کوئی روایت موجوز نہیں ہے۔

اور چونکہ ہرز مانے میں لوگ بازاروں کے اندر کے تعاطی کے معاملات کرتے ہے اسے جیں اور ہمار مے خالفین سے پہلے کی نے بھی ہیج کے اس طریقے کی مخالفت نہیں کی ،اس لئے اس کے جواز پر اجماع ہو چکا ہے۔اسی طرح ہبہ، ہدیہ، صدقہ وغیرہ میں بھی ایجاب وقبول کا بہی تھم ہے کہ زبان سے ان کا تلفظ ضروری نہیں، چنا نچے حضور اقدس تا اللائے مصور اقدس تا اللائے کے ۔اور لوگ حضرت عائشہ رہی اللائی کی خدمت میں مجھے اور کی باری کے دن حضور اقدس تا اللائے کی خدمت میں ہدیہ پیش کرنے کواولیت دیتے ہوں کی باری کے دن حضور اقدس تا اللائے کی خدمت میں ہدیہ پیش کرنے کواولیت دیتے سے ہدایا چیش کی خدمت میں ہدیہ پیش کرنے کواولیت دیتے ہے۔ (متفق علیہ)

صیحے بخاری میں حضرت ابو ہریرہ بڑا ﷺ سے مردی ہے کہ جب حضورا قدس مُل اللہ اللہ کی خدمت میں کوئی شخص کھانا لا تا تو آپ لانے والے سے سوال کرتے کہ یہ ہدیہ ہے یا صدقہ ہے؟ اگر لانے والا جواب میں کہتا کہ یہ صدقہ ہے تو آپ اپنے صحاب کرام سے فرماتے کہ آپ لوگ تناول فرمالیں، اور آپ خود تناول نہ فرماتے ۔ اور اگر جواب میں یہ کہا جاتا کہ یہ ہدیہ ہے تو اس وقت آپ اپنے ہاتھ سے لوگوں کواس کے کھانے کا اشارہ فرماتے اور خود بھی ان کے ساتھ بیٹھ کر کھاتے۔

حضرت سلمان رفائی سے ایک حدیث مردی ہے کہ ایک مرتبہ وہ کچھ مجوری سے حضور اقدس مؤاٹی کم فرمت میں لائے، ادر آکر کہا کہ میں نے بید یکھا کہ آپ اور آپ کے صحابہ اس مجور کے زیادہ حقد ار ہیں، اس لئے میں صدقہ کی کچھ مجوریں آپ کی خدمت میں لایا ہوں ۔حضور اقدس مؤاٹی کم ان کی بات س کر صحابہ کرام سے فر مایا کہ آپ لوگ کھا لیں ۔ آپ مؤاٹی کم ایس ۔ پھر دوبارہ

مجوری آپ ملاظیم کی خدمت میں لائے اور عرض کیا کہ میں نے دیکھا کہ آپ صدقہ نہیں کھاتے ہیں، اس لئے یہ مجوری آپ کے لئے ہدیدلا یا ہوں۔اس وقت حضور اقدس ملاظیم نے د دبسم اللہ 'پر مھی اور ان کو کھایا۔

دیکھے ان احادیث میں نہ تو حضوراقدس نالیونا سے بول کا تلفظ کرنامنقول ہے اور نہ یہ منقول ہے کہ آپ نے ''ایجاب' کے تلفظ کا تھم دیا ہو، بلکہ آپ نالیونا نے صرف یہ معلوم کرنے کے لئے سوال کیا کہ وہ صدقہ ہے یا ہدیہ ہے؟ اور اکثر روایات میں ایجاب و قبول کا تلفظ منقول نہیں، بلکہ ''معاطاق'' کے طور پر وہ معاملہ کھمل ہوگیا۔اور فریقین کے درمیان رضامندی کے ساتھ جدائی ہونا اس بات کی کافی دلیل ہے کہ یہ معاملہ درست ہوگیا،اس لئے کہ اگر ان معاملات میں ایجاب و قبول کا تلفظ شرط ہوتا تو اس صورت میں لوگوں کو دشواری پیش آجاتی، اور مسلمانوں کے بہت سے معاملات فاسد ہوجاتے، جس کے نتیج میں ان کے اکثر اموال حرام ہوجاتے۔ دوسرے اس لئے کہ ایجاب و قبول کا مقصد تو فریقین کی رضامندی کا ظہار ہے، لہذا جب ایجاب و قبول کے علاوہ دوسری چیز مثلاً بھاؤ تا و یا تعاطی و غیرہ یا تعاطی اس ایجاب و قبول کے مقام ہوکر اس کی طرف سے کافی ہوجائے گی، یا تعاطی اس ایجاب و قبول کے قائم مقام ہوکر اس کی طرف سے کافی ہوجائے گی، یا تعاطی اس ایجاب و قبول کے قائم مقام ہوکر اس کی طرف سے کافی ہوجائے گی، یا تعاطی اس ایجاب و قبول کے قائم مقام ہوکر اس کی طرف سے کافی ہوجائے گی، اس لئے کہ رضامندی کے اظہار کا ذر ایو صرف ایجاب و قبول نے بیجاب و قبول کے قائم مقام ہوکر اس کی طرف سے کافی ہوجائے گی، اس لئے کہ رضامندی کے اظہار کا ذر ایو صرف ایجاب و قبول نہیں ہے۔ (۱)

# اسلامی بینکوں میں جاری شدہ مرابحہ کے معاملات میں ''تعاطی'' کے جواز کی حد

بہر حال، یہ تو بیوع میں ' تعاطی' کے حکم کے بارے میں تفصیل تھی۔ اور جمہور فقہاء کے نزدیک تعاطی جائز ہے جس کے دلائل پیچھے علامہ ابن قدامہ کی عبارت میں بیان کر دیئے گئے۔لیکن یہ بات ملحوظ وی چاہئے کہ ' تعاطی' سے صرف ان عام بیوع کے معاملات میں کام لینا چاہئے جن میں کام لینے سے کوئی شرعی قباحت لازم نہ آئے ،لیکن اگر کسی عقد میں ' تعاطی' سے کام لینے کے نتیج میں کوئی شرعی قباحت لازم آجائے، ما اس کی وجہ سے حائز معاملہ کا کسی نا جائز معاطے کے ساتھ اشتباہ

لازم آجائے، تواس صورت میں ' تعاطیٰ ' سے احتراز کرنالازم ہے۔اس سے یہ بات بھی ظاہر ہوگئی کہ آجکل اسلامی ببیکوں میں جوعقو دمرا بحد تعاطی کے ذریعہ انجام دیئے جاتے ہیں وہ کسی طرح بھی درست نہیں۔

تفصیل اس کی بیہ ہے کہ جب گا مک بینک کے پاس آ کرسامان یا آلات یا مشینری وغیرہ کی خریداری کے لئے بینک سے سر مایہ کاری کا مطالبہ کرتا ہے تو بینک اس کوان اشیاء کی خریداری کے لئے سود پر قرض فراہم کرنے کے بجائے گا کب کی مطلوبہ اشیاء پہلے خود اپنے لئے بازار سے خرید لیتا ہے، اور پھروہ اشیاء مرابحہ مؤجلہ پرگا مک کوفروخت کر دیتا ہے۔لیکن عملی طور پر اکثر بینکوں میں بیہوتا ہے کہ بینک وہ اشیاءخورنہیں خربیرتا بلکہوہ گا مک کواپناوکیل بنادیتا ہے کہتم میرے وکیل بن کر ہازار سے فلاں چیز جوان اوصاف کی حامل ہوخر بدلو۔ جب گا کب اس چیز پر بینک کے وکیل کی حیثیت سے قبضہ کرلیتا ہے تو پھراس کے بعد گا مکہ مرابحہ مؤجلہ کے ذریعہ وہ چیز بینک سے خرید لیتا ہے۔ البنة ال صورت میں بیضروری ہے کہ گا کہ بحثیت وکیل کے اپنے فرائض انجام دیتے ہوئے ان اشیاء کوخریدنے کے بعدان کا رسک بینک کی طرف منتقل کر دے، اور پھران اشیا کو بینک سے خریدنے کے لئے ازمرنو بینک کواوفر (ایجاب) کرے اور بینک گا مک کی اس اوفر کو قبول کرے۔ بعض حضرات مندرجہ بالا معالمے میں اختصار کرنے کی غرض سے یہ تجویز پیش کرتے ہیں کہ بینک اور گا کے درمیان مرابحہ کا معاملہ 'تعاطیٰ ' کی بنیاد پر ہوجائے اور از سرنو دوبارہ ایجاب وقبول كى ضرورت نە ہو، للهذا جس وقت گا كى اس سامان ير بىنك كى طرف سے بحثیت وكيل كے قبضه كرے توای وقت سیجھ لیا جائے گا کہ گا کہ نے بینک سے وہ چیز 'نتاطی'' کی بنیاد پرخود بخو دخریدلی ہے۔ ''تعاطیٰ'اگر چهاصلاً جائز ہے،کین مندرجہ بالاتجویز میرے نز دیک شرعاً جائز نہیں۔ وجداس کی بیہے کہ مرابحة للآمر بالشراء کو آجکل اسلامی بینک سودی قرض کے بدل کے طور پر استعال کررہے ہیں، لہذا اس قتم کے معاملات اور سودی معاملات کے درمیان کوئی جو ہری فرق ضرور ہونا جا ہے جوان دونوں کوجدا جدا کردے۔ابان دونوں کے درمیان جو ہری فرق یہی ہے کہ سودي معاملات ميں معاملے کي اصل بنياد' بيسے کا بھاؤ' ہے۔ چنانچہ بينک اس" بھاؤ" (كرنى كى تیزی) کی بنیاد پرکوئی خطرہ مول لیے بغیر سود کا مطالبہ کرتا ہے، جبکہ 'مرابحہ' کے اندر معاملہ کی اصل بنیادوه سامان تجارت موتا ہے جو بینک کی ملکیت میں ہوتا ہے اور جس کو بینک اپنی ملکیت اور اینے ضان میں آنے کے بعد گا کم کوفروخت کرتا ہے، لہذا دونوں کے درمیان میملی فرق کا ہونا ظاہر ہے کہ مرابحہ

بینک کی ملیت اور اس کے ضمان میں ہو، اگر اس عرصہ کے اندروہ سامان تباہ ہو جائے تو وہ بینک کا نقصان ہوگا۔ چنانچہ بینک نہتو اس مال کے ضمان کا مطالبہ کرے گا اور نہ اس پرکسی منافع کا مطالبہ کرے گا۔ اگر عملی طور پر بیصورت نہ ہوتو اس صورت میں بینک کو حاصل ہونے والا نفع ربح مالم بضمن میں داخل ہو کر بنصِ حدیث حرام ہوجائے گا۔

الہذا اگر ہم مرابحہ کے اندر بھی ''تعاطی'' کو جائز قرار دیتے ہوئے یہ کہہ دیں کہ جس وقت گا بہ نے بینک کا وکیل بن کروہ سامان خرید کرا پنے قبضے میں لے لیا ، اس وقت خود بخو دتعاطی کی بنیاد پر بینک اور گا بہ کے درمیان بھی بیچ ممل ہو گئ تو اس صورت میں سودی معاملات اور مرابحہ کے درمیان جوفر ق ہوجائے گا اور عملی طور پر یہی صورت ہوجائے گی کہ بینک نے گا بہک کورقم دے دی اور کس بھی لیجے ملکیت کی ذمہ داری اور ضان کا خطرہ مول لیے بغیر گا بہ سے زیادہ رقم کا مطالبہ کردیا۔

زیر بحث مسلے میں "تعاطیٰ" کے عدم جواز کی ایک وجہادر بھی ہے وہ یہ کہ "تعاطیٰ" کے اندر اگر چہا بجاب اور قبول کا تلفظ شرعاً ضروری نہیں ہوتا لیکن فریقین کامجلس میں حاضر ہونا اور ایک کا دینا اور دوسرے کا قبضہ کرنا تو شرعاً ضروری ہے، جبکہ زیر بحث تجویز میں بچے خود بخو دمنعقد ہو جائے گی، نہ ایک شخص بچ کی ایک شخص بچ کی اور فقہ کا مشہور اصول ہے کہ ایک ہی شخص بچ کی دونوں مطرف کا ذمہ دار نہیں بن سکتا ہے (جبکہ زیر بحث معاملے میں ایک ہی شخص یعنی گا م کہ دونوں طرف کا ذمہ دار بن رہا ہے۔

خلاصہ بینکلا کہ بینک اور گا مک کے درمیان تعاطی کی بنیاد پرعقدمرا بحہ جائز نہیں ہے۔



# يح الانتجرار

یہ مقالہ بھے بالتعاطی کا حصہ ہے جو حضرت مولانا مفتی محمرتقی عثانی صاحب مدظلہ نے کو یت میں منعقد ہونے والے سیمینار میں پیش کیا، یہ مقالہ ''بحوث' میں شائع ہو چکا ہے، حضرت مولانا عبداللہ میمن صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے۔

## بسم الله الرحمن الرحيم

## مع الاسترار

لغوی اعتبار سے ''بیج الاستجرار'' ''ستجرالمال' سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ہیں : تھوڑ اتھوڑا مال لینا۔ اور فقہاء متاخرین کی اصطلاح میں ''بیج الاستجرار' یہ ہے کہ کوئی شخص دکاندار سے اپنی ضرورت کی اشیاء وقتا فو قنا تھوڑی تھوڑی کر کے لیتا رہے ، اور ہر مرتبہ چیز لیتے وقت دونوں کے درمیان نہتو ایجاب وقبول ہوتا ہے۔

پر دن الاستراز ، کی دوسمیں ہیں:

ا۔ پہلی متم ہیہ ہے کہ سامان کی قیمت بعد میں دی جائے۔

۲۔ دوسری قتم ہے ہے کہ سامان کی قیمت پہلے ہی دکاندار کودے دی جائے۔ جہاں تک پہلی فتم کاتعلق ہے، اس کوعلامہ صلفی ؓ نے درمختار میں ان الفاظ سے ذکر کیا ہے:

"ما يستجره الانسان من البيّاع اذا حاسبه على اثمانها بعد استهلاكها."

یعنی ''بیج الاستجرار' یہ ہے کہ انسان دکاندار سے تھوڑی تھوڑی چیز لیتا رہے، اور ان اشیاء کو استعال کرنے کے بعد آخر میں اُن کی قیمت کا حساب کر کے ادا کر دے۔ جس کا حاصل یہ ہے کہ انسان دکا ندار کے ساتھ سے جھونہ کرلے کہ جب بھی اس کے گھر میں کی چیز کی ضرورت ہوگی و واس کی دکان سے منگوالے گا، چنا نچہ جب اس شخص کواپنے گھر میں کی چیز کی ضرورت ہوتی ہے و واس کی دکان سے منگوالیتا ہے، اور دکاندار اس کی مطلوبہ اشیاء ایجاب و قبول کے بغیر اور کسی بھاؤتاؤ اور قیمت کے ذکر کے بغیر اس کو دے دیتا ہے، اور و شخص اس چیز کواپنی ضرورت میں استعمال کر لیتا ہے، اور و شخص کے مہینے کے آخر میں اس کا حساب ہوجاتا ہے، اور و شخص کی مشت تمام اشیاء کی قیمت ادا کر دیتا ہے۔

فقہ کے مشہور قواعد کی رو سے بھے کی بیصورت ناجائز ہونی چاہئے،اس لئے کہا گرہم بیہیں کہیں کہ ہے۔ کہ بیڑھے اس وفت منعقد ہوگئی جب وہ چیز مشتری نے دکاندار سے وصول کرلی تو اس صورت میں بیہ خرابی لازم آتی ہے کیٹن مجہول کے ساتھ بھے منعقد ہوگی ،اس لئے کہاس موقع پردکاندار اور مشتری کے とりはなところりになりートアスマ

درمیان نہ تو بھاؤ تاؤ ہوتا ہے اور نہ ہی تمن کا کوئی ذکر ہوتا ہے۔ اور اگر بیکہا جائے کہ یہ بھے اس وقت معقد ہوگی جب مہینے کے آخر میں حساب کا تصفیہ ہوگا، جبکہ اس وقت وہ چیز استعال کے بعد ختم ہو چکی ہوگاتو اس صورت میں دوخرابیاں لازم آئیں گی، ایک خرابی تو یہ لازم آئے گی کہ اس چیز کی بھے منعقر ہونے سے پہلے ہی مشتری اس چیز کو استعال کر کے ختم کر دے گا۔ دوسری خرابی یہ ہوگی کہ معدوم چیز کی بھے لازم آئے گی۔ انہی خرابیوں کی وجہ سے بعض فقہاء نے '' بھے الاستجرار''کو نا جائز قرار دیا ہے، چنا نچہ عام فقہاء شافعیہ کا مذہب یہی ہے، علامہ نووی فر ماتے ہیں:

"فاما اذا اخذ منه شيئا ولم يعطه شيئا، ولم يتلفظا ببيع بل نويا اخذه بثمنه المعتاد، كما يفعله كثير من الناس، فهذا باطل بلا خلاف لانه ليس ببيع لفظى ولا معاطاة، ولا يعد بيعا فهو باطل، وليعلم هذا وليحترز منه، ولا تغتر بكثرة من يفعله، فإن كثيرا من الناس ياخذ الحوائج من البيّاع مرة بعد مرة من غير مبايعة ولا معاطاه ثم بعد مدة يحاسبه ويعطيه العوض، وهذا باطل بلا خلاف لما ذكرناه. "(۱)

'دلینی اگر کوئی شخص (دکاندار) سے کوئی چیز لے اور اس کی قیمت اس کونہ دے اور دونوں (بائع اور مشتری) زبان سے بھے کا تذکرہ بھی نہ کریں بلکہ دونوں یہ نیت کر لیس کہ اس چیز کی عام بازاری قیمت پراس کی بھے ہور ہی ہے، جیسا کہ اکثر لوگ اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں، تو بھے کی یہ صورت بلااختلاف باطل ہے، اس لئے کہ یہ نہ تو لفظی بھے ہے اور نہ بھے معاطاۃ میں داخل ہے، اور جب کی بھے کے اندراس کا شار نہیں ہے تو یہ بھے کی صورت باطل ہوگ ۔ بھے کی اس قسم کا تھم جانے کے بعد اس نہیں ہوتا و یہ بھے کی صورت باطل ہوگ ۔ بھے کی اس قسم کا تھم جانے کے بعد اس سے احتر از کرنا چا ہے، اور لوگوں کے درمیان اس بھے کا کثر ت سے پایا جانا تہمیں دھو کے میں نہ ڈالے، اس لئے کہ بہت سے لوگ دکانداروں سے وقافی قتا بھے لفظی اور معاطاۃ کے بغیر اپنی ضرورت کی اشیاء لیتے رہتے ہیں، پھر پھی مدت کے بعد اور معاطاۃ کے بغیر اپنی ضرورت کی اشیاء لیتے رہتے ہیں، پھر پھی مدت کے بعد آپس میں حساب کر لیتے ہیں اور دکاندار کوان اشیاء کا معاوضہ دے دیتے ہیں۔ یہ آپس میں حساب کر لیتے ہیں اور دکاندار کوان اشیاء کا معاوضہ دے دیتے ہیں۔ یہ صورت بلااختلاف باطل ہے۔''

اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ' بیج تعاطی اور استجر ار' کے بارے میں شوافع کا مسلک زیادہ مددّن نہیں ہے۔لیکن فقہاء شوافع ہی کی ایک جماعت بیج کی ان دونوں قسموں کرجواز کی قائل ہے۔ان

## یں سے ایک امام غزائی بھی ہیں۔ چنانچہ علامہ رمائی فرماتے ہیں:

"اما الاستجرار من بيّاع فباطل اتفاقا اى حيث لم يقدر الثمن كل مرة على ان الغزالى سامح فيه ايضا بناء على جواز المعاطاة."(۱)

"دكسى دكا ندار سے تعور اتھور الیزایہ بالا تفاق باطل ہے، اس لئے کہ اس میں ہرمر تبہ قیمت متعین نہیں کی جاتی ، البتہ امام غزائی نے بیج معاطاة کے جواز کی بناء پر اس میں بھی تسامح سے کام لیتے ہوئے اس کو بھی جائز قرار دیا ہے۔'' علامہ شر بنی خطیب فرماتے ہیں:

"واخذ الحاجات من البيّاع يقع على ضربين احدهما ان يقول: اعطنى بكذا لحما او خبزا مثلا وهذا هو الغالب فيدفع اليه مطلوبه فيقبضه ويرضى به ثم بعد مدة يحاسبه ويؤدى ما اجتمع عليه، فهذا مجزوم بصحته عند من يجوز المعاطاة فيما اراه.

والثانى: ان يلتمس مطلوبه من غير تعرض لثمن كاعطنى رطل خبز او لحم مثلا فهذا محتمل وهذا ما راى الغزالى اباحته ومنعها المصنف (يعنى النووى رحمه الله). (٢)

''لیعنی پیچنے والے سے ضرورت کی اشیاء لینا دوطرح سے ہوتا ہے: ایک یہ کہ خرید نے والا مثلاً یہ کے کہ جھے اسے کا گوشت یا روٹی دے دو۔ عام طور پر بہی صورت ہوتی ہے، چنانچہ بیچنے والا اس کو اس کی مطلوبہ اشیاء دے دیتا ہے اور خرید نے والا اس چیز پر قبضہ کر کے اس پر رضامندی کا اظہار کر دیتا ہے، پھر پچھ مدت کے بعد اس کا حساب ہو جاتا ہے اور خرید نے والا تمام واجب الا داء رقم ادا کر دیتا ہے۔ میر یے خیال میں جوحفرات فقہاء سے معاطاة کے جواز کے قائل ہیں، ان کے نزدیک بیصورت بینی طور پر درست ہے۔

نووی رحمۃ اللہ علیہ) اس کے عدم جواز کے قائل ہیں۔'' مالکیہ کی کتب میں'' بیچ الاستجرار'' کی دوسری قتم کا ذکر ملتا ہے، جس میں قیمت پہلے ادا کر دی جاتی ہے، چنانچہ امام مالک مؤطامیں تحریر فرماتے ہیں:

"ولا باس ان يضع الرجل عند الرجل درهما ثم ياخذ منه بربع او ثلث او بكسر معلوم سلعة معلومة فاذا لم يكن في ذلك سعر معلوم وقال الرجل: آخذ منك بسعر كل يوم، فهذا لا يحل لانه غرر يقل مرة ويكثر مرة ولم يفترقا على بيع معلوم."(1)

''اگرایک شخص دکاندار کے پاس ایک درہم رکھوا دے اور پھر اس دکاندار سے اس درہم کے تہائی یا چوتھائی یا اس کے خاص جھے کے عوض کوئی چیز خرید لے تو بیصورت جائز ہے، لیکن اگر اس چیز کی قیمت معلوم نہ ہواور خرید نے والا بیہ کہے کہ میں تم سے جو چیز بھی خریدوں گا، تو بیصورت جو چیز بھی خریدوں گا، تو بیصورت جائز نہیں ، اس لئے کہ اس میں دھو کہ پایا جا رہا ہے۔ کیونکہ قیمت گھٹی بڑھتی رہتی ہا تر نہیں ، اس لئے کہ اس میں دھو کہ پایا جا رہا ہے۔ کیونکہ قیمت گھٹی بڑھتی رہتی ہے ، اور متعاقد بن کسی ایک قیمت پر اتفاق کر کے جدانہیں ہوئے ( بلکہ قیمت کے تعین کے بغیر دونوں میں جدائی واقع ہوگئے ہے )''۔

مندرجہ بالا عبارت سے معلوم ہوا کہ مالکیہ کے نزدیک''استجر ار' کے ناجائز ہونے کی وجہ تیمت کی جہالت ہے،اس میں کوئی فرق نہیں کہ قیمت پہلے ادا کردی گئی ہے یا بعد میں ادا کی جائے گی۔ اس حد تک مالکیہ اکثر شوافع کے ساتھ متفق ہیں۔

جہاں تک حنابلہ کا تعلق ہے تو ان کے نزدیک اس مسلے میں مختلف روایتیں ہیں، چنانچہ ابن مسلے "النکت والفوائد السنیة" میں فرماتے ہیں:

"قال ابوداؤد في مسائله باب في الشراء ولا يسمى الثمن سمعت احمد سئل عن الرجل يبعث الى البقال فياخذ منه الشئى بعد الشئى، ثم يحاسبه بعد ذلك قال: ارجو ان لا يكون بذالك بأس. قال ابوداؤد: وقيل لأحمد: يكون البيع ساعتئذ؟ قال: لا.

قال الشيخ تقى الدين: وظاهر هذا انهما اتفقا على الثمن بعد قبضه المبيع والتصرف فيه، وإن البيع لم يكن وقت القبض، وإنما كان وقت

التحاسب وان معناه صحة البيع باسعر "(١)

''امام ابودا دُرُّان مسائل کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: یہ باب ان چیزوں کے بیان میں ہے جن کو خریدا جائے اور ان کی قیمت بیان نہ کی جائے۔ امام احمد بن منبل سے سوال کیا گیا کہ ایک شخص دکا ندار سے ضرورت کی اشیاء وقا فو قا لیتار ہتا ہے اور آخر میں حساب کر لیتا ہے۔ امام احمد نے جواب میں فر مایا کہ میرے خیال میں اس میں کوئی حرج نہیں۔ امام ابودا دُرٌ فر ماتے ہیں کہ دوبارہ امام احمد سے سوال کیا گیا کہ کیا یہ بچے اسی وقت منعقد ہوجائے گی؟ انہوں نے جواب میں فر مایا: نہیں۔ کیا گیا کہ کیا یہ بچے اسی وقت منعقد ہوجائے گی؟ انہوں نے جواب میں فر مایا: نہیں۔ شخ تقی الدین فرماتے ہیں کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دونوں متعاقدین نے مطابح پر قبضہ اور اس میں تصرف کے بعد اس کی قیمت پر اتفاق کر لیا تھا اور یہ بچے مبیع پر قبضہ کے وقت منعقد نہیں ہوگی بلکہ حساب کتاب کے وقت منعقد ہوگی ، اور یہ بچے بازاری قیمت کے مطابق درست ہوجائے گی۔''

اس عبارت سے ظاہر ہوا کہ حنابلہ کے نزدیک'' بیج الاستجرار' کے جائز ہونے کی روایت بازاری قیمت پر بنی ہے، لہذااس مسئلے میں ان کی دوروایتیں ہو گئیں۔

جہاں تک احناف کا تعلق ہے تو متاخرین حنفیہ نے '' بیج الاستجرار'' کے جواز کا فتو کی دیا ہے، اگر چہد کا ندار سے سامان لیتے وقت قیمت کا کوئی تذکرہ نہ ہو۔ درمختار میں ہے:

"ما يستجره الانسان من البيّاع اذا حاسبه على اثمانها بعد استهلاكها جاز استحسانا."(٢)

''انسان دکاندار سے تھوڑی تھوڑی چیزیں خریدتا رہتا ہے اور ان کو استعال کرنے کے بعد آخر میں ان کی قیمت کا حساب کرتا ہے۔ بیمعاملہ استحساناً جائز ہے۔'' علامہ ابن نجیم فرماتے ہیں:

"ومما تسامحوا فيه واخرجوه عن هذه القاعدة ما في القنية: الاشياء التي توخذ من البيّاع على وجه الخرج كما هو العادة من غير بيع كالعدس والملح والزيت ونحوها ثم اشتراها بعد ما انعدمت صح اه فيجوز بيع المعدوم هنا."(")

''بیچ کی وہ صورت جس میں علماء حنفیہ نے تسام سے کام لیتے ہوئے اس کواس قاعدہ سے مشتلی کر دیا ہے جو ''قنیہ'' میں مذکور ہے، وہ یہ ہے کہ گھر بلوضرورت کی وہ اشیاء جس کو عادۃ کو گئیر بیچ وشراء کے ضرورت کے مطابق دکا ندار سے لیتے ہیں، جیسے دال ،نمک، تیل وغیرہ، اور پھران اشیاء کواستعال کرنے کے بعد آخر میں ان کی بیچ کرتے ہیں، یہ معاملہ صحیح ہے اور اس میں ''معدوم'' کی بیچ جائز ہوگ۔'
اس سے ظاہر ہوا کہ حنفیہ کے نزدیک ''بیچ الاستجرار''استحساناً جائز ہے، لیکن پھر وجہ استحسان کی

اس سے ظاہر ہوا کہ حنفیہ کے نزدیک ''جیج الاسجرار' استحسانا جائز ہے، مین چر وجہ استحسان کی کیفیت کے بارے میں علماء احناف کی عبارتیں مختلف ہیں، چنا نچہ مختلف کتابوں میں فقہاء کی عبارات کے مطالعہ کے بعد میرے نزدیک جوخلاصہ لکلا ہے وہ مندرجہ ذیل ہے:

وه در السخرار على مين قيمت بهل اداكردي جائے ، وه دوحال سے خالى نہيں:

یا تو یہ صورت ہوگی کہ جب بھی مشری دکا ندار سے کوئی چیز لے تو وہ دکا نداراس چیز کی قیمت ہیان کر دے یا اس چیز کی قیمت کسی بھی طریقے سے فریقین کے علم میں ہو۔ جو حضرات فقہاء بھے تعاطی کے جواز کے قائل ہیں ان کے نزدیک ''استجر از' کی اس صورت کے جائز ہونے میں کوئی اختلاف نہیں، لہذا اس صورت میں ہر چیز کی ہیچ ''تعاطی' کے طور پراسی وقت ہیچ منعقد ہو جائے گی جب مشتری اس چیز کواپنے قبضے میں لے لے گا، البتہ تمام ہوع کا حساب آخر (مہینے) میں اکٹھا ہو جائے گی جاس صورت میں نہتو شمن مجھول کے ساتھ ہے ہونے کی خرابی لازم آئے گی اور نہ ہیچ معدوم کی خرابی لازم آئے گی اور نہ ہیچ معدوم کی خرابی لازم آئے گی۔ بیچ آستجر ارکی میصورت حفیہ، مالکیہ، حنا بلہ اور فقہاء شوافع میں امام غزالی اور ابن سر تک رحمۃ اللہ علیہم کے نزدیک جائز ہے۔ البتہ شوافع کے مشہور مسلک کے مطابق ہیچ آستجر ارکا جواز ایجاب و قبول کے تلفظ پر موقوف ہے۔ جبیبا کہ ہم نے ماقبل میں ذکر کیا ہے کہ ' تعاطی' میں جہور کا مسلک ران جول کے تلفظ پر موقوف ہے۔ جبیبا کہ ہم نے ماقبل میں ذکر کیا ہے کہ ' تعاطی' میں جہور کا مسلک ران جول کے تلفظ پر موقوف ہے۔ جبیبا کہ ہم نے ماقبل میں ذکر کیا ہے کہ ' تعاطی' میں جہور کا مسلک ران جول کے تلفظ پر موقوف ہے۔ جبیبا کہ ہم نے ماقبل میں ذکر کیا ہے کہ ' تعاطی' میں جہور کا مسلک ران جول کے تلفظ پر موقوف ہے۔ جبیبا کہ ہم نے ماقبل میں ذکر کیا ہے کہ ' تعاطی' میں جہور کا مسلک ران جول کے تلفظ پر موقوف ہے۔ جبیبا کہ ہم نے ماقبل میں ذکر کیا ہے کہ ' تعاطی' میں جہور کا مسلک ران جوان کیا جبور کیں ہے کہ کا میں جبور کا مسلک ران جوان کیا ہم نے ماقبل میں خرک کیا ہے کہ '' تعاطی' میں جبور کا مسلک ران جوان کے سور کی جبور کا مسلک کی خور کیا ہے کہ کو کو کو کیا گور کیا ہے کہ کو کیا گور کی جبور کا مسلک کے مطابق کی جبور کی میں کی خور کیا ہے کہ کی کو کیا گور کو کھر کی خور کی کی کور کی کور کی کی کور کی کی کور کی کی کی کور کی کی کور کی کی کور کی کور کی کھر کی کور کی کور کی کی کی کر کی کی کور کی کور کی کور کی کور کی کر کی کی کور کی کی کور کی کی کور کی کی کور کی کی کی کور کی کور کی کی کور کی کی کور کی کی کور کی

یا تو بیصوت ہوگی کہ دکاندار ہر مرتبہ چیز کی قیمت بیان نہ کرے البتہ ابتدائی گفت وشنید ہی کے وقت فریقین کے درمیان یہ مجھونہ ہو جائے کہ مشتری جس روز جو چیز دکاندار سے لے گا وہ اس چیز کی اس روز کی بازاری قیمت کے حساب سے لے گا۔ اس صورت میں بچے استجر ارکی بیصورت قبضہ کرنے کے دن کی بازاری قیمت پر موقوف رہے گی، اور چاروں ائمہ کے نزدیک بیاصول معروف ہے کہ کی چیز کی بچے اس کی بازاری قیمت پر یا قیمت مثل پر یا کسمی ہوئی قیمت پر اس وقت تک جائز نہیں ہوتی جب چیز کی بچے اس کی بازاری قیمت پر یا قیمت معلوم نہ ہو جائے (۱) لیکن مسلک شافعیہ سے معلوم نہ ہو جائے (۱) لیکن مسلک شافعیہ سے معلوم نہ ہو جائے (۱) لیکن مسلک شافعیہ

<sup>(</sup>۱) رداختار ۱۳۰۰ (۱)

المرا - ديرد روس عديدا

اور حنابلہ کے مسلک کی ایک روایت سے ہے کہ بازاری قیمت پر بیج درست ہوجائے گی۔ جہاں تک شوافع کے مسلک میں اس روایت کا تعلق ہے تو امام رافعی کی طرف بیرروایت منسوب ہے۔ چنانچہامام نودیؓ نے اس روایت کوان الفاظ کے ساتھ ذکر کیا ہے:

"وحكى الرافعي وجها ثالثا انه يصح مطلقا للتمكن من معرفته كما لو قال: بعت هذه الصبرة كل صاع بدرهم يصح البيع وان كانت جملة الثمن في الحال مجهولة وهذا ضعيف شاذ."

''امام رافعی نے تیسری صورت یہ بیان کی ہے کہ بیج کی بیصورت مطلقاً درست ہے،
اس کئے کہ قیمت معلوم کرناممکن ہے، مثلاً کوئی شخص کہے کہ میں تنہیں گذم کا یہ ڈھیر
ہرصاع ایک درہم کے حیاب سے فروخت کرتا ہوں تو یہ بیج درست ہے اگر چہ فی
الحال اس ڈھیر کی کل قیمت مجہول ہے، البتہ بیقول ضعیف اور شاذ ہے۔''(۱)

جہاں تک حنابلہ کے مسلک میں اس روایت کا تعلق ہے تو بیرروایت امام احد کی بھی ایک روایت ہے جس کو علامہ شخ تقی الدین ؓ نے اختیار کیا ہے۔ (۲) اور ماقبل میں ہم علامہ تقی الدین ؓ کی عبارت نقل کر بھی ہیں۔ اسی طرح علامہ ابن القیم ؓ بھی اس بیچ کے جواز کے قائل ہیں اور فر ماتے ہیں کہ امام احد ؓ سے اس کا جواز منصوص ہے ، اور ان کے شیخ علامہ ابن تیمیہ ؓ نے بھی اس کے جواز کے قول کو اختیار کیا ہے۔ (۳)

بہر حال، اس موضوع پر فقہاء کی عبارات اور ان کے دلائل دیکھنے کے بعد جوحقیقت میرے سامنے داضح ہوئی ، و ہ یہ ہے کہاشیاء کی دونتمیں ہیں:

پہلی سم کی اشیاء وہ ہیں جن کی اکائیوں کے بدلنے سے ان کی قیت میں تبدیلی آجاتی ہے اور
کسی منظر اور معلوم پیانے کے ذریعہ اس کی قیمت متعین کرناممکن نہیں ہوتا۔ مثلا کوئی تاجر اس چیز کو
دل روپے میں فروخت کرتا ہے جبکہ دوسرا تاجر اس چیز کو اس وقت دس روپے سے کم یا زیادہ میں
فروخت کرتا ہے۔ لہذا جن فقہاء کا مسلک سے ہے کہ' بازاری بھاوُ'' پر کسی چیز کوفروخت کرنا حرام ہے،
ان کا مقصد سے کہ پہلی سم کی اشیاء میں اس طرح فروخت کرنا حرام ہے، اس لئے کہ' بازاری بھاوُ''
(جبکہ عاقد بین کوان اشیاء کی بازاری قیمت معلوم نہ ہو) کی اصطلاح ان اشیاء کے فق میں غیر مستقر اور

<sup>(</sup>۱) المجوعشرح المهذب، ۹، ۱۲۷س

ناپائیدار ہے، لہذا بازاری بھاؤ پر عقد کرنے کی صورت میں شن مجہول رہے گا اور یہ جہالت مفضی الی النزاع ہوگی۔

دوسری سم کی اشیاء وہ ہیں جن کی نہ تو اکائیوں میں تفاوت اور فرق ہوتا ہے اور نہ ہی قیمتوں میں فرق ہوتا ہے، اور ان اشیاء کی قیمتوں کو کسی معلوم پیانے کے ذریعہ اس طرح متعین کیا جاسکتا ہے کہ ہر شخص اس کی قیمت آسانی سے معلوم کرسکتا ہے اور اس کی قیمت کو اس پیانے پر منطبق کرنے میں کسی غلطی یا جھڑ ہے کا بھی احتمال نہیں رہتا۔ للبذا جو حضرات فقہاء ''بازاری بھاؤ'' پر فروخت کرنے کے جواز کے قائل ہیں، ان کے نزد کیک یہی دوسری سم کی اشیاء مراد ہیں، اس لئے کہ ان اشیاء کی بیے کے وقت قیمت کے سلسلے میں کسی مضبوط پیانے کا بیان کر دینا ہی قیمت بیان کر دینے کے قائم مقام ہو وقت قیمت کے سلسلے میں کسی مضبوط پیانے کا بیان کر دینا ہی قیمت بیان کر دینے کے قائم مقام ہو جائے گا اور اس میں ایسی جہالت باقی نہیں رہے گی جو مفطی الی النز اع ہو۔ چنا نچہ امام محقق علامہ ابن جائے گا اور اس میں ایسی جہالت باقی نہیں رہے گی جو مفطی الی النز اع ہو۔ چنا نچہ امام محقق علامہ ابن جہائے اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

"ومما لا يجوز البيع به: البيع بقيمته، او بما حل به او بما تريد او تحبّ او براس ماله او بما اشتراه او بمثل ما اشترى فلان لا يجوز ..... وكذا لا يجوز بمثل ما يبيع الناس الا ان يكون شيئا لا يتفاوت كالخبز واللحم. "(۱)

''وہ صورتیں جن میں بیج جائز نہیں وہ یہ ہیں کہ بائع یہ کے کہ میں اس کواس کی قیمت پر جھے قیمت پر فروخت کرتا ہوں جس قیمت پر جھے پڑی ہے، یااس قیمت پر فروخت کرتا ہوں جس قیمت پر جھے پڑی ہے، یااس قیمت پر فروخت کرتا ہوں جس پرتم خریدنا چاہتے ہو، یا جس قیمت پر اس نے کوتم پیند کرو، یا اس کے راس المال پر فروخت کرتا ہوں، یا جس قیمت پر اس نے خریدا، یا فلاں کی قیمت خرید کی شل پر فروخت کرتا ہوں، یہ صورتیں جائز نہیں۔ اس طرح یہ صورت بھی جائز نہیں کہ بائع یہ کہے کہ میں اس قیمت مثل پر فروخت کرتا ہوں جس پر لوگ خرید و فروخت کرتے ہیں، اللا یہ کہ وہ چیز ایسی ہوجس کی اکائیوں میں فرق نہیں ہوتا جیسے روثی اور گوشت۔''

علامہ ابن عابدینؓ نے بھی اس قتم کی عبارت صاحبِ ''النہر الفائق'' سے نقل کرتے ہوئے ذکر کی ہے، چنانچے فریا:

"وخرج ايضا ما لو كان الثمن مجهولا كالبيع بقيمته او براس ماله او بما

<sup>(</sup>١) فخ القدر مع الكفايه ٥/٢٧٥\_

اشتراه او بمثل ما اشتراه فلان ..... ومنه ايضا ما لو باعه بمثل ما يبيع الناس الا ان يكون شيئا لا يتفاوت ."(۱)

''اوراس حکم سے وہ بیج بھی خارج ہوگی جس میں ٹمن مجہول ہو مثلاً اس چیز کی قیمت پر بیج کرنا ، یا اس کے راس المال پر بیج کرنا ، یا اس قیمت پر بیج کرنا ، یا اس قیمت پر بیج کرنا ، یا اس کوخر بیدا تھا ، یا فلال شخص نے جس قیمت پر خر بیدا تھا اس قیمت پر بیج کرنا ..... اور بیصورت بھی نا جائز ہے کہ بائع ہے کہ جس قیمت پر لوگ باز اروں میں اس کوفر وخت کررہ ہیں اس پر فر وخت کرتا ہوں ، البتہ اس آخری صورت میں بیج اس وقت جائز ہے جبکہ وہ چیز ایسی ہو کہ اس کی مختلف اکا ئیوں میں تفاوت نہ پایا جاتا ہوں ،

میرے خیال میں بیرائے اعتدال سے زیادہ قریب اور متفقہ اصولوں کے زیادہ موافق بھی ہے، اس لئے کہ ایسی جہالت ثمن جومفصی الی النزاع ہو، بھے کے جواز میں مانع ہوتی ہے لیکن جب ایک مضبوط پیانے کی تعیین کے بعد نزاع کا اختال ہی ختم ہو گیا اور مانع مرتفع ہو گیا تو اب بھے جائز ہو گئی۔

موجودہ دور میں بہت کا اشیاء ایسی ہیں کہ ان کی قیمت مثل کو ایک متعین پیانے کے ساتھ اس طرح ایڈ جسٹ کیا جا سکتا ہے کہ اس کے بعد اس کو تطبیق دینے میں کسی نزاع کا احتمال باقی نہیں رہتا، لہذا اس قتم کی اشیاء میں معاملہ درست ہو جائے گا اور بازاری بھاؤ کی بنیاد پر ان اشیاء میں ''بیچ الاستجراز'' بھی جائز ہوگی۔

مثلاً آجکل اخبارات بیچ والوں کے ساتھ لوگ معاملہ کرتے ہیں کہ اخبار بیچ والا روزانہ ہی الیہ اخبار خرید نے والے کے گھر میں اس خیال سے ڈال جاتا ہے کہ مہینے کے آخر میں اخبار کی خوردہ قیمت (ریٹیل پرائز) کی بنیاد پر حساب ہو جائے گا۔ اب بعض اوقات مشتری کو پیہ بھی نہیں ہوتا کہ اس اخبار کی خوردہ قیمت کیا ہے؟ لیکن اخبار کی ریٹیل پرائز اس طرح فکس ہے کہ لوگوں کے بد لنے سے اس کی قیمت بدل کی قیمت میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ ہاں ، بعض اوقات بیقہ ہوتا ہے کہ مہینے کے نی میں اس کی قیمت بدل جاتی ہے لیکن بیتر بلی تمام خریداروں کے حق میں ہوتی ہے ، کسی خاص خریدار کے حق میں نہیں ہوتی ہے ، کسی خاص خریدار کے حق میں نہیں ہوتی ہے ، کسی خاص خریدار کے حق میں نہیں ہوتی ہے ، کسی خاص خریدار کے حق میں نہیں ہوتی ہے کہ کے فاص خریدار کے گھر میں اس کے تھم یا اس کی اجازت سے اخبار ڈالے گا اسی وقت بازاری قیمت پر خیجئے والاخریدار کے گھر میں اس کے تھم یا اس کی اجازت سے اخبار ڈالے گا اسی وقت بازاری قیمت پر خاص کو تار ڈالے گا اسی وقت بازاری قیمت پر والوخریدار کے گھر میں اس کے تھم یا اس کی اجازت سے اخبار ڈالے گا اسی وقت بازاری قیمت پر والوخریدار کے گھر میں اس کے تھم یا اس کی اجازت سے اخبار ڈالے گا اسی وقت بازاری قیمت پر والوخریدار کے گھر میں اس کے تھم یا اس کی اجازت سے اخبار ڈالے گا اسی وقت بازاری قیمت پر

سے منعقد ہوجائے گی اور مہینے کے آخر میں حساب کا تصفیہ ہوجائے گا۔ بہرحال بیاستجر ارکی دوسری سم کی مثال تھی جس میں قیمت بعد میں اداکی جاتی ہے۔

اس تفصیل سے ظاہر ہوگیا کہ بچ الاستجرار کی دوسری قتم میں بچ ہر مرتبہ اس وقت منعقد ہو جاتی ہے جس وقت مشتری مبیع پر قبضہ کر لیتا ہے، بشر طیکہ اس چیز کی قیمت کسی معلوم پیانے کے ساتھ اس طرح منسلک ہو کہ تمن کی تعیین کے سلسلے میں آپس میں کسی بھی قتم کے نزاع کا الا دیشہ باتی نہ رہے۔ لیکن اگر اس مبیع کی قیمت اس طرح کسی معیار کے ساتھ منسلک نہیں ہے تو اس صورت میں قبضہ کے وقت بچ منعقد نہیں ہوگی۔ اس صورت کا شرع تھم تیسری قتم کے بیان میں انشاء اللہ آگے آجائے گا۔

## سے الاستجرار کی تبسری شم جس میں قیمت بعد میں ادا کی جاتی ہے

بھے الاستجراری تیسری سم ہے کہ چیز لیتے وقت اس کی قیمت معلوم نہ ہواور نہ ہی معاملہ کرتے وقت عاقد بن کے ذہن میں کوئی ایسا معیار ہوجس کی بنیاد پرشن کی تحدیداس طرح ہوجائے کہ اس کے بعد نزاع کا اندیشہ نہ رہے، بلکہ عاقد بن لا پرواہی کے ساتھ مٹعاملہ کریں اور شمن سے بالکل تعرض ہی نہ کریں۔ اس صورت میں چونکہ سامان پر قبضہ کرتے وقت شمن بالکل مجہول ہے اور یہ ایسی جہالتِ فاحشہ ہے جومفعی الی النزاع ہو سکتی ہے، اس لئے سامان لینے کے وقت تک بیچ منعقد نہیں ہوگی، اور مہینے کے آخر میں حساب کے تصفیح تک بیچ فاسد رہے گی، البتہ متاخرین حنفیہ فرماتے ہیں کہ جب مہینے کے آخر میں تصفیہ کے وقت یہ ہوجائے گی۔

پھربعض فقہاء نے فرمایا کہ تصفیہ کے دقت ہی ہے معاملہ بھے کی صورت اختیار کر لے گا جس کا مطلب سے ہے کہ جب ان اشیاء کی سے تیمت تصفیہ کے دفت عاقدین کے سامنے آگئی اس دفت بھے منعقد ہوگئی۔البتہ اس پراشکال ہوتا ہے کہ مشتری دکاندار سے جواشیاء مہینے بھرتک لیتا رہا ہے ان میں سے اکثر اشیاء کو استعال کر کے دہ ختم کر چکا ہے اور اب تصفیہ کے دفت ان اشیاء کا دجود ہی باقی نہیں رہا تو اب ان اشیاء کی بیج کیسے درست ہوگی جومعدوم ہو چکی ہیں۔

بعض فقہاء نے اس اشکال کا یہ جواب دیا ہے کہ آگر چہ یہ معددم کی بیچے ہے کین عرف یا تعامل یاعموم بلویٰ کی بنیاد پر استحسانا اس قسم کی بیچے جائز ہے۔ یہ علامہ ابن تجیم کا موقف ہے ادر بحرالرائق ادر ''الا شباہ والنظائز'' میں موجود ہے جیسے کہ ہم ماقبل میں ذکر کر بیچے ہیں۔

البته ال پرایک اشکال اور ہوتا ہے، وہ یہ کہ اس صورت میں مشتری کا ایسی اشیاء میں تھر ف کرنا لازم آئے گا جو اس کی ملک میں داخل نہیں ہوئیں اور نہ ان کی بیچے ہوئی ہے اور غیر ملک میں تقرف کرنا جا ترنہیں ہے۔ اس اشکال کا یہ جواب دیا جا تا ہے کہ چونکہ بیتقرف مالک کی اجازت سے ہوا ہے اور مالک کی اجازت سے ہوا ہے اور مالک کی اجازت ہے۔ مواہ ہوا ہوا تر سے اس کی ملک میں تقرف کرنا جا تر ہے اس لئے یہ صورت جا تر ہے۔ دوسرے فقہاء کرام نے اس معاطے کو بیچ کی بنیاد پرنہیں، بلکہ "ضمان المتلفات" لیمی ہلاک شدہ اشیاع کے ضمان کی بنیاد پر درست کہا ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ چیز لیتے وقت شن مجہول تھا اور تھفیہ کے وقت معدوم ہو چی تھی، اس لئے اس معاطے کو بیچ کہنا تو کسی حال میں درست نہیں، اس لئے یہ کہہ سکتے ہیں کہ چیز لینے والے نے لیتے وقت وہ چیز بطور قرض لی، پھر اس چیز کو استعال کر کے ہلاک کر دیا جس کے نتیج میں اس پرضان آیا، اور پھر تھفیہ کے وقت دونوں کے اتفاق سے جوضان طے ہوادہ ضان اس نے اداکر دیا۔

البتہ اس پر ایک اشکال ہے ہے کہ حنفیہ کے نزدیک صرف "مثلیات" میں قرض کا معاملہ کرنا درست ہے، "فیمیات" میں قرض کا معاملہ کرنا درست نہیں، جبکہ استجر اربعض اوقات ذوات القیم میں بھی جاری ہوتا ہے۔ اس اشکال کا جواب ہے ہے کہ قیمیات میں اقتراض کے عدم جواز سے استجر ار استحساناً مشتنی ہے جبیبا کہ روٹی اور گوند ہے ہوئے آئے میں استحساناً اقتراض کو جائز قرار دیا گیا ہے، باوجود یکہ بید دونوں ذوات القیم میں سے ہیں" مثلیات" میں سے نہیں ہیں۔ استجر ارکی زیر بحث صورت کو جائز قرار دیے کے مندرجہ بالامختلف طریقے علامہ ابن عابدین نے روامختار میں ذکر فرمائے میں۔

احقر کے نزدیک \_ واللہ اعلم بالصواب \_ اس معاملہ کو درست قرار دینے کی پہلی صورت زیادہ رائے ہے، وہ یہ ہے کہ تصفیہ کے وقت جب فریقین ان اشیاء کی قیمت پر اتفاق کر لیں گے اس وقت یہ عقد بھے کا معاملہ بن کر درست ہو جائے گا۔ البتہ جہاں تک اس صورت پر اس اشکال کا تعلق ہے کہ اس میں ' بھے المعد وم' لازم آئے گی جو کہ نا جائز ہے تو اس اشکال کا سیحے جواب یہ ہے کہ دراصل اس صورت میں معدوم کی بھے نہیں ہے بلکہ اس چیز کی بھے ہور ہی ہے جس سے مشتری پوری طرح انتفاع ماصل کر چکا ہے اور اس انتفاع کے نتیج میں وہ چیز ہلاک ہو چکی ہے۔ اور ' بھے المعد وم' کے حرام ہونے کی وجہ سے بائع ہونے کی وجہ سے بائع ہونے کی وجہ سے بائع اس میں ' غرز' پایا جاتا ہے اور بعض اوقات مینے کے معدوم ہونے کی وجہ سے بائع اس میچ کو مشتری کے میں درکرنے پر قادر ہی نہیں ہوتا۔ جبکہ ذیر بحث صورت میں ' غرز' موجود نہیں ، اس کے کہ بائع مشتری کے بیاس موجود تھی اور اس سے اس نے لئے کہ بائع مشتری کے دیاس میں جود تھی اور اس سے اس نے

ا نفاع کیا، حتیٰ کہ وہ مبیع اس انفاع کے نتیج میں ختم ہوگئی۔لہٰذا تصفیہ کے وقت اس مبیع کوموجود فرض کر لیں گے۔اس طرح یہ بیج درست ہوجائے گی۔

لہذا جب غصب کے اندر غاصب ضمان ادا کرنے کے بعد شی مغصوب کا اس وقت سے مالک بن جاتا ہے جب اس نے وہ شی غصب کی تقی ، تو ''بیج الاستجرار'' میں سما مان لینے والا بطریق اولی مالک

علامہ ابن عابدین فرماتے ہیں کہ صاحب در مختار کی عبارت سے بین طاہر ہور ہا ہے کہ شی مغصوب میں اداء ضان سے پہلے ملک غاصب کے لئے ثابت ہے، البتہ اس سے انتفاع کرنے کی حلت اداء ضان پر موتوف ہے۔ ہی مسئلہ عام متون میں بھی اس طرح درج ہے۔ لہذا نوازل میں جو بیل صاہے کہ ملکیت میں آنے کے بعد بھی اس سے انتفاع حلال نہیں ہے اس لئے کہ اس صورت میں ملک خبیث سے استفادہ کرنا لازم آجائے گا جبیا کہ بھی فاسد میں قبضہ کے بعد ملک خبیث ہونے کی وجہ سے استفادہ درست نہیں ہوتا جب تک کہ مالک خوداس سے فاسد میں قبضہ کے بعد ملک خبیث ہونے کی وجہ سے استفادہ درست نہیں ہوتا جب تک کہ مالک خوداس سے انتفاع کرنے کو مشتری کے لئے حلال نہ کر دے۔ نوازل کی بیات عام متون کے فلاف ہے۔ بعض متاخرین فقہاء فرماتے ہیں کہ اداء ضان کے بعد غصب سبب ملکیت بن جاتا ہے جیسے مبسوط میں ہے۔ (ردا محتار از روائی از روائی اس عبارت کے تحت علامہ رافی فرماتے ہیں کہ بیصورت مسئلہ ایسا ہی ہے جسے بیج بھر ط الحیار للمشتری ہو۔ اس صورت میں سقوط خیار کے وقت مشتری اس میں جسے بیج بھر ط الحیار للمشتری ہو۔ اس صورت میں سقوط خیار کے وقت مشتری اس میں جسے بیج بھر ط الحیار للمشتری ہو۔ اس صورت میں سقوط خیار کے وقت مشتری اس میں جسے بی جسے بیج بھر ط الحیار للمشتری ہو۔ اس صورت میں سقوط خیار کے وقت مشتری کی اس میں جسے بی جو بھرط الحیار المشتری ہو۔ اس

بن جائے گا، اس لئے کہ یہاں تو مالک کی اجازت سے اس سامان پر بقضہ کررہا ہے اور اس کے اندر تصرف کررہا ہے۔ اور'' بیج الاستجرار'' کے اندر سامان لینے والا گنہ گار بھی نہیں ہوگا، جبکہ غاصب غصب کی وجہ سے گناہ گار بھی ہوگا۔

بہرحال "بیج الاستجرار" ضمان للمتلفات " کی طرح نہیں ہے جبیبا کہ تخ تئے ٹانی کرنے والے فقہاء کا خیال ہے، البتہ بیے کہ سکتے ہیں کہ بیاس حیثیت سے "ضمان للمتلفات" کی نظیر ہے کہ اس میں بھی بعد میں ہونے والی بیج کو قبضہ کرنے کے وقت کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے۔ جبیبا کہ وہ ملکیت جوادا عِضان کے بعد حاصل ہوتی ہے اس کو وقت غصب کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے۔

#### خلاصه

سنمن مؤخر کے ساتھ جو بھے الاستجرار کی جاتی ہے اس کے حکم کا خلاصہ مندرجہ ذیل ہے:

ا۔ اگر بائع مشتری کو اشیاء کی قیمت اسی وقت بتا دے جب مشتری ان اشیاء پر قبضہ کر ہے تو اس صورت میں ہر قبضہ کے وقت بھے درست ہو جائے گی ، اس کے حجے ہونے پر ان تمام فقہاء کا اجماع ہے جو بھے بالتعاطی کے جواز کے قائل ہیں۔اور حماب کا تصفیہ اس وقت ہوگا جب مشتری تمام ہیج کے مجموعہ یہ قبضہ کر لے گا۔

۲۔ اگر بالغ مشتری کو ہرمر تبہ قبضہ کے دفت مبیع کی قیمت نہ بتائے کیکن متعاقدین کو یہ بات معلوم ہو کہ اس میں ہوکہ یہ باخ اربی قیمت اس طرح متعین اور معلوم ہو کہ اس میں ردّ و بدل اور اختلاف کا اندیشہ نہ ہوتو اس صورت میں بھی ہرمر تبہ بیج پر قبضہ کرتے وفت بیچ صحیح ہو جائے گئی۔

س۔ اگر قبضہ کرتے وقت مبیع کی قیمت معلوم نہیں تھی یا عافدین نے اس بات پراتفاق کرلیا تھا کہ جو بازاری قیمت ہوگی اس پر بیج منعقد ہوگی، لیکن بازار میں اس چیز کی قیمت میں اتنا فرق پایا جارہا ہے کہ اس کی قیمت کی تعیین میں اختلاف واقع ہورہا ہے تو اس صورت میں قبضہ کے وقت بیچ ضیح نہیں ہوگی، بلکہ حساب کے تصفیہ کے وقت بیچ ضیح ہو جائے گی اور اس کی صحت کو قبضہ کے وقت کی طرف منسوب کیا جائے گا۔ لہٰذا اس مبیع میں مشتری کی ملکیت قبضہ کے وقت سے ثابت ہو جائے گی اور نمن کی اور اس کی حد قبضہ کے وقت سے تابت ہو جائے گی اور نمن کی اور اس کی عد قبضہ کے وقت سے جی مشتری کے تمام تصرفات مبیع کے اندر حلال ہو جائیں گے۔ ادائیگی کے بعد قبضہ کے وقت سے ہی مشتری کے تمام تصرفات مبیع کے اندر حلال ہو جائیں گے۔

## ممن مقدم کے ساتھ سے الاستجرار کرنا

سے بیجے تھوڑی تھوڑی کر کے وصول کرتا ہے، پھر مہینے کے آخرتک یا سال کے آخرتک جب مشتری پوری مبیعے تھوڑی تھوڑی کر کے وصول کرتا ہے، پھر مہینے کے آخرتک یا سال کے آخرتک جب مشتری پوری مبیع پر قبضہ کر لیتا ہے تو اس وقت حساب کا تصفیہ کیا جاتا ہے۔

بیج الاستخرار کی اس صورت میں دو پہلوؤں سے غور کرنا ضروری ہے۔اوّل یہ کہ اس صورت میں ثمن معلوم ہوگا یا مجہول ہوگا؟ دوسرے یہ کہ جو قیت پہلے مشتری نے ادا کر دی ہے، اس کی کیا حیثیت ہوگی؟

جہاں تک ثمن کے معلوم اور مجہول ہونے کا تعلق ہے تو یہاں بھی ثمن کے بارے میں وہی تین صور تیں پائی جائیں گی جو' د ثمن مؤخر' کے ساتھ بچے الاستجرار کرنے میں پائی جارہی تھیں اور ان کا تھم بھی وہی ہوگا جو تھم وہاں تھا۔لہٰذا اس بارے میں دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔

جہاں تک دوسرے مسلّے کا تعلق ہے کہ اس ثمن کی کیا حیثیت ہوگی؟ کیا اس کوثمن مقدم کہا جائے گا؟ یا اس ثمن کو ہائع کے ہاتھ میں امانت سمجھا جائے گا؟ یا اس کوقرض کہا جائے گا؟

اگراس کوشن مقدم کہا جائے تو اس کے لئے دو شرطین ضروری ہیں:

پہلی شرط یہ ہے کہ قیمت کی ادائیگی کے وقت مبیع کی جنس اور اس کا وصف اور اس کی مقداریہ سب معلوم ہونا ضروری ہے، اس لئے کہ قیمت اور شمن تو بھے پر موقوف ہے، اور بھے کی شرائط میں سے یہ ہے کہ مبیع کی ذات اور اس کا وصف اور اس کی مقدار معلوم ہو۔

دوسری شرط بیہ ہے کہ وہ پہنچ ان اشیاء میں سے ہوجن میں بیج سلم یا استصناع ہو سکتی ہو، اور عقد کے اندر ان تمام شرائط کا لحاظ کیا گیا ہو جو بیج سلم اور استصناع کے جواز کے لئے ضروری ہیں، اس اختلاف کے مطابق جو شرائط کا لحاظ کیا گیا ہو جو بیج سلم اور استصناع ہی بارے میں فقہاء کے درمیان ہے۔ اس لئے کہ ثمن مقدم کے ساتھ فروختگی صرف بیج سلم اور استصناع ہی میں ہو سکتی ہے۔ لہذا یہاں بھی انہی شرائط کا لحاظ رکھنا ضروری ہے جو بیج سلم میں ضروری ہیں۔

مشاہدہ یہ ہے کہ' بیج الاسترار' میں مندرجہ بالا دونوں شرطیں نہیں پائی جاتیں، اس کئے کہ جس وقت مشتری بائع کورتم دیتا ہے اس وقت بعض اوقات دینے والے کویہ پیتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ وقافو تنا کیا چیز اس رقم سے خریدے گا۔اوراگر اس کویہ پتہ بھی ہو کہ میں فلاں چیز خریدوں گا، تب بھی اس کے لئے اس چیز کا وصف، اس کی مقد اراور اس کا وقت بتانا ممکن نہیں ہوتا۔لہذا اس کے اندر نیج سلم کی شرائط

نہیں پائی کئیں۔اوربعض اوقات وہ چیز ایی نہیں ہوتی جس کو بنوانے کی ضرورت ہو،اس لئے اس میں ''استصناع'' بھی متحقق نہیں ہوسکتا۔

اوراگریہ ہما جائے کہ جورقم مشتری نے بائع کودی ہے دہ رقم بائع کے پاس امانت ہے، لہذا مشتری جب بھی بائع سے کوئی چیز لے گاتو اس امانت کی رقم کا اتنا حصہ جواس چیز کی قیمت کے برابر ہوگا تمن بن جائے گا، باقی رقم بائع کے پاس اسی طرح بطور امانت کے رہے گی جس طرح مشتری نے رکھوائی تھی اور بائع کے لئے اس رقم کواپئی ضروریات میں خرچ کرنا جائز نہیں ہوگا، اس لئے کہ امانت میں تفرف کرنا جائز نہیں۔ میصورت مشکل بلکہ عملی اعتبار سے متعذر بھی ہے اور بیج الاستجرار کا جوطریقہ متعارف ہے اس کے بھی خلاف ہے، اس لئے کہ'' بیج الاستجرار'' کرنے والے دکا ندار اس رقم کو علیحدہ محفوظ کر کے نہیں رکھتے بلکہ صرف میر کے ہیں تھرف کرتے ہیں۔

اوراگرہم ہے کہیں کہ جورقم مشتری نے بائع کودی ہے وہ قرض ہے،اس لئے بائع کواس میں تقرف کرنا اور اس کواستعال کرنا جائز ہے۔لیکن اس صورت میں بیا شکال ہوگا کہ بیا ایسا قرض ہوگا جس میں آئندہ ہونے والی بیچ مشروط ہوگی، اس لئے کہ مشتری نے بائع کے ساتھ صلہ رحی کرتے ہوئے قرض نہیں دیا بلکہ اس غرض سے قرض دیا ہے تا کہ آئندہ اس کے ذریعے بیچ کرے گا،لہذا قرض کے معاملے کے اندر بیچ مشروط ہوجائے گی اور بیالی شرط ہے جوعقد قرض کے مقتفیٰ کے خلاف ہے۔ اس لئے بیصورت بھی فاسد ہونی جا ہے۔

میرے خیال میں جن حضرات فقہاء نے ''اتبڑر ار' کے مسئلے پر بحث کی ہے،ان میں سے کسی نے بھی اس اشکال سے تعرض نہیں کیا۔ میری رائے میں وہ رقم جو بائع کو مشتری نے پہلے سے دے دی ہے اس کو یہ کہا جائے کہ یہ ''رقم علی الحساب' ہے اور جو رقم ''علی الحساب' دی جاتی ہے وہ اگر چہ فقہی اصطلاح میں قرض ہی ہوتی ہے، چنا نچہ جس شخص کو وہ رقم دی جاتی ہے وہ اس کواپنی ضروریات میں خرج کر سکتا ہے اور وہ رقم مضمون بھی ہوتی ہے، کیکن یہ ''علی الحساب' دی جانے والی رقم ایسا قرض ہوتا ہے جس میں ''بیج لاحق'' کی شرط لگانا بھی درست ہے اس لئے کہ بیہ متعارف شرط ہے، اور جو رقم ''علی الحساب' دی جاتی ہے اس کا مقصد بھی قرض دینا نہیں ہوتا بلکہ آئندہ ہونے والی بیج کے وقت عائد ہونے والے بی ضرورت کا سامان ' مون ہونے والے بی ضرورت کا سامان ' خریدنا آ سان ہو جائے اور ہر مرتبہ خریداری کے وقت اس کورقم ادا کرنے کی ضرورت نہ پڑے ۔ لہذا یہ خریدنا آ سان ہو جائے اور ہر مرتبہ خریداری کے وقت اس کورقم ادا کرنے کی ضرورت نہ پڑے ۔ لہذا یہ

کے نزدیک جائز ہوتی ہے اگر چہوہ شرط مقتضاءِ عقد کے خلاف ہوجیسے اس شرط کے ساتھ جوتا خرید نا جائز ہے کہ بائع ان کو برابر کر کے دے گا۔

اورجن فقہاء کرام نے ''بیج الا تجرار'' کو جائز کہا ہے، انہوں نے اس میں کوئی تفریق نہیں کی کہ آیا خمن مقدم کے ساتھ بیج ہوئی ہے یا خمن مؤخر کے ساتھ بیج ہوئی ہے۔ چنا نچہ علامہ ابن عابدین فرماتے ہیں:

"قال فى الولوالجية: دفع دراهم الى خباز فقال: اشتريت منك مائة من من خبز، وجعل ياخذ كل يوم خمسة امناء بالبيع فاسد وما اكل فهو مكروه لانه اشترى خبزا غير مشار اليه فكان المبيع مجهولا ولو اعطاه دراهم وجعل ياخذ منه كل يوم خمسة امناء ولم يقل فى الابتداء اشتريت منك يجوز وهذا حلال وان كانت نيته وقت الدفع الشراء لانه بمجرد النية لا ينعقد البيع وانما ينعقد البيع الآن بالتعاطى ولآن المبيع معلوم فينعقد البيع صحيحا اه قلت: ووجهه ان ثمن الخبز معلوم فاذا انعقد بيعا بالتعاطى وقت الاخذ مع دفع الثمن قبله فكذا اذا تاخر دفع الثمن بالأولى. "(۱)

چکا ہے، تو جس صورت میں مشتری شمن بعد میں دے گا تو اس صورت میں بطریق اولی ہے درست ہو جائے گی۔''

· 'الا شباه والنظائر'' ميں علامه ابن تجيمٌ فرماتے ہيں:

"ومنها لو اخذ من الارز والعدس وما اشبهه وقد كان دفع اليه دينارا مثلًا لينفق عليه ثم اختصما بعد ذلك في قيمته هل تعتبر قيمته يوم الاخذ او يوم الخصومة؟ قال في التتمة: تعبر يوم الاخذ."(١)

''اگرکی شخص نے دوسرے سے چاول اور دال وغیرہ لے لیں اور اس لینے والے شخص نے پہلے سے اس کو چند دیناراس غرض سے دے رکھے تھے تا کہ ضرورت کے وقت اس پرخرچ کرے، پھر بعد میں ان اشیاء کی قیمت کے بارے میں دونوں کے درمیان جھٹرا ہو گیا تو اس صورت میں کس دن کی قیمت کا اعتبار ہوگا؟ ان اشیاء کو جس دن لیا تھا اس دن کی قیمت کا اعتبار ہوگا یا خصومت کے دن کی قیمت کا اعتبار ہوگا ؟ چنا نجید'' تتمہ'' میں فر مایا کہ جس دن ان اشیاء کولیا تھا اس دن کی قیمت کا اعتبار ہوگا ؟ چنا نجید'' تتمہ'' میں فر مایا کہ جس دن ان اشیاء کولیا تھا اس دن کی قیمت کا اعتبار ہوگا ؟ چنا نجید'' تتمہ'' میں فر مایا کہ جس دن ان اشیاء کولیا تھا اس دن کی قیمت کا اعتبار ہوگا ، پھر گا ''

امام مالك كايتول "مؤطا" سے پہلے بھی نقل كر چكے ہيں كہ:

"ولا باس ان يضع الرجل عند الرجل درهما ثم ياخذ منه بربع او بثلث او كسر معلوم سلعة معلومة ."(٢)

"اس میں کوئی قباحت نہیں ہے کہ ایک شخص ایک شخص (دکاندار) کے پاس ایک درہم رکھوائے اور پھر اس (دکاندار) سے اس درہم کے چوتھائی یا تہائی یا اس درہم کے حصہ معلوم کے بدلے کوئی چیز خرید لے۔"

ان عبارات سے ظاہر ہوا کہ جس طرح ثمن مؤخر کے ساتھ 'استجر از' جائز ہے اسی طرح ثمن مؤخر کے ساتھ 'استجر از' جائز ہے اسی طرح ثمن مؤخر کے ساتھ ہونے تک بائع کے پاس قرض مقدم اور پیشکی ادائیگی کے ساتھ بھی بیچ الاستجرار جائز ہے، اور بیر قم بیچ ہونے تک بائع کے ہوگی اور پیشگی رقم بائع کے ہوگی اور پیشگی رقم بائع کے موالی ہوگی اگر ہلاک ہوگی تو اس کے مال سے ہلاک ہوگی ۔لیکن اگر بلاک ہوگی رقم اپنے پاس فرح رکھے جیسے امانت کے طور پرکوئی چیز رکھی جاتی ہے اور اس رقم میں کوئی تصرف نہ کر ہے تو اس

<sup>(</sup>۱) حکاه این عابدین ایضا ۱۷

صورت میں بائع کا اس پیشگی رقم پر قبضہ' قبضہ' امانت' شار ہوگا، اور ہلاک ہونے کی صورت میں اس پر ضمان نہیں آئے گا۔

اس سے ماہانہ اور ہفتہ واری رسالوں کے بدل اشتراک کا بھی مسئلہ نکل آئے گا، چنا نچہ آجکل سے رواج ہے کہ ان رسالوں کا سالا نہ بدل اشتراک سال کے شروع ہی میں لوگ رسالہ جاری کرنے والے اوارے کو اوا کر دیتے ہیں اور ادارہ ہر ماہ یا ہر ہفتے رسالہ بھیجنا رہتا ہے۔ یہ بدل اشتراک اس ادارے کے ذعے قرض ہوتا ہے اور جس وقت وہ رسالہ خریدار کے پاس پہنچنا ہے اس وقت صرف ای رسالے کی بچے ہوتی ہے، لہذا اگر درمیان سال میں وہ رسالہ بند ہوجائے تو ادارے کے ذعے لازم ہوگا کہ جو بدل اشتراک باتی ہے وہ خریداروں کو والیس کرے۔

## بینکنگ کے معاملات میں "استجر از" کا استعال

بینکنگ کے معاطے میں 'استجر از' سے کام لینے کا جہاں تک تعلق ہے تو آجکل اسلامی بینکوں میں جو معاملات رائے ہیں وہ چارتم کے ہیں یعنی مرابحہ، اجارہ، مضاربت، اور شرکت ان چار میں سے آخری تین میں تو ''استجر از' سے کام لیا جاسکتا ہے، اس لئے کہ بینک کے جو ایجنٹس بینک سے مرمایہ وصول کر کے کاروبار چلاتے ہیں، ان کے ساتھ ''استجر از' کا معاملہ کرناممکن ہی نہیں لیکن بینک مسلور کرسکتا ہے کہ بینک مختلف تجارتی مینیوں کے ساتھ ''استجر از' کی بنیاد پر مرابحہ کا معاملہ اس طرح کرسکتا ہے کہ بینک مختلف تجارتی کمینیوں کے ساتھ سے بچھو تہ کر سے کہ وہ بازاری نرخ کی بنیاد پر عنقریب ان سے مختلف سامان اور آلات اور مشینریاں خرید ہے گا، یا بازاری نرخ پر ایک معین ڈسکاؤنٹ کم کر کے بینک سے سامان خرید ہے گا۔ پھر جب بینک کے پاس کوئی گا کہ شرعی مرابحہ کرنے کے لئے آئے تواس وقت بینک 'استجر از' کی بنیاد برغر کا مجلوبہ سامان ان تجارتی ادار ، سے خرید لے اور پھروہ سامان گا کہ کو' مرابحہ' کے طریقے برغرو دخت کردے۔

کے دوران ضرورت کے مطابق وہ ایجنٹ بینک سے سامان خریدتار ہے حتی کہ ایگر بینٹ میں طے شدہ
رقم (دس ملین) کی اشیاء سال بھر کے اندروصول کر لے، اس وقت سیمعاہدہ کمل ہوجائے گا۔
مندرجہ بالا معاملہ ''استجر ارشمن مؤخر'' کی پہلی صورت کے موافق ہے، اس لئے کہ ایجنٹ (گا کہ) بینک سے پچھ پچھ وقفہ سے سامان لیتا رہتا ہے، لیکن ہر مرتبہ لیتے وقت اس سامان کاشمن معلوم ہوتا ہے۔ اور اس صورت میں ''بیج التعاطی'' کے جواز کے قائلین کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور ہم نے بیچھے''نیج التعاطی'' کی بحث میں بیان کیا تھا کہ ''مرابح'' کے معاملہ میں ' تعاطی'' کو جاری کرنا اس معاطلہ میں ' تعاطی'' کو جاری کرنا اس معاطلے کو ' ربا'' کے مشابہ بنا دیتا ہے، اس وجہ سے اس سے احتر از ہی مناسب ہے۔ اس لئے عقودِ مرابحہ میں بینک گا کہ کی مطلوب اشیاء کو پہلے اپنی ملکیت میں لائے، اس کے بعد بینک اور گا کہا ہے۔ وہول کے ذریعہ متنقل عقدِ بیج کریں تا کہ پھی عرصہ کے لئے وہ اشیاء بینک کی ملکیت اور گا کہا ایجاب وقبول کے ذریعہ متنقل عقدِ بیج کریں تا کہ پھی عرصہ کے لئے وہ اشیاء بینک کی ملکیت اور گا کہا ایجاب وقبول کے ذریعہ متنقل عقدِ بیج کریں تا کہ پھی عرصہ کے لئے وہ اشیاء بینک کی ملکیت اور گا کہا ایجاب وقبول کے ذریعہ متنقل عقدِ بیج کریں تا کہ پھی عرصہ کے لئے وہ اشیاء بینک کی ملکیت این کی خوان میں آ جا میں اور بینک کے لئے ان پر نفع لینا جائز ہوجائے۔

لہذا مندرجہ بالا شرط کے ساتھ''عقدِ مرابحہ'' میں'' استجر ار'' کے مشابہ مندرجہ بالا طریقے کو جاری کرنا جائز ہوجائے گا۔واللہ سبحانہ و تعالی اعلم۔



# مستقبل کی تاریخ پرخر پدوفروخت احکام شرعیه کی روشی میں

حضرت مولا نامفتی محمرتقی عثانی صاحب مظلم العالی نے "عقود المستقبلیات فی السلع" کے موضوع پر اسلامی فقد اکیڈمی جدہ کے لئے ایک تفصیلی مقالم عربی میں تحریفر مایا ہے، جس کا ترجمہ حضرت

## بسم الله الرحلن الرحيم

# مستقبل کی تاریخ پرخرید وفروخت احکام شرعیه کی روشنی میں

الحمد لله ربّ العلمين، والصلوة والسلام على رسوله الكريم، وعلى اله واصحابه اجمعين، وعلى كل من تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد!

آجکل بازار میں تجارت کی ایک خاص قتم رائج ہے، جس کوعربی میں ''المستقبلیات' (Futures) کہا جاتا ہے۔ جس میں پچھ مخصوص اشیاء کوستقبل کی کسی معین تاریخ پر فروخت کر دیا جاتا ہے۔ آجکل عالمی منڈیوں میں اور خاص کر مغربی مما لک میں تجارت کی جتنی صور تیں رائج ہیں، جان میں اس صورت کا رواج بہت زیادہ ہو چکا ہے اور اس تجارت کے لئے اب تو مستقل مارکیٹیں قائم ہو چکی ہیں، جن میں صرف ایک دن کے اندر کی ملین کی تجارت ہو جاتی ہے اور بیہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے ۱۸۴۸ء میں تجارت کی اس خاص صورت کو منظم کرنے کے لئے شکا گو میں ایک تجارت گاہ اور منٹری قائم کی گئی، جس کا نام "Chicago Board of Trade" ہے۔ البتہ جاپان والوں کا بیہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے تجارت کی اس خاص صورت کو ۱۸۴۸ء سے بھی ایک صدی پہلے رائج کر دیا دعویٰ ہے کہ انہوں نے تجارت کی اس خاص صورت کو ۱۸۴۸ء سے بھی ایک صدی پہلے رائج کر دیا

جہاں تک اس معاملے کی حقیقت کا تعلق ہے تو ''انسائیکلوپیڈیا آف برٹاینکا'' نیس اس کی تعریف ان الفاظ میں کی گئے ہے:

"Commercial contracts calling for the purchase or sale of speciefied quantities of commodities at specified future dates." ''لیعنی بیدو ہ عقد تجارت ہے، جس کا مقصد کسی چیز کی معین مقدار کو مستقبل کی کسی معین تاریخ میں بیچنا میاخر بدنا ہوتا ہے۔''

اس تعریف کا حاصل یہ ہے کہ اس معاملے میں جس چیز کی پیچ ہوتی ہے، اس کی سپر دگی اور قبضہ مستقبل کی کسی معین تاریخ میں ہوتا ہے۔لیکن اس تعریف پر بیا شکال ہوتا ہے کہ 'فائب سود ہے' فائب سود ہے' (Forward Sales) کی تعریف بھی ہیچ کو مستقبل کی معینہ تاریخ میں مشتری کے سپر دکیا جاتا ہے!

اس اشکال کا جواب ہے ہے کہ''استقبلیات' (Futures) اور' غائب سود ہے' میں فرق ہے۔ وہ ہے کہ''غائب سود ہے' میں مستقبلیات' روہ ہے کہ''غائب سود ہے' میں مستقبلیات کی تاریخ میں مہیج کی سپر دگی مقصود ہوتی ہے اور ہائع اس معین تاریخ میں اس پر قبضہ کرنا چاہتا ہے اور معین تاریخ میں اس پر قبضہ کرنا چاہتا ہے اور معین تاریخ کے آنے پر واقعۃ ادائیگی اور قبضہ ہو جاتا ہے۔ لیکن جہاں تک''المستقبلیات' (Futures) کا تعلق ہے، اس میں مبیح اور سامان کو صرف اس معاطی بنیادتو بنایا جاتا ہے، لیکن اکثر حالات میں عام طور پر اس عقد میں مبیح کی سپر دگی اور اس پر قبضہ کرنا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ اس بیح کا اصل مقصد یا تو نفع کی اُمید پر اپنارو بید داؤ پر لگانا ہوتا ہے یا اس کے ذریعہ کی غائب سود سے کے نفع کی ضانت مقصود ہوتی کی اُمید پر اپنارو بید داؤ پر لگانا ہوتا ہے یا اس کے ذریعہ کی غائب سود سے کے نفع کی ضانت مقصود ہوتی کے اہدا ''گی اور اس پر قبضہ شاذ ونا در ہی پایا جاتا ہے جیسا کہ ہم انشاء اللہ اس کی وضاحت کر دیں گے۔

''مستقبلیات' (Futures) اور غائب سودے (Forward Sales) کے درمیان جو فرق ہم نے اُوپر ذکر کیا ہے، انسائیکلو پیڈیا آف برٹانیکا میں''مستقبلیات' (Futures) کی تعریف کرنے کے بعد اس فرق کوبھی ذکر کیا ہے۔ چنانچہ کھتے ہیں کہ:

"And the term commodity is used to define the underlying asset, even though the contract is frequently divorced from the product. It therefore differs from a simple forward purchase in the cash market, which involves actual delivery of the commodity at the agreed time in the future."

"عقودٍ مستقبلیات" (Futures) میں" (سیلع" (Commodity) کی اصطلاح اور اس کا استعال صرف اس کئے کیا جاتا ہے تا کہ اس معاملے میں اس کو بنیاد بنایا جاسکے (ورنہ وہ اشیاء بذاتِ خود مقصود نہیں ہوتیں) بلکہ عام طور پر بیہ معاملہ

''لین بیده عقد تجارت ہے، جس کا مقصد کسی چیز کی معین مقد ارکوستفتبل کی کسی معین تاریخ میں بیچنایا خرید نا ہوتا ہے۔''

اس تعریف کا حاصل ہے ہے کہ اس معالمے میں جس چیز کی بیچ ہوتی ہے، اس کی سپر دگی اور قبضہ مستقبل کی کسی معین تاریخ میں ہوتا ہے۔ لیکن اس تعریف پر بیا شکال ہوتا ہے کہ'' غائب سود ہے' قبضہ مستقبل کی کسی معین تاریخ میں ہوتا ہے۔ لیکن اس تعریف بھی انہی الفاظ سے کی جاتی ہے، اس لئے کہ اس میں بھی مبیع کو مستقبل کی معینہ تاریخ میں مشتری کے سپر دکیا جاتا ہے!

اس اشکال کا جواب ہے ہے کہ''اہمستقبلیات' (Futures) اور'' غائب سود ہے' میں فرق ہے۔ وہ ہے کہ''غائب سود ہے' میں مستقبل کی کسی تاریخ میں ہیچ کی سپر دگی مقصود ہوتی ہے اور بالع اس معین تاریخ میں اس پر قبضہ کرنا چاہتا ہے اور معین تاریخ میں اس پر قبضہ کرنا چاہتا ہے اور معین تاریخ کے آنے پر واقعۃ ادائیگی اور قبضہ ہوجاتا ہے۔لیکن جہاں تک''المستقبلیات' (Futures) کا تعلق ہے،اس میں میچ اور سامان کو صرف اس معاطی بنیا دتو بنایا جاتا ہے،لیکن اکثر حالات میں عام طور پر اس عقد میں میچ کی سپر دگی اور اس پر قبضہ کرنا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ اس بیچ کا اصل مقصد یا تو نفع کی اُم مید پر اپنارو پیدواؤ پر لگانا ہوتا ہے یا اس کے ذریعہ کسی غائب سود سے کے نفع کی ضانت مقصود ہوتی کی اُم مید پر اپنارو پیدواؤ پر لگانا ہوتا ہے یا اس کے ذریعہ کسی غائب سود سے کے نفع کی ضانت مقصود ہوتی کے اُم اُنہ واراس پر قبضہ شاذ ونا در ہی پایا جاتا ہے جسیا کہ ہم انشاء اللہ اس کی وضاحت کر دیں گے۔

''مستقبلیات' (Futures) اور غائب سودے (Forward Sales) کے درمیان جو فرق ہم نے اُوپر ذکر کیا ہے، انسائیکلو پیڈیا آف برٹانیکا میں''مستقبلیات' (Futures) کی تعریف کرنے کے بعد اس فرق کو بھی ذکر کیا ہے۔ چنانچے کھتے ہیں کہ:

"And the term commodity is used to define the underlying asset, even though the contract is frequently divorced from the product. It therefore differs from a simple forward purchase in the cash market, which involves actual delivery of the commodity at the agreed time in the future."

''عقودِ مستقبلیات' (Futures) میں ''استِلع'' (Commodity) کی اصطلاح اور اس کا استعال صرف اس کئے کیا جاتا ہے تا کہ اس معالمے میں اس کو

اشیاء (Products) سے خالی ہوتا ہے۔ لہذا ''عقو دمستقبلیات' (Products) سے خالی ہوتا ہے۔ لہذا ''عقو دمستقبلیات' (Forward Sales) ان ''غائب سودول' (Forward Sales) سے جو آجکل بازاروں میں رائج ہیں، بالکل مختلف ہیں۔ جن میں واقعۃ مستقبل کی کسی متفق علیہ تاریخ پر سامان کی سپردگی اور قبضہ کم میں آجا تا ہے۔'(۱)

جہاں تک "عقودِ مستقبلیات" (Futures) کے عملی طریقہ کار کا تعلق ہے اس کی تفصیل ہے ہے کہ بیمعاملات عام طور پرصرف ان بازاروں میں ہوتے ہیں، جواس غرض کے لئے بنائے جاتے ہیں۔ایسے بازاروں کو''سوق تبادل استلع'' (Commodity Exchange) کہا جاتا ہے۔ان بإزاروں كى بنيادممبرشپ يربهوتى ہے، للمذاا گركوئى شخص اس بازار ميں جاكر فيو چرمعامله كرنا جا ہے تو اس کے لئے اس بازار کاممبر ہونا ضروری ہے۔اور میمبرشب یا تو ایسے مخص کے لئے جاری کی جاتی ہے جو یا تو کئی مصنوعات بنانے والا ہو یا ان کی تجارت کرتا ہو یا ایجنٹوں کے اداروں سے تعلق رکھتا ہو۔اورا گر کوئی مخص ممبرتو نہیں ہے،کین وہ اسی بازار میں کوئی معاملہ کرنا جا ہتا ہے تو ممبرا یجنٹ کے داسطے سے کر سكتا ہے (براہ راست نہيں كرسكتا) اور جس مخص كومبرشپ حاصل ہے اس كے لئے بھى بيضرورى ہے کہوہ "مستقبلیات" (Futures) کا کوئی معاملہ کرنے سے پہلے اس بازار کے متظمین کے پاس اپنا ا کاؤنٹ کھلوائے۔جس میں معین مقدار کی رقم ہروتت موجود رہے اور بازار کے تواعد وضوابط کے مطابق وہ رقم معاملات کے تصفیہ کے لئے بطور ضانت ادارے کے پاس رہے گی۔اور عام طور پر بیرقم معاہدے یر دستخط کے وقت اس چیز کی جو تیت طے ہوتی ہے اس کے دس فیصد اور آئندہ مستقبل میں اس چیز کی جو قیمت ہونے والی ہے اس کے سات فیصد سے زیادہ ہیں ہوتی۔اوراس رقم کے جمع کرنے کااصل مقصد میہ ہوتا ہے کہ بعد میں فریقین کے درمیان اختلاف واقع ہونے کی صورت میں اگر ایک فرات اینے ذمہ لازم ہونے والی رقم کی ادائیگی سے انکار کردے تو اس صورت میں اس کے اکاؤنٹ میں جمع شدہ رقم سے دوسر مے فریق کے نقصانات کی تلافی کردی جائے۔

اکاؤٹ کے کو النے کے بعد مستقبل کی کسی تاریخ پر خاص معین مقدار کی چیز کی خرید و فروخت کی اور خت کی اور جس چیز کا عقد کیا جاتا ہے اس کی مقدار کو کئی تجارتی یونٹوں Trading) جاور جس چیز کا عقد کیا جاتا ہے اس کی مقدار کو گئی تجارتی یونٹوں Units) میں تقسیم کر دیا جاتا ہے اور اس کی ہر یونٹ اس خاص چیز (شی محقو دعلیہ) کی معروف مقدار کو ظاہر کرتی ہے۔ مثلاً گندم میں جو یونٹ معتبر اور رائج ہے وہ پانچ ہزار بوریاں ہیں، الہذا اب اس مقدار

یا دو کا کرے یا اس سے زیادہ کا کرے۔ اس طرح اس چیز کے عمدہ اور گھٹیا ہمونے کے اعتبار سے بھی اس چیز کی مختلف قسموں کی درجہ بندی کر دی جاتی ہے اور پھر ان قسموں کو خاص نمبروں کے ذریعہ متعارف کرایا جاتا ہے۔ مثلاً ''گندم درجہ اول'' ''گندم درجہ دوم'' ''گندم درجہ سوم' وغیرہ اور ہر درجے کی گندم کے اوصاف معاملہ کرنے والوں کے علم میں ہوتے ہیں۔

الہذا اگر کی گی تحق جنوری میں اوّل درجے کی ایک یونٹ گندم اکتوبر کی سی تاریخ پر بیچنا چاہتا ہے تو وہ اس بازار میں اوّل درجہ کی ایک یونٹ گندم اکتوبر میں سپر دگی کی بنیاد پر اسنے داموں میں بیچند کی اوفر کرے گا جس میں اس کونفع کی تو قع ہو، الہذا جو شخص ایک یونٹ گندم ان شرائط پرخر بدنے کے لئے تیار ہوگا وہ اس کی اس پیش کش کو قبول کرے گا اور پھر دونوں (بائع اور مشتری) کو آپس میں ملاقات کرنے کی بھی ضرورت نہ ہوگی بلکہ وہ ادارہ فریقین کی شرائط پورا کرنے کا ذمہ دار ہوگا، الہذا بائع ملاقات کرنے کی بھی ضرورت نہ ہوگی بلکہ وہ ادارہ فریقین کی شرائط پورا کرنے کا ذمہ دار ہوگا، الہذا بائع کی اس پیش کش بازار میں متعارف کروائے گا اور مشتری (Buyer) ادارہ کے توسط سے ہی بائع کی اس پیش کش کو قبول کرے گا۔ اور سپر دگی کی تاریخ آنے پر وہ ادارہ اس بات کا ذمہ دار ہوگا کہ بائع کی طرف سے سامان کی سپر دگی کرائے اور مشتری کی طرف سے شمن کی ادائے گی کرائے اور مشتری کی طرف

توزید کو تیمت ادا کرے گا،اور نہ خالد کو پیچ سپر دکرے گا،البته ان دوعقدوں کی بنیاد پر ایک ہزار ڈالر نفع سے دصول کرلے گا۔

اب ان معاملات کونمٹانے کے لئے وہ ادارہ بازار میں ایک کمرہ مخصوص کر دیتا ہے جس کو دوکلیئرنگ ہاؤس' (Clearing House) کہا جاتا ہے اور بازار میں جتنے معاملات ہوتے ہیں وہ سب اس کلیئرنگ ہاؤس میں رجشر ڈ ہوتے ہیں اور وہ ' کلیئرنگ ہاؤس' اس بات کا ذمہ دار ہوتا ہے کہ وہ پورے دن میں ہونے والے تمام معاملات کا شام کوتصفیہ کرے گا۔ چنا نچہ مثالی فدکورہ میں اس روز شام کواپنے منافع کے ایک ہزار ڈالر' کلیئرنگ ہاؤس' سے وصول کر کے اس معاملہ سے الگ ہوجائے گا۔

بہرحال اس ایک عقد پر سپر دگی کے مہینے کے آنے تک مسلسل معاملات ہوتے رہتے ہیں اور جب اکتوبر کا مہینہ آئے گا، اس وقت ادارہ کی طرف سے سب سے آخری مشتری کو بیا طلاع دی جائے گی کہ اب سپر دگی کی تاریخ آربی ہے، اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ کیا تم اس تاریخ پر اس گندم پر قبضہ کرنا چاہو گے یا اس معاملہ کو آگے فروخت کرنا چاہتے ہو؟ اب اگر وہ مشتری اس گندم پر قبضہ کرنے کا خواہش مند ہے تو اس صورت میں بائع وہ گندم معین گودام میں پہنچا کر اس کا تقعدیت نامہ مال چھڑانے والے (یا مشتری) کے حوالے کر کے اس کی بنیاد پر اس گندم کی قبیت وصول کر لے گا۔

گاور وہ تقددیت نامہ مال چھڑانے والے (یا مشتری) کے حوالے کر کے اس کی بنیاد پر اس گندم کی قبیت وصول کر لے گا۔

اور اگر آخری مشتری گندم پر قبضہ کرنا نہیں چاہتا، بلکہ اس عقد کی بھے کرنا چاہتا ہے تو اس صورت میں یہ خری مشتری پھر سب سے پہلے بائع کے ہاتھ دوبارہ عقد بھے کرے گا اور اب معاملہ کا تصفیہ قیمت خریداور قیمت فروخت کے درمیان جوفر ق ہوگا، اس فرق کی ادائیگی کی بنیاد پر ہوجائے گا۔ حسیا کہ تاریخ سپردگی سے پہلے کے معاملات میں ہوا تھا اور اس طرح آخری معاطے تک ادائیگی اور سپردگی نہیں یائی جاتی۔

ان بازاروں کے اکثر معاملات میں یہی دوسری صورت پائی جاتی ہے۔ لہذا شاذونا در ہی ہیج کی سپر دگی کی صورت پیش آتی ہوگی ، جوشایدایک فیصد ہوگا۔

عام طور پر جولوگ اس تشم کے معاملات میں حصہ لیتے ہیں، وہ دونشم کے ہوتے ہیں۔ان دونوں میں سے ہرایک کی اغراض بھی مختلف ہوتی ہیں۔ بعض انگ ۔ میں تربیل جانفع کی اُمید براینارد پیپداؤ پرلگاتے ہیں۔جن کواصطلاح میں نہ خریدنا، نہ مجھے مقصود ہوتی ہے اور نہ ہی خمن ۔ بلکہ ان کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ قیمت خرید اور قیمت فروخت کے درمیان جوفرق ہے اس کو بطور نفع کے وصول کریں جیسا کہ ہم نے اُور تفصیل سے ذکر کیا، چنانچہ یہ لوگ عام طور پر قیمتوں کے اُتار، چڑھاؤ کے ماہرین کی بات پر اعتاد کرتے ہوئے مستقبل کا معاملہ اس اُمید پر کر لیتے ہیں کہ پچھ عرصہ کے بعد جب دام بردھیں گے اس وقت اس کو مستقبل کا معاملہ اس اُمید پر کر لیتے ہیں کہ پچھ عرصہ کے بعد جب دام بردھیں گے اس وقت اس کو زیادہ قیمت پر فروخت کر دیں گے۔ اور اس عقد کے نتیجہ میں ان کو مبیع پر قبضہ اور اس کی سپر دگی کی تکلیف میں پڑے بغیر ہی خالص نفع حاصل ہوجائے گا۔ اب بعض اوقات ان کی بیامیدیں کامیاب ہوجاتی ہیں۔

اوربعض آوگوں کا اس عقد کے ذریعے بیمقصد ہوتا ہے کہ وہ جوعقد فی الحال کررہے ہیں، آئندہ زمانۂ مستقبل میں اس کے نفع کی حفاظت کرلی جائے ، تا کہ آئندہ نقصان سے نی جائیں۔جس کو اصطلاح میں ''تامین الرّنے'' (Hedging) کہا جاتا ہے۔

اس کوا بک مثال کے ذریعہ تجھ لینا زیادہ آسان ہوگا۔ مثلاً زید نے عام بازار سے گندم کی دس ہزار بوریاں ، فی بوری پانچ ڈالر کے حساب سے خرید لیں۔ اب بیا بیک عام بھے ہوگئ۔ جس میں قبضہ بھی پایا گیا ، لیکن بازار کے حالات دیکھتے ہوئے اس کا خیال ہیہ کہوہ تین ماہ بعد بیگندم بھے دے گا۔لیکن زید کو بیخ طرہ بھی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تین ماہ بعد گندم کے دام گرجا ئیں جس کی وجہ سے اس کو نقضان ہوجائے۔ مثلاً اگرا یک بوری پر آ دھا ڈالر بھی قیمت گرگئ تو اس کو یا نچ ہزار ڈالر کا نقصان ہوجائے گا۔

چنانچاس نقصان سے بچنے کے لئے وہ فیوج مارکیٹ (Future Market) جاتا ہے اور یہ گذم عام بازار کے بھاؤ پر تین ماہ بعد کی سپر دگی کی بنیاد پر فروخت کردیتا ہے۔اس طرح وہ دوعقد کرتا ہے کہ گندم خرید نے کا معاملہ ''فیوج مارکیٹ' میں کرتا ہے۔اس طرح ایک معاملہ کے نفع سے دوسرے معاصلے کے نقصان کی تلائی کر لیتا ہے۔ لہذا اب اگر تین ماہ بعد اس گندم کے دام فی بوری نصف ڈالر کم ہو جا ئیں تو زید کو پہلے عقد میں پانچ ہزار ڈالر کا نقصان ہو جائے گا،کین اس وقت زید کو دوسرے عقد کے ذریعہ جواس نے ''فیوچ مارکیٹ' میں کہا ہے تقریباً اس مقدار میں نفع حاصل ہو جائے گا،اس لئے کہ اس صورت میں ''فیوچ مارکیٹ' میں بھی اس گندم کے دام نصف ڈالر کے قریب قریب گرجا ئیں گے۔ چنانچ اب بیہ ہوگا کہ ذید نے تین ماہ پہلے گذم کے دام نصف ڈالر کے قریب قریب گرجا ئیں گے۔ چنانچ اب بیہ ہوگا کہ ذید نے تین ماہ پہلے دیوج مارکیٹ' میں زیادہ دام میں جوگندم نیچی تھی اب وہ اس گندم کو کم دام پر خرید لے گا اور اس طرح تیم خرید اور قریت نے وہ بحثیت نفع کے حاصل ہو جائے گا جو تقریباً

ے خرید کر اس کو دے دول؟ حضور اقد س نالیوا نے جواب میں ارشاد فر مایا کہ

دالی چیز مت بیچو جو تمہارے پاس نہیں ہے۔'(۱)

اور اس معاملہ میں جوعقد بیچ مبیع کی سپر دگی کی مدت کے دوران ہوتے ہیں وہ بھی مبیع پر قبضہ

کرنے سے پہلے ہی کممل ہوجاتے ہیں اور حضرت عبداللہ بن عمر بنا اللہ اوایت کرتے ہیں کہ حضور اقد س نالیوا نے فر مایا کہ:

"من اشتری طعامًا فلا یبعه حتی یستوفیه، "(۲)
" جو شخص کوئی غلم خریدے وہ اس کواس وقت تک آ کے فروخت نہ کرے جب تک
اس پر قبضہ نہ کر لے۔ "

بعض لوگول نے بیج سلم کی بنیاد پراس معاملے کو جائز قر اردینے کی کوشش کی ہے، کیکن مندرجہ ذیل وجوہ کی بناء پراس کو بیج سلم کی بنیاد پر جائز قر اردینا درست نہیں۔

(۱) بیچ سلم میں پورائمن اس دفت اداکر دینا واجب ہے، جس کو'' رائس ال استام'' کہا جاتا ہے، چنا نچے علامہ ابن قدامہ بیچ سلم کے سیح ہونے کی شرائط ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ:

"ويقبض الثمن كاملا وقت السّلم قبل التفرق، هذا الشرط السادس، وهو ان يقبض رأس مال السّلم في مجلس العقد فان تفرقا قبل ذلك بطل العقد، وبهذا قال ابوحنيفة والشافعي وقال مالك: يجوز ان يتأخر قبضه يومين وثلاثة واكثر ما لم يكن ذلك شرطا، لانه معاوضة لا تخرج بتأخير قبضه من ان يكون سلّما فاشبه ما لم تأخر الى آخر المجلس، ولنا انه عقد معاوضه لا يجوز فيه شرط تاخير العوض المطلق. فلا يجوز التفرق فيه قبل القبض كالصرف."(٣)

''لینی بیج سلم کے دفت ہی پور نے ثمن پر جدا ہونے سے پہلے بیضہ کرلیا جائے ، یہ بیج سلم کی در تنگی کی چھٹی شرط ہے ، وہ یہ کہ جلسِ عقد ہی میں بیج سلم کے ''راس المال'' پر بیضہ کرنے سے پہلے بیج سلم کے عاقدین بیضہ کرلیا جائے ، لہذا اگر''راس المال'' پر بیضہ کرنے سے پہلے بیج سلم کے عاقدین جدا ہو جائیں تو وہ بیج باطل ہو جائے گی۔ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمہما اللہ کا بھی ' جدا ہو جائیں تو وہ بیج باطل ہو جائے گی۔ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمہما اللہ کا بھی '

زیادہ دنوں تک مؤخر کرنا جائز ہے۔ بشرطیکہ بہتا خیرعقد کے اندرمشر وط نہ ہو، اس لئے کہ بید 'راس المال' ایک معاوضہ ہے جس پر قبضہ میں تاخیر کرنا اس عقد کو' عقدِ سلم' ہونے سے خارج نہیں کرتا۔ اور بہتا خیر بالکل ایی ہے جیسے کوئی شخص مجلسِ عقد کے اختیام تک قبضہ کومؤخر کردے، اور ہمارے نزدیک (امام احمد بن حنبال کے نزدیک ) بیا یک عقدِ معاوضہ ہے جس میں عوض مطلق کی تاخیر کی شرط جائز نہیں، الہذا معقدِ معاوضہ ہے جس میں عوض مطلق کی تاخیر کی شرط جائز نہیں، الہذا معقدِ معاوضہ ہے جس میں عوض مطلق کی تاخیر کی شرط جائز نہیں۔'

مندرجہ بالاتفصیل سے ظاہر ہوا کہ جمہور فقہاء کے نزدیک بیج سلم کے ''راس المال'' پرمجلس عقد میں تبضہ کرنا'' بیج سلم' کے سیح ہونے کے لئے شرط ہے، البتدامام مالک کے نزدیک دو، تین روزیا زیادہ کی تاخیر بھی جائز ہے بشر طیکہ صلب عقد میں تاخیر کو بطور شرط نہ قرار دیا گیا ہو۔ لہٰذا اگر صُلب عقد میں ''دیا سے المال'' کی تاخیر مشروط ہوتو ہے عقد کسی کے نزدیک بھی درست نہ ہوگا۔

لیکن جہال تک فیوچ والے معاطے کا تعلق ہے اس میں شمن پر بقینہ کی تاخیر صلب عقد میں مشروط ہوتی ہے۔ لہذا انکہ اربعہ میں سے کی کے نزدیک بھی یہ معاملہ درست نہیں۔ البتہ اس معاطے کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں شمن کا پچھ حصہ عقد کے وقت بھی بائع کے بیف میں وے دیا جاتا ہے۔ لیکن صرف اتنی بات اس معاطے کے درست ہونے کے لئے کافی نہیں ہے۔ اولا تو اس لئے کہ شمن کا پچھ حصہ عقد کے وقت بائع کو دے دینا ''بیج سلم'' کے میچے ہونے کے لئے کافی نہیں ہے، بلکہ جیسا کہ ہم نے اوپر ذکر کیا کہ عقد کے وقت پوراشن اوا کرنا ضروری ہے۔ دوسرے یہ کہ فیوچ مارکیٹ کی انتظامیہ کے باس جوزم رکھوائی جاتی ہے وہ نہ شمن کا حصہ ہوتی ہے اور نہ بی وہ بائع کو دی جاتی ہے لیکہ دہ رقم بطور ود بعت کے فریق خال ہے اور نہ جی کہ وہ رقم مشتری کی بلکہ وہ رقم بطور ود بعت کے فریق خال کے پورے کرنے کی ضامن ہوجائے۔

(۲) دوسری وجہ بیہ ہے کہ چونکہ فیوچ والے معاملے میں عقد کے وقت شن بائع کونہیں دیا جاتا ہے بلکہ وہشن مشتری کے ذمہ دین ہوتا ہے، جس طرح مہی بائع کے ذمہ واجب ہوتی ہے تو اس صورت میں بید "بیع الکالئ بالکالئ "ہو جائے گی جو حدیث شریف کی روسے ممنوع اور نا جائز ہے جیسا کہ حاکم اور بیہتی رحمہما اللہ تعالی نے حضرت عبداللہ بن عمر رفان اسے روایت کی ہے کہ:

"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ."(١)
"خضوراقدس تَالَيْرُمُ نِي الكالى بِالكالى سِمْع فرمايا ہے-"

اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مارکیٹ کی انظامیہ ادائے تمن کی جوگارٹی دیتی ہے اس گارٹی کی وجہ
سے یہ مجھا جائے گا کہ گویا تمن باکع کو دیا جا چکا ہے۔ لیکن یہ تو جیہہ درست نہیں ہے۔ اس لئے کہ'' بیع
سلم'' کے بیجے ہونے کی شرط یہ ہے کہ ٹمن کی بالفعل ادائیگی مجلسِ عقد میں ہو چکی ہو۔ سی ہالث کی طرف
سے اس ٹمن کی ادائیگی کی صرف تقد لیت اور ضائت کافی نہیں ہے۔ اس لئے کہ کسی تیسر فے خض کی
گارٹی اس ٹمن کو دین ہونے سے نہیں نکال سکتی۔ للہذا یہ دین کی بیجے دین سے ہوجائے گی جونا جائز ہے۔
گارٹی اس ٹمن کو دین ہونے سے نہیں نکال سکتی۔ للہذا یہ دین کی بیجے دین سے ہوجائے گی جونا جائز ہے۔
(س) تیسری وجہ یہ ہے کہ بیجے سلم کے بیجے ہونے کی جن شرا لط پر تمام فقہاء کا اتفاق ہے ان میں سے
ایک شرط یہ ہے کہ بیج کے وقت ''مسلم فیہ' کی تمام صفات کھمل طور پر بیان کر دی جائیں۔ للہذا اگر
د''مسلم فیہ' کے اوصاف ایسے مجہول ہوں اور متر دّ د ہوں جو آپس میں نزاع کا باعث بن سکتے ہوں تو
اس صورت میں کسی کے نزد یک بھی وہ بیچ درست نہ ہوگی۔

فیوچ معاملات میں اگر چہ بیج کے '' درجات' ہیان کر کے اس کے تمام اوصاف کمل طور پر واضح کرنا ضروری ہوتے ہیں لیکن عملاً ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات بائع آیک ہی عقد میں مبیع کے ایک سے زیادہ '' درجات' ہیان کر دیتا ہے اور پھر بائع کو بیا ختیار بھی ہوتا ہے کہ ان'' درجات' میں سے جس درجہ کی مبیع جا ہے وہ مشتری کے سپر دکر ہے۔ چنانچہ انسائیکلو پیڈیا آف برٹانیکا میں ہے:

"FUTURES Market, on the other hand, generally permits trading in a number of grades of the commodity to protect hedger sellers from being "cornered" by speculators buyers who might otherwise insist on delivery of a particular grade whose stocks are small. Since a number of alternative grades can be tendered, the futures market is not suitable for the acquisition of the physical commodity. For this reason physical delivery of the commodities in fulfillment of the futures contract generally does not take place, and the contract is usually settled between buyers and sellers by paying the difference between the buying and selling price."

" دوسری طرف مستقبلیات کا بازاراس بات کی مخبائش رکھتا ہے کہ سی مخصوص جنس

کے مختلف گریڈس کی تجارت کی جائے۔ اور اس طرح جوتا جرمتو قع نقصان سے بچنا چاہتے ہیں، ان کواس خطرہ سے تحفظ فراہم ہو جاتا ہے کہ سٹہ باز خریدار ان سے کس ایسے خصوص گریڈر کی ادائیگی پر اصر ارکریں جس کے ذخائر تھوڑی تعداد میں ہوٹ، چونکہ مستقبلیات کے بازار میں بہت سے متبادل گریڈس کی پیش کش ممکن ہوتی ہے، اس لئے مستقبلیات کے بازار کسی جنس کو حقیقی طور پر حاصل کرنے کے لئے موزوں نہیں، اس وجہ سے مستقبلیات کے معاہدات کو پورا کرنے کے لئے عموماً اجناس کی حقیقی ادائیگی نہیں کی جاتی، اور خریداروں اور بیچنے والوں کے درمیان معاہدے کا تصفیہ عموماً اس طرح ہوتا ہے کہ وہ آپس میں قیمتہ خریداور قیمتہ فروخت کے فرق کا لین دین کر لیتے ہیں۔'

انسائیکلوپیڈیا کی مندرجہ بالاعبارت سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس عقد میں باکع کواس بات کا اختیار ہوتا ہے کہ عقد کے وقت اس مبیع کے جوعتلف اوصاف علی سبیل البدلیت ہیان کیے تھے ان میں سے کسی ایک وصف کی مبیع مشتری کے سپر دکر دے ،مشتری وصف کی اس جہالت سے اس وقت تک دو چار رہتا ہے جب تک وہ جبیج پر قبضہ نہ کر لے مبیع میں اس جبیالت ہرعقد بھے کو باطل کر دیتی ہے۔ تو بیج سلم یقیناً الی جہالت کی وجہ سے باطل ہو جائے گی۔

"وبیع المسلم فیه عن بائعه او من غیره قبل قبضه فاسد."(۱)

درمسلم فیرکو قبضے سے پہلے بائع کے ہاتھ فروخت کرنا، یا کسی دوسرے کے ہاتھ

فروخت کرنا فاسد ہے۔ بعنی بیچ سلم کوفاسد کردیتا ہے۔"

<sup>(</sup>۱) المغنى لابن قدامه صفحه ۱۳۳ ، جلد ۲۰

(۵) اگرہم بیفرض کریں کہ بائع اوّل اور مشتری اوّل کے درمیان جوسب سے پہلے عقد ہوا تھاوہ اپنی تمام شرا لط کے ساتھ عقد سلم بھا تو اس صورت میں ' رَب استلم' کینی مشتری اوّل کے لئے جائز نہیں تھا کہوہ ' دمسلم فیہ' پر قبضہ کرنے سے پہلے آ کے فروخت کردے۔علامہ ابن قدامہ فرماتے ہیں:

"واما بيع المسلم فيه قبل قبضه، فلا نعلم في تحريمه خلافًا، وقد نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه وعن ربح ما لم يضمن، ولانه مبيع لم يدخل في ضمانه، فلم يجز بيعه كالطعام قبل قبضه."(۱)

''مسلم فیہ کو تبضہ کرنے سے پہلے آگے فروخت کرنے کی حرمت میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ اور حضور اقدس کا ایڈ کا نے طعام پر قبضہ کرنے سے پہلے آگے فروخت کرنے سے منع فر مایا ہے، اور جو چیز انسان کے ضمان میں نہ ہواس کا نفع لینے سے منع فر مایا ہے۔ اور یہاں ''مسلم فی' قبضہ سے پہلے اس کے صمان میں نہیں آئی اس کے طعام کی طرح اس کی بیچ بھی قبضہ سے پہلے جا رُنہیں۔''

پیچھے "عقو دمستقبلیات" کے طریق کار کے بارے میں یہ بات ہیان ہو چکی ہے کہ اس میں مہیج کی سپر دگی اور حوالگی سے پہلے ایک ہی عقد کے اندر بے شار سودے ہو جاتے ہیں۔ لہذا "عقود مستقبلیات" کے جواز کا کوئی راستہ ہیں ہے۔

الہذا مندرجہ بالا یا پنج وجوہات کی بناء پراس عقد کو 'عقد سلم'' کہہ کر جائز نہیں کہا جاسکا۔
جب اس کوعقد سلم کہنا ممکن نہیں تو پھر یہ ایک ایسا عقد ہے جوستقبل کی کسی تاریخ پر منعقد ہوتا ہے۔ اور تمام نقہاء کا اس پر اجماع ہے کہ عقد بھے نہ تو تعلیق کو تبول کرتا ہے اور نہ ہی ستقبل کی کسی تاریخ کی طرف اضافت کو قبول کرتا ہے، لہذا ' عقو دمستقبلیات' میں بھے اول جو بائع اول اور مشتری اول کے درمیان ہوئی تھی وہ درست نہیں ہوئی۔ تو پھر اس بھے کی بنیاد پر ہونے والی دوسری بیوع کسے درست ہوں گی؟

فقہی اعتبار سے اس عقد کی ایک اور شکل ہوسکتی ہے دہ یہ کہ اس عقد کو ' بھے'' نہ کہا جائے بلکہ اس کو' وعد ہ بھے'' کہا جائے کہ ہا کع اس بات کا دعد ہ کر رہا ہے کہ وہ فلال مخصوص سامان کو فلال تاریخ میں آئی قیمت پر فروخت کر دے گا اور موعود لہ یعنی مشتری کو یہ حق حاصل ہو جائے گا کہ وہ دعد ہے کہ مطابق معین تاریخ پر اس سامان کو معین قیمت پر خرید لے، اب یہ مشتری اپنا بہ حق کسی تیسرے آدمی کو

فروخت کردے اور تیسرا آ دمی چوتھے کوفر وخت کردے، یہاں تک کہ بپر دگی کی معین تاریخ آ جائے۔ لیکن میرے خیال میں اس عقد کی بیشکل شرعاً اس عقد کے لئے وجہ جواز بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔اس کی کئی وجوہ ہیں:

کہ اس عقد کی صورت واقعہ اس شکل کے موافق نہیں ہے۔ اس لئے کہ عاقدین فی بہلی وجہ یہ ہے۔ اس لئے کہ عاقدین فیوج مارکیٹ میں صرف وعد ہ بیچ کے لئے نہیں جاتے بلکہ ان عاقدین کا مقصد عقد بیچ کو بینی طور پر طے کرنا ہوتا ہے۔ لہذا اس عقد کو وعد ہ بیچ کہنا درست نہیں۔

اورجن فقہاء کے جہورفقہاء کے نزدیک'' دعدہ''محض تضاءً لازم نہیں ہوتا۔اورجن فقہاء کے دوسر کی وجہ بیہ ہے کہ جمہورفقہاء کے نزدیک ''دعدہ محض قضاءً لازم کیا ہے۔اور یہاں ایسی کوئی ضرورت کے تحت لازم کہا ہے۔اور یہاں ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے۔

الیاحی نہیں ہے جس کو آ کے فروخت کرنا یا اس کاعوض لینا جائز ہو۔اس لئے کہ بیا ایناحی نہیں ہے وہ الیاحی نہیں ہے جو الیاحی نہیں ہے جو الیاحی نہیں ہے جو قضاءُ واجب ہو بلکہ یہ 'حق مجرد' ہے اور جمہور فقہاء کے نزدیک' حق مجرد' کی تھے چند شرائط کے ساتھ جائز ہے۔اور وہ شرائط اس عقد میں موجود نہیں۔

، بعض او قات به کہا جاتا ہے کہ اگر ''عقد مستقبلیات''شرعاً جائز نہیں ہے تو پھر اس کے متبادل کے مصر میں شدہ سے سات

کونی صورت بتائی جواحکام شرعیہ کے مطابق ہو۔ اس کا جواب میہ ہے کہ کسی معالمے کی متبادل صورت تو اس وقت تلاش کی جاتی ہے جب اس معالم کا مطلوبہ مقصد درست ہو۔ پھر اس مطلوبہ مقصد کے حصول کے لئے شری متبادل صورت کو تلاش

کیاجاتا ہے۔

جہاں تک 'عقودِ مستقبلیات' کا تعلق ہے تو اس عقد کا کوئی جائز مقصد نہیں ہے جس کو پورا کرنے کے لئے شری طریقہ تلاش کیا جائے۔ حقیقت سے ہے کہ فیوچ مارکیٹ میں جو معاملات ہوتے ہیں ان سے تجارت مقصود نہیں ہوتی ، بلکہ نفع کی اُمید پر اپنارہ پیدداؤپرلگانا مقصود ہوتا ہے۔ ادر یہ مقصد اس عقد کو بچے کے بجائے تمار (جوا) سے زیادہ مشابہ کردیتا ہے۔ اس عقد کو بچے کے بجائے تمار (جوا) سے زیادہ مشابہ کردیتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے اُوپر بیان کیا کہ فیوچ مارکیٹ میں معاملہ کرنے والے دوقتم کے لوگ ہوتے جیسا کہ ہم نے اُوپر بیان کیا کہ فیوچ مارکیٹ میں معاملہ کرنے والے دوقتم کے لوگ ہوتے

ایک شم ان لوگوں کی ہوتی ہے جن کو' مخاطر'' (Speculator) ( نفع حاصل کرنے کی امید

مقصود ہوتا ہے، بلکہ صرف قیمت ِخرید اور قیمت ِفروخت کے درمیان جوفرق ہے اس کو بطور نفع کے حاصل کر لینا ان کامقصود ہوتا ہے۔ (دوسر لے لفظوں میں یوں کہا جاسکتا ہے کہ آپس کے ڈیفرنس کو ہرا ہر کر لینا ان کامقصود ہوتا ہے )۔ اب ظاہر ہے کہ بیغرض اور مقصد ہی غیر شرعی اور نا جائز ہے۔ اس لئے کہ بیتو تجارت کیے بغیر اور مجھے کو اپنے ضان میں لیے بغیر نفع کمانا ہو جائے گا، جونص ِصریح کی روسے حرام ہے۔

فیوچ مارکیٹ میں دوسری قشم ان لوگوں کی ہوتی ہے جن کا مقصد 'اپنے نفع کی ضانت اور حفاظت ' بنوتی ہے جس کوعر بی میں' تامین الرج '' (Hedging) کہا جاتا ہے، لیتی بیلوگ عام بازار میں ایک چیز خریدتے ہیں لیکن بھاؤ کے اُتار چڑھاؤ کے نتیج میں جوخسارہ محمل ہوتا ہے اس سے بجنے کے لئے وہ لوگ فیوچ مارکیٹ میں جا کراسی چیز کا سودا کر لیتے ہیں، جبیا کہ ہم نے اُو پر تفصیل سے ذکر کیا۔لیکن اس متم کی ضانت اور حفاظت کی ضرورت ان لوگوں کو ہوتی ہے جو کبی مدت کے لئے اشیاء کی ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں۔اس لئے اگر کسی چیز کوخریدنے کے چندروز بعد ہی اس کو پیچے کا ارا ده ہوتو اس صورت میں نفع کی ضانت اور حفاظت ( تامین الریح ) کی ضرورت نہیں ہوتی ۔لہذا جب بہلوگ سی چیز کوخریدنے کے بعد زیادہ نفع حاصل کرنے کی خاطر طویل مت کے لئے ذخیرہ کر لیتے ہیں،اس وفت ان کو فیوچ مارکیٹ میں جانے کی ضرورت پیش آتی ہے۔اس لئے کہان لوگوں کواس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ کہیں ایسانہ ہو کہ جس چیز کو خرید کر ہم نے ذخیرہ کیا ہوا ہے چھ عرصے کے بعد اس کی قیمت کم ہوجائے اور ہمیں بجائے نفع کے نقصان اُٹھانا پڑے، چنانچے بیاس خسارے اور نقصان سے بچنے کے لئے فیوچ مارکیٹ میں اس کا سودا کر لیتے ہیں۔ جیر الذ گولڈ لکھتا ہے کہ: "اگرایک تاجرنے کسی کسان سے دس ہزار بوریاں گندم کی خریدیں، پرفوراکسی معین دام پراس کوفر وخت کرنا چاہے، مثلاً ایک ہفتہ کے اندرا ندراس کو نکالنا چاہے تو ایسے تاجر کواس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ فیوچ مارکیٹ میں جا کرنفع کی صانت (تامین الریج) کا انظام کرے،اس لئے کہاس گندم کی قیمت کم ہوجانے کا

جوخطرہ تھادہ خطرہ اس کی بیچ کے فور اُبعد مشتری کی طرف منتقل ہوگیا۔
لیکن بعض او قات تا جراس گندم کوخر پدکر فور اُ آ کے فروخت نہیں کرنا چاہتا بلکہ
وہ اس کو ایک معتد بدمدت کے لئے اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے، لیکن اس کوخطرہ ہوتا
ہے کہ کہیں ایسانہ ہو کہ فروخت کرتے وقت اس کے دام کم ہوجا کیں اور اس کی دجہ

داخل ہوتا ہے تا کہ اس نے جس منافع کو حاصل کرنے کا ارادہ کیا ہے وہ محفوظ رہے۔''

اس عبارت سے ظاہر ہوا کہ''فیوچ مارکیٹ'' میں داخل ہوکر عقد کرنے کی ضرورت ان تاجروں کو پیش آتی ہے جومنصنو عات اور اشیاء کو ایک معتد بدمت کے لئے اپنے پاس روک کر رکھنا چاہتے ہیں اور بیلوگ عام طور پر ذخیرہ اندوزی کی نیت سے اشیاء کورو کتے ہیں جو کہ نثر بعت کے خلاف ہے، للہذا جب فیوچ مارکیٹ میں داخل ہونے کا مقصد ہی غیر شری ہے تو پھر ہمیں اس بحث میں نہیں پڑنا چاہئے کہ''فیوچ مارکیٹ میں داخل ہونے کا مقصد ہی غیر شری ہوتو پھر ہمیں اس بحث میں نہیں کہ میں ایس کی شری کے تو اس کے لئے کہ میں ایس کی خوشر اکھ ہیں اس کے مطابق وہ'' بیج سلم'' کر مشری طریقہ کیا ہوئے کی ضرورت نہ پڑنے تو اس کے لئے شری طریقہ میں اس کی جوشر اکھ ہیں اس کے مطابق وہ' ' بیج سلم'' کر اس طرح اس کو فیوچ مارکیٹ میں داخل ہونے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔

والله سبحانه وتعالى اعلم



''فارن الیم پنج ہیر رسر شیفکیٹ' کے متعلق ایک شخص نے استفتاء بھیجا،حضرت مولا نامفتی محمر تقی عثمانی

# فارن المجينج بيررسرشيفكيث كاشرع حكم

### استفتاء

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین درج ذیل مسئلہ میں کہ جولوگ ہرونِ ملک رہے ہیں اور اپنا زیمبادلہ باہر سے لے کر آتے ہیں، ان کے لئے حکومت نے ''فارن ایک پینچ ہیر ر سرٹیفکیٹ' کے نام سے ایک اسکیم جاری کی ہے جس کے ذریعہ ان کو باہر سے لائے ہوئے زیمبادلہ کے حوض بیرٹیفکیٹ جاری کے جاتے ہیں۔اور اس کا حامل اس کواسٹاک ایک پینچ میں بھی نفع پر فروخت کرسکتا ہے۔اور خود ایک پاکستانی بینک بھی ایک سال کے بعد سورو پے پر ۵۰/۱۰ روپے مزید نفع کے ساتھ فروخت کرسکتا مے۔اور اگر چا ہے تو اس کے ذریعہ بوقت ضرورت زیمبادلہ بھی حاصل کرسکتا ہے۔

ان سرٹیفکیٹ کا خرید نا اور ان پر نفع حاصل کرنا شرعاً جائز ہے یا نہیں؟

## الجواب

### حَامِنًا وَمُصَلِيًا

فارن ایکی پیج بیر دسر شیفایٹ کے بارے میں تحقیق سے یہ حقیقت معلوم ہوئی کہ جولوگ پاکستان سے باہر ملازمت کرتے ہیں وہ اگر زرِ مبادلہ پاکستان لے کرآئیں تو حکومت کا قانون یہ ہے کہ وہ بیرونی زرِ مبادلہ اسٹیٹ بینک ہیں جمع کرائیں اور اس کے بدلے حکومت کے مطابق پاکستانی رو پیدوصول کریں۔ پاکستان ہیں رہتے ہوئے زرِ مبادلہ اپنے پاس رکھنا قانو نا جا کر نہیں۔ اور جب ایک مرتبہ یہ زرِ مبادلہ اسٹیٹ بینک ہیں جمع کرا دیا جائے تو اس کے بعد کسی وقت اس کو واپس لینا جب ایک مرتبہ یہ زرِ مبادلہ اسٹیٹ بینک ہیں جمع کرا دیا جائے تو اس کے بعد کسی وقت اس کو واپس لینا بھی قانو نا ممکن نہیں۔ اب حکومت نے یہ فارن ایک پی بیر دسر شیفکیٹ اس مقصد سے جاری کے ہیں کہ جو شخص اس مقصد سے جاری کے ہیں کہ جو شخص اس مقصد سے جاری کے ہیں کہ جو شخص اس مقصد سے جاری کے ہیں کہ جو شخص اس مقصد سے جاری کو میں ہوتے

پہلا فائدہ بیرحاصل ہوتا ہے کہ اس سرٹیفکیٹ کودکھا کر اس کا حامل جب جا ہے کسی بھی ملک کی کرنسی تباد لے کے دن کی قیمت کے اعتبار سے وصول کرسکتا ہے۔

دوسرا فائدہ بیہ کہ اگر کوئی شخص سال بھریہ سرٹیفکیٹ اپنے پاس رکھے تو وہ ساڑھے بارہ فیصد نفع کے ساتھ یا کتانی روپیہ میں بھنا سکتا ہے۔

تیسرا فائدہ یہ ہے کہ سال گزرنے سے پہلے یا کسی بھی دفت دہ اس کو بازارِ حص (اسٹاک ایجینج) میں جس قیت پر جاہے فروخت کرسکتا ہے۔

چونکہ اس سرٹیفکیٹ کی وجہ سے اس کے حامل کوزرِمبادلہ حاصل کرنے کا استحقاق پیدا ہو جاتا ہے اس کے حامل کوزرِمبادلہ حاصل کرنے کا استحقاق پیدا ہو جاتا ہے اس لئے عام طور پر اسٹاک المجینج میں لوگ اسے زیادہ قیمت پرخرید لیتے ہیں۔مثلاً سورو پیدکا سرٹیفکیٹ ایک سودس رو پیرمیں بک سکتا ہے۔

سرشیفکیٹ کود یکھنے اور اس کے متعلق مطبوعہ معلومات کے مطالعہ سے یہ بات واضح ہوئی کہ یہ سرشیفکیٹ غیر ملکی زرمبادلہ کی رسید نہیں، بلکہ اس پاکستانی رو پیری رسید ہے جو کسی باہر سے آنے والے کو زرِمبادلہ حکومت کے حوالہ کرنے کے نتیجہ میں حاصل ہوا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ عام پاکستانی روپ یا اس کی نمائندگی کرنے والے تمسکات کی بنیاد پر زرِمبادلہ حاصل کرنے کا کوئی استحقاق نہیں ہوتا، کین اس مرشیفکیٹ کے حامل کو زرِمبادلہ کے حصول کا استحقاق حاصل ہوتا ہے۔ لہذا فقہی اعتبار سے اس کی صورت یہ بنی کہ:

تحومت نے باہر سے آنے والا زرمبادلہ پاکستانی رو پیہ کے وض میں خریدلیا ہمین سے پاکستانی رو پیہ فوراً اداکرنے کے بجائے اسے اپنے ذھے میں وین بنالیا اور اس وین کی توثیق کے لئے یہ سرٹیفکیٹ جاری کر دیا۔ اور اس کے حامل کو بیا اختیار دے دیا کہ اگر وہ جا ہے تو بیو تین اپنے اصل پاکستانی روپے کی شکل میں وصول کرے یا اگر جا ہے تو ادائیگی کے دن کی قیمت کے لحاظ سے زرمبادلہ کی شکل میں وصول کرے۔

فلاصہ بیہ ہے کہ بیسر شفکیٹ، حامل کے اس پاکستانی روپے کا وثیقہ ہے کہ جو حکومت کے ذمہ

د بین ہے۔ اب اگر حکومت ایک سال کے بعد بیسورو پے کا وثیقہ ایک سوساڑھے بارہ رو پیدیں لیت

ہےتو اس کے معنیٰ بیہ ہیں کہ وہ دَین پر ساڑھے بارہ فیصد زیادتی اداکر رہی ہے جو شرعاً واضح طور پر سود

ہے ۔۔۔ اسی طرح اگر اس سرشیفکیٹ کا حامل بیہ وشیقہ بازارِ حصص میں اس کی اصل قیمت سے زیادہ
قیمت پر فروخت کرتا ہے تو اس کے معنیٰ بھی بیہ و نے کہ وہ اپنا دَین زیادہ قیمت پر دوسرے کو فروخت کر

یہاں پیشبہ نہ کیا جائے کہ بیر شفکیٹ غیر ملکی زرِ مبادلہ کی رسید ہے اور اس وجہ سے اس کو پاکستانی رو پیدیں کسی بھی طے شدہ نرخ پر فروخت کرنا جائز ہونا چاہئے ۔۔۔ اس لئے کہ بیر شفکیٹ غیر ملکی زرِ مبادلہ کی رسید نہیں ہے جس کی ایک دلیل تو بیہ ہے کہ اس سرٹیفکیٹ پرغیر ملکی زرِ مبادلہ کے بجائے صراحة پاکستانی روپے کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے۔

اور دوسری وجہ سے کہ اس سرٹیفکیٹ کے ذرایعہ جب بھی زرمبادلہ حاصل کیا جائے تو اتنا زرِ مبادلہ ہیں سلے گا جس کے بدلے سے سرٹیفکیٹ حاصل ہوا تھا، بلکہ تبادلہ کے دن، غیر ملکی زرِ مبادلہ کے مطابق زرِ مبادلہ دیا جائے گا۔ مثلاً کس شخص نے پچیس معودی ریال دے کر سورو پے کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنا جا ہتا مرٹیفکیٹ حاصل کیا اور چھ ماہ کے بعد وہ اس سرٹیفکیٹ کے بدلے دوبارہ سعودی ریال حاصل کرنا چا ہتا ہے جبکہ چھ ماہ کے بعد سعودی ریال مہنگا ہو چکا ہے، تو اسے اسے سعودی ریال دیئے جائیں گے جتنے اس روز پاکستانی سورو پے میں حاصل ہوتے ہوں۔ مثلاً اس دن کی شرح تبادلہ اگر ۲۲ ریال ہوتو اسے اس سرٹیفکیٹ سعودی ریال کا و شیقہ ہے۔ اس سرٹیفکیٹ کے دریعہ ۲۲ ریال ہی حاصل ہوں گے۔ پس سے واضح دلیل ہے کہ یہ سرٹیفکیٹ، سعودی ریال کا و شیقہ ہیں بلکہ یا کستانی رویے کا و شیقہ ہے۔

الہذااس سرشفکیٹ کواس بنا پرخریدنا کہ اسے زیادہ قیمت پراسٹاک ایکی جینی میں بھے دیا جائے گایا ممال ہو گزرنے کے بعد اس پرحکومت سے ساڑھے بارہ فیصد نفع حاصل کیا جائے گا، سودی معاملہ ہونے کی بناء پر قطعاً ناجائز وحرام ہے، البتہ اگر کوئی شخص اس غرض سے سرشفکیٹ خریدے کہ بوتت ضرورت اس کے ذریعہ زرمبادلہ حاصل ہو سکے اور اسے اسٹاک ایکی چینی میں فروخت کرنے یا حکومت سے اس پر منافع حاصل کرنے کا کوئی ارادہ نہ ہوتو اس غرض سے خرید نے کی گنجائش ہے، کین خرید نے کے بعد اسے زیادہ قیمت پر بیچنایا اس پر حکومت سے منافع حاصل کرنا ہرگز جائز نہیں۔

والثداعكم

احقر

محر تقی عثمانی عفی عنه دارالا فناء دارالعلوم کراچی – ۱۳ ۲۲ – ۸-۸۰۱۵

# مجهشبهات اوران كاجواب <sup>٢</sup>

معظم ومحترم جناب مولا نامحمرتق عثاني صاحب\_السلام عليم!

گزشتہ ایک سال سے نجیب الحق صدیقی صاحب کی کرم فرمائی کی وجہ سے "البلاغ" زیر مطالعہ ہے، آپ کے مضامین بہت اشتیاق سے پڑھتا ہوں اور روز آپ کی تبحرعلمی، زورِقلم اور اندازِ تحریر کامداح ہوتا جارہا ہوں۔اللہ کرے زورِقلم اور زیادہ ہو۔

شوال المكرّم سنه ۱۹۸۸ه اه يعنی جون سنه ۱۹۸۸ء كن البلاغ میں فارن كرنسى سرنيفكيث ك بارے میں جناب والا كى تحقیق اور رائے نظر سے گزرى اس سلسلے میں پھی معروضات پیشِ خدمت بین :

اللہ کے کرانا ہوتا ہے درست نہیں۔ عرصد دراز سے حکومت پاکتان نے بیا اجازت دی جمع کرانا ہوتا ہے درست نہیں۔ عرصد دراز سے حکومت پاکتان نے بیا جازت دی ہوگی کہ واپس آنے والے پاکتانی چو ماہ تک غیر ملکی زیرمبادلہ اپنے پاس فارن کرنی اکاؤنٹ میں رکھ سکتے ہیں۔ پھر سنہ ۱۹۸۵ء کے اواخر میں بید مت بڑھا کر شین سال کر دی گئی۔ اس کا مطلب بیہ ہوا کہ گزشتہ سال جب فارن کرنی سرٹیقائیٹ جاری کیے گئے اس وقت خرید نے والے سادے حضرات یا بیشتر حضرات قانو نااس بات کے جاز سے کہ حکومت کو زیمبادلہ نددیں اور اپنے پاس ہی رکھیں اور جن لوگوں بات کے بیش نظر یا تو اور جگہوں سے زیادہ ملنے والی منافع کی شرح تھی یا وہ اپنے سرٹیقائیٹ کو اسٹاک ایکھینے میں فروخت کر کے حکومت کی مقرر کر دہ شرح تبادلہ سے زیادہ حاصل کرنا چاہتے تھے۔

ہم جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ '' سرٹیقائیٹ کا حامل جب چاہے کسی بھی ملک کی کرنسی تباد لے کے دن کی قیمت کے اعتبار سے وصول کر سکتا ہے'' بیہ پچھ حد

تک صحیح ہے کیونکہ حامل کو بیر کرنسی پاکستان سے باہر ہی ملے گی ،لیکن اگر وہ اس سے پاکستان میں فارن کرنسی اکاؤنٹ کھولنا چاہے گا تو اسے اس بات کی اجازت نہ ہوگی۔البتہ وہ حامل جس کا پہلے سے فارن کرنسی اکاؤنٹ موجود ہے وہ سرٹیفکیٹ اس اکاؤنٹ میں جمع کراسکتا ہے۔

الک کوکہ بید درست ہے کہ بیر حکومت باہر سے آنے والا زرمبادلہ باکتانی روپیے کے عوض خرید کرفور أادا کرنے کے بجائے اسے اسے ذھے ڈین بناتی ہے لیکن فروخت كرنے والاصرف اس لئے حال كے بجائے مستقبل كے روپے ميں (جوكم افراطِ زر کی وجہ سے روز بروز کمزور ہوتا جار ہاہے) اور حقیقی شرح تبادلہ سے کم لینے کو تیار ہوتا ہے کہ وہ مستقبل میں زرمبادلہ لینے کا استحقاق برقر ارر کھتا ہے۔ ماہرین معاشیات کے مطابق صرف اور صرف (Floating Rate) بی کسی کرنسی کی حقیقی قیمت بتادلہ ہوتا ہے۔ حکومتوں کے مقرر کردہ ریٹ کرنی کی سی (Worth) لینی (Intrinsic Value) کو (Reflect) نہیں کرتے۔اب اگر حکومت مصنوعی طور برفارن کرنی کے بدلے کم قیمت دے گاتو بازار میں اس پر (Premium) نیادہ ہوگا۔مثال کے طور پر آج حکومت زبردی پر اُتر آئے اور ڈالر کی قیمت دیں روییہ طے کر دے تو مارکیٹ میں ڈالر دس فیصد (موجودہ) (Premium) کے بجائے نوے یا سو فیصد پر یمیم پر کجے گا جواس کی سیجے قیت ہے۔ میں اس ضمن میں یا دولا نا جا ہتا ہوں کہ آج سے تقریباً پندرہ سال پیشتر جب حکومت نے ڈالر کی شرح تبادلہ 14.75 رویب مقرر کی ہوئی تھی، ڈالر بازار میں چودہ رویے کا ملتا تھا اور حکومت خود چودہ رویے کی قیت کو بلاداسطہ بونس داؤج اسکیم کے ذریعے (Support) کر رہی تھی۔ مختلف کرنسیوں میں ایک دوسرے کے مقابلے میں أتار چرهاؤ آتا رہتا ہے جو كمان ممالك ميں افراط زر اور شرح سود كا ايك (Function) ہے لیکن جن ملکوں میں کرنسی کی نقل وحرکت پر کوئی یا بندی نہیں یا جہاں حکومت مصنوعی طور پر شرح تبادلہ طے نہیں کرتی وہاں مارکیٹ کی شرح اور حکومت کی شرح تبادلہ میں کوئی فرق نہیں ہوتا کیونکہ دونوں شرعیں مقامی کرنسی کی (Intrinsic Value) کوظاہر کرتی ہیں۔اس سلسلے میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے

ق پہنچتا ہے کہ وہ عوام کو ان کی غیر ممالک میں کمائی کی کم قیمت دے (جبکہ کشم، پولیس، عدالتیں، انکم ٹیکس غرض ہرادارہ انہیں لوٹے پر تیار بیٹھارہتا ہے) اور اگروہ کم قیمت دیتی ہے تو عوام اس بات کے کس حد تک مجاز ہیں کہ وہ اپنے زرِمبادلہ کی صحیح قیمت (Intrinsic Value) بازار سے حاصل کریں، خصوصاً جبکہ اسی حکومت نے زرِمبادلہ کی بازار میں فروخت قانونی قراردی ہوئی ہے؟

رورانِ تحقیق جنابِ والا کے علم میں یہ بات ضرور آئی ہوگی کہ حکومت پاکستان کو ہنڈی کے کاروبار سے ہرسال کروڑوں روپے کا نقصان ہور ہاتھا کیونکہ لوگ حکومت کی مصنوعی شرح کو چھوڑ کر پرائیویٹ اداروں کے ذریعے رقومات کی مسئول کر رہے تھے۔ بیرر فارن ایجی نے سرٹیفکیٹ جاری کر کے اور ان کی اسٹاک ایکی نئی میں فروخت کو قانونی بنا کر دراصل حکومت نے ہنڈی کے کاروبار پرضرب لگائی ہے ادراس بات کا موقع فراہم کیا ہے کہ لوگ زیمبادلہ کی صحیح قیمت حاصل کر سکیس (جھے البلاغ صرف ایک سال سے ہی مال رہا ہے اس لئے میر کے علم میں نہیں کہ ہنڈی کے کاروبار کے سلسلے میں فقہی نقطہ نظر کیا ہے۔ براہ کرم اس سے بھی آگاہ کو رہا ہے گ

ان ہاتوں کے پیشِ نظر کیا ہے کہ اجا سکتا ہے کہ سرٹیفکیٹ کو ہازار میں بیچنے سے جو دس یا بارہ فیصد منافع ہوتا ہے وہ جائز ہے، فارن کرنی کی حقیقی قیمت ہونے کی وجہ سے؟ بالکل اسی طرح جس طرح کمپنیوں کے حصص وغیرہ بازار میں Par سے؟ بالکل اسی طرح جس طرح کمپنیوں کے حصص وغیرہ بازار میں Value) میں۔البتہ اس بات سے کمل اتفاق کیا جا سکتا ہے کہ سال بحر گزرنے کے بعد اس پر حکومت کی طرف سے جو ساڑھے بارہ فیصد منافع حاصل کیا جائے گا وہ سودی معاملہ ہونے کی وجہ سے قطعاً نا جائز وجرام ہوگا۔

ﷺ آخری پیراگراف میں جنابِ والا نے اجازت دی ہے کہ اگر کوئی شخص اس غرض سے یہ سرٹیفکیٹ خریدے کہ بوقت ِ ضرورت اس کے ذریعے زرمبادلہ حاصل ہو سکے تو اس غرض سے خرید نے کی گنجائش ہے۔ یہ اجازت بھی عام آدی کے لئے مسائل کھڑ نے کرسکتی ہے۔ مثلاً اگر کوئی شخص یا کتان واپسی برصرف اور

حاصل ہو سے گالیکن تین سال بعد جب اس کے بدلے زرمبادلہ لینا چاہتا ہے تو ایک لاکھ روپیے کے سرٹیفکیٹ کی (Surrender Value) ایک لاکھ بادن ہزار روپیے ہو جانے کی وجہ سے اسے زیادہ زرمبادلہ ملتا ہے۔ یہ بادن ہزار یقیناً سود ہے اوراس خفس کے پاس اس سے بچنے کی کوئی صورت نہیں ۔ حکومت یہ تم اسے زبردی دے گی، الیک صورت میں کیاوہ سود وصول کرنے کا گنا ہگار نہ ہوگا؟ بحالت مجبوری کی ، الیک صورت میں کیاوہ باون ہزار روپیہ خیرات کر دے یا جتنی فارن کرنی اس نے حکومت کودی تھی، اتنی لے کر باقی خیرات میں دیدے، لیکن الیک صورت میں روپیہ کی قیمت میں کی اشتی لے کر باقی خیرات میں دیدے، لیکن الیک صورت میں روپیہ کی قیمت میں کی اکمید ہے مزاج بخیر ہوں گے۔

امید ہے مزاج بخیر ہوں گے۔

جواب كالمنتظر

مخلص منتنم مسعود

### الجواب

### حضرت مولا نامحمرتق عثاني صاحب مظلهم.

محتر مي ومكرمي جناب منعسم مسعود صاحب \_\_حفظه الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركانة!

گرامی نامہ ملا۔ جواب کے لئے جس ذہنی کیسوئی کی ضرورت تھی، وہ پچھلے دنوں مفقو درہی، اس لئے جواب میں قدر بے تاخیر ہوگئی۔ شرمند ہے اور معذرت خواہ ہوں۔

آپ نے جس تفصیل کے ساتھ فارن ایک چنج بیر رسرٹیفکیٹ کا پورا پس منظر بیان فر مایا ہے، اس پر بیس تہددل سے آپ کاشکر گذار ہوں۔ باہر سے زیم بادلہ پاکستان منقل کرنے والوں پر جو پابندیاں قانو ناعا کد ہیں، اور جن کی وجہ سے وہ مشکلات کا شکار ہیں، ان کا پھوا ندازہ پہلے بھی تھا، آپ کی مفصل تشریح سے اور زیادہ ہوگیا۔ لیکن ان تمام باتوں سے فارن ایک چنج بیر رسرٹیفکیٹ کی موجودہ شرع حیثیت میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ ان مشکلات کا اصل حل تو یہ ہے کہ حکومت زیمبادلہ بازاری نرخ پر ماصل کر ہے۔ یا چرشر عااس بات کی گنجائش بھی نکل سکتی تھی کہ حکومت ان سرٹیفکیٹس کو پاکستانی روپے کا حاصل کر ہے۔ یا چرشر عااس بات کی گنجائش بھی نکل سکتی تھی کہ حکومت ان سرٹیفکیٹس کو پاکستانی روپے کا نہیں، بلکہ اُس زیمبادلہ کا نمائندہ قر ارد ہے جو حکومت کے ذیے زیمبادلہ در بین کی اور یہ تیت کی خرید سکتی ہے، اور یہ تیت کی بحد حکومت کی بازاری قبت سے زیادہ بھی ہوسکتی ہے۔ اور یہ تیت برخر پر سکتی ہے، اور یہ تیت بازاری قبت سے زیادہ بھی ہوسکتی ہے۔ اور یہ تیت بازاری قبت سے زیادہ بھی ہوسکتی ہے۔ اور یہ تیت بازاری قبت سے زیادہ بھی ہوسکتی ہے۔ نیز متبادل طور پر یہ بھی ممکن ہے کہ مرٹیفکیٹ کا حامل بازار میں اُسے بطور حوالہ دے کر اس کے ذریعے زیادہ یا کستانی روپے حاصل کر لے۔

لیکن شرعاً دشواری یہاں سے بیدا ہوئی ہے کہ اس سرٹیفکیٹ کو زرمبادلہ کے بجائے پاکستانی روپے کا و ثیقہ قر ار دیا گیا ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت نے اسی وقت زرمبادلہ کوسر کاری نرخ پر پاکستانی روپے سے خریدلیا ہے، اور اس پاکستانی روپے کے بدلے یہ سرٹیفکیٹ جاری کر دیا ہے۔ اب بیز رِمبادلہ اس شخص کی ملکیت میں نہیں رہا جس کی بنیاد پر مذکورہ دوطر یقوں سے اس کی بیچ ممکن ہوتی۔ رمایہ کہنا کہ موجودہ صورت میں اسٹاک ایکے پیچ کے اندر جو دیں ما مارہ فیصد منافع ہوتا ہے وہ

زرِمبادلہ کی حقیقی قیمت ہونے کی بنا پر جائز ہونا جائے ،سویہ تو جیہہ دو وجہ سے ممکن نہیں ہے: اقال تو اس لئے کہ وہ زرِمبادلہ کی نہیں، بلکہ پاکستانی روپے کی قیمت ہے، کیونکہ سر شیفکیٹ پاکستانی روپے ہی کاو ثیقہ ہے،اور روپوں کے ہم جنس تباد لے میں کی بیشی جائز نہیں۔

دوسری وجہ سے کے سرٹیفکیٹ پر بازار میں جو دس یا بارہ فیصد منافع ملتا ہے، نہ وہ کلیڈ زرمبادلہ کے سرکاری اور بازاری نرخوں کے فرق پر بنی ہوتا ہے اور نہ اس فرق کے مساوی ہوتا ہے۔ اگر بیمنافع دس یا بارہ فیصد ہے تو سرکاری اور بازاری نرخوں کا فرق عموماً اس سے کم ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سرٹیفکیٹ کو بازار میں بیچنے سے حامل کو ہنڈی کے ذریعے زرمبادلہ بھیجنے سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے جناب کا بیفر مانا احقر کے نزدیک درست نہیں ہے کہ حکومت کی طرف سے کھلے بازار میں اس سرٹیفکیٹ کی فروخت کی اجازت بازار سے زرمبادلہ کی ضیح قیمت حاصل کرنے کی اجازت کے متر ادف ہے۔

اس کے برخلاف سیح صورتِ حال ہے ہے کہ حکومت نے بازار میں زرمبادلہ کواس کی بازاری قیمت پر بیچنا تو ممنوع قر ارد ہے رکھا ہے، لیکن اس بات کی اجازت دے رکھی ہے کہ زرمبادلہ سرکار کو کم قیمت پر نبچنا تو ممنوع قر ارد ہے رکھا ہے، لیکن اس بات کی اجازت دے رکھی ہے کہ زرمبادلہ سے ہو۔ قیمت پر فروخت کر کے اس نقصان کی تلافی کر سکتے ہو۔ یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ غیر ملکی کرنسی کا سرکاری نرخ اس کے بازاری نرخ سے بہت کم مقرر کرنا، جب کہ کھلے بازار میں زرمبادلہ کی خرید وفروخت بھی قانو نا ممنوع ہو، ایک طرح کاظلم ہے جس کی عام حالات میں ہمیں شرعاً اجازت نہیں ہے۔ لیکن اگر حکومت ایک غلط کام کررہی ہوتو اس سے سودی معاصلے کی شرع حیثیت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، بلکہ وہ بدستورنا جائز ہی رہے گا۔

البتہ چونکہ حکومت نے سرٹیفکیٹ کے حامل سے زرمبادلہ جرائم قیمت پرخریدا ہے اس لئے اگر حکومت اسے سال بھر کے بعد سرٹیفکیٹ پر بارہ فیصد منافع دیتی ہے تو اگر چہ بیر منافع سود ہے، لیکن اس میں سے اتنی رقم رکھ لینے کی شرعاً گنجائش معلوم ہوتی ہے جوسرٹیفکیٹ خرید نے کے دن زرمبادلہ کے سرکاری زخ اور بازاری نزخ کے فرق کے برابر ہو۔ مثلاً کسی نے ایک سوڈ الردے کر=۱۰۰۰ ما پاکستانی رو پے کا سرٹیفکیٹ حاصل کیا، جبکہ اس کی بازاری قیمت =۱۰۰۵ میں اس کو پیچاس رو پے کا سرٹیفکیٹ حاصل کیا، جبکہ اس کی بازاری قیمت ابر ۵۰ دل سے راضی نہیں تھا۔ اب اگر سال بھر کے بعد حکومت نقصان سرکاری جرکی وجہ سے ہوا جس پر وہ دل سے راضی نہیں تھا۔ اب اگر سال بھر کے بعد حکومت اسے سرٹیفکیٹ کے بدلے =۱۰۰۷ دیتی ہے، تو ان رو پوں میں سے =۱۰۰۵ رو پے اگر وہ ذاتی نقصان کی تلافی کے طور پر وصول کر لے تو شرعا اس کی گئجائش معلوم ہوتی ہے، لیکن باقی رو پے اس کوا پخ

کیکن اگر اسٹاک ایکی بی سرٹیفکیٹ کے کربارہ فیصد منافع حاصل ہوتو اس میں سے یہ بچاس رو بے وصول کرنا بھی شرعاً جائز نہیں ہوگا۔ وجہ یہ ہے کہ پہلی صورت میں یہ بچاس رو بے کا نقصان اُسی فریق سے وصول کرنا بھی شرعاً جائز نہیں ہوگا۔ وجہ یہ ہے کہ پہلی صورت میں یہ بچاس دنے والا فریق سے وصول کیا جا رہا ہے جس نے یہ نقصان پہنچایا تھا، اور دوسری صورت میں منافع دینے والا فریق وہ نہیں ہے جس نے نقصان پہنچایا۔

اس کی مثال ہے ہے کہا گر الف کسی ناجائز طریقے سے ب کے=ر+۵رویے خصب کریے پھروہی

ب سے اس کو این طرف سے = ۱۰۵ رویے ادا کرے تو

ب کے لئے یہ =ر ۵ روپے بحثیت ِسوز ہیں، بلکہ بحثیت ِتلا فی نقصان لینے کی گنجائش ہے، کیکن اگر ح اس کواس کے کسی قرض پر =ر ۵۰ روپے سود دیتو اس کا استعمال اس کے لئے اس بناء پر جائز نہیں ہوگا کہ

الف نے اسے = ۱۰۵ رویے کا نقصان پہنچایا تھا۔

اس تفصیل سے آپ کے آخری سوال کا جواب بھی ہوجاتا ہے، اور وہ یہ کہا گرکوئی شخف صرف زیمبادلہ وصول کرنے کے حق کا شخف کرنے کے لئے فارن ایک پیخ بیر در شیفکیٹ خریدتا ہے اور سال بھر کے بعد اس پر حکومت سود دیت ہے تو اسے کیا کرنا چاہئے؟ اس کا جواب یہی ہے کہ وہ سر شیفکیٹ کی اصل قیمت (Face Value) اپنے استعال میں لاسکتا ہے، اور اس سے زائد آئی رقم لینے کی بھی گنجائش ہے جو سر شیفکیٹ خرید نے کے دن (نہ کہ منافع وصول ہونے کے دن) اس کے اداکر دہ زیمبادلہ کی بازاری قیمت اور سرکاری فرخ کے فرق کے برابر ہو، کیکن اس سے زیادہ جشنی رقم حکومت کی طرف سے ملے، وہ یقیناً سود ہے، اور اسے ذاتی استعال میں لانا جائز نہیں، بلکہ اس سے اپنی جان چھڑا انے کی نیت سے اسے صدقہ کردینا واجب ہے۔

يہاں يہ بھى واضح رہے كہ آپ نے جولكھاہے كه:

'' بحالت مجبوری کیا وہ باون ہزار روپیے خیرات کر دے یا جتنی فارن کرنی اس نے حکومت کو دی تھی ، اتنی لے کر ہاتی خیرات میں دیدے۔''

 بلاشباس میں ہے کہ اصلی قیمت (Face Value) پاس رکھ کر باقی سب صدقہ کر دی جائے۔
یہ داضح کرنا بھی مناسب ہے کہ اس رقم کو خیرات کرنے کا مطلب رفاہی کاموں میں لگانا
نہیں، بلکہ سخت زکوۃ کو ما لک بنا کرصدقہ کرنا ہے۔ البتہ بیرقم اپنے باپ، بیٹے ، شوہراور بیوی کوبھی دی
جاستی ہے، بشرطیکہ وہ مستحق زکوۃ ہوں۔

ایک اور بات آخر میں قابلِ ذکر ہے ہے کہ آپ نے ایک جگہ افراطِ زرکی بنیاد پر روپے کی قیمت میں کمی کا بھی قیمت میں کمی کا بھی ذکر فر مایا ہے، جس سے ایسا لگتا ہے کہ ادائیکیوں میں روپے کی قیمت میں کمی کا بھی کا ظامونا چاہئے۔ شرعی نقطۂ نظر سے قرض اور دیگر واجبات اور دُیون کے لین دین میں افراطِ زرکی شرح میں تبدیلی کا اعتبار نہیں ہوتا ، اس لئے ادائیگی کے وقت اس پہلوکو مد نظر نہیں رکھا جا سکتا۔ اس مسئلے کی مکمل تحقیق احقر نے اپنے ایک مفصل مقالے میں کی ہے جو انشاء اللہ عنقریب '' البلاغ'' میں شائع ہو جائے گا۔

دُعاء میں یا در کھنے کی درخواست ہے

والسلام احقر

محمر نقی عثمانی عفی عنه ۳-۱۲-۳



# ہاؤس فائنانسنگ کے جائز طریقے

"الطرق المشروعة للتمويل العقارى" كموضوع پرحضرت مولانامفتى محرتقى عثمانى مظله نے اسلامی فقه اكثرى كے لئے عربی میں ایک تفصیلی مقالة تحریر فرمایا جو "بحوث" میں شائع ہو چكا ہے، حصر بدیموں ایک میں ایک اردو میں ترجمہ كیا ہے۔

### بسم الله الرحلن الرحيم

## ہاؤس فا تنانسنگ کے جائز طریقے

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبى الامين وعلى أله واصحابه الطاهرين وعلى كل من تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد

مکان انسان کی بنیادی ضرورت میں داخل ہے۔اس کے بغیر انسان کے لئے زندگی گزارنا مشکل بلکہ ناممکن ہے۔قر آن کریم میں اللہ تعالیٰ کاارشادہے:

"وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ البُّوتِكُمُ سَكَّنَّا"

"اورالله تعالى نے تمہارے لئے تمہارے گھرر ہنے كی جگه بنائی "(۱) حضرت عائشہ بنائی فر ماتی ہیں كه حضوراقدس مَلَا لَيْؤَمُ نے ارشاد فر مایا:

"ثلاث من السعادة: المراة الصالحة، والمسكن الواسع، والمركب

الهنيئي."

" تین چیزیں انسان کی نیک بختی کی علامت ہیں۔ نیک بیوی، کشادہ مکان، خوشگوارسواری۔ "(۲)

آج کے دور میں ایک مناسب اور کشادہ مکان کے حصول کے لئے بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور خاص طور پر گنجان آبادی والے شہروں میں زیادہ مشکلات پیش آتی ہیں۔ وجہاس کی سے کہ آج کی زندگی بہت پیچیدہ ہو چکی ہے، آبادی میں مسلسل اضافہ ہور ہا ہے اور مہنگائی روز بروز برو سربی ہو اور جولوگ اپنے نئے مکان خرید نے یا بنوا نے کی صلاحیت رکھتے ہیں ان کی تعداد بہت معمولی سی ہے۔

ان حالات کو دیکھتے ہوئے موجودہ دور میں بہت سے بڑے بڑے شہروں میں ''ہاؤس فنانسنگ'' کے ادارے قائم ہو چکے ہیں جولوگوں کے لئے مکان خریدنے یا بنوانے کی خدمات انجام دیتے ہیں لیکن ان میں سے اکثر ادار ہے سودی نظام ہی کے تحت کام کرتے ہیں، چنانچہ بیادارے ان مقاصد کے لئے اپنے گا ہوں کو قرضے فراہم کرتے ہیں اور پھر ان قرضوں پر ایک متعین شرح سے سود حاصل کرتے ہیں جس شرح پر فریقین معاہدہ کرتے وقت اتفاق کر لیتے ہیں۔

چونکہ بیہ معاملہ سود کی بنیا د پر کیا جاتا ہے اور سود کا معاملہ شریعتِ اسلامیہ میں ان بڑے محر مات میں داخل ہے جن کو اللہ تعالی نے اپنی کتابِ کریم میں منع فر مایا ہے، اس لئے کسی مسلمان کے لئے مناسب نہیں کہ وہ کوئی ایسا معاملہ کریے جوسودی لین دین پر مشتمل ہو، اس لئے علماء پر واجب ہے کہ وہ لوگوں کی سہولت کے لئے ہاؤس فنانسنگ کا کوئی ایسا طریقہ تجویز کریں جوشریعتِ مطہرہ کے مطابق ہو اور وہ طریقہ سودی نظام پر مشتمل طریقے کا متبادل بھی بن سکے۔

اس مقصد کے کئے ہم اس مقالے میں ہاؤس فنانسنگ کے چند شری طریقے ہیان کریں گے اور اس میں اس کے جواز کے دلائل اور اس پڑمل کرنے کی صورت میں پیدا ہونے کے نتائج بھی پیش کریں گے، واللہ سبحانہ ہوالموفق للصواب۔

اصل بات ہے کہ اسلامی حکومت کی ذمہ داری میں یہ بات داخل ہے کہ وہ عوام سے کسی نفع کا مطالبہ کیے بغیر ان کی بنیا دی ضروریات پوری کرے اور وہ ضروریات ان کوفراہم کرے۔ چونکہ مکان بھی ہر انسان کی بنیا دی ضرورتوں میں داخل ہے اس لئے ہر انسان کا بیتی ہے کہ وہ اپنے مالی وسائل کی حدود میں رہتے ہوئے اس بنیا دی ضرورت کو حاصل کرے اور جس شخص کے مالی وسائل تنگ ہیں جس کی وجہ سے نہتو وہ مکان خرید سکتا ہے اور نہ وہ اپنی جیب سے مکان تعمیر کرسکتا ہے تو اس صورت میں حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ مندرجہ ذیل تین طریقوں سے میں سے کسی ایک طریقے سے اس کی مدد کرتے ہے ضرورت پوری کرے۔ نہر ایک، اگر وہ شخص مستقی زکوۃ ہے تو پھر زکوۃ فنڈ سے اس کی مدد کرتے ہوئے اس کی ضرورت پوری کرے : دوسرے یہ کہ صرف واقعی اخراجات کی بنیاد پر اس کو مکان فر اہم کرے اور اس پر کسی نفع کا مطالبہ نہ کرے۔ تیسرے یہ کہ حکومت اس شخص کو قرضِ حسنہ فراہم کرے جس پر اس سے کسی نفع یا سود کا مطالبہ نہ کرے۔ تیسرے یہ کہ حکومت اس شخص کو قرضِ حسنہ فراہم کرے جس پر اس سے کسی نفع یا سود کا مطالبہ نہ کرے۔ تیسرے یہ کہ حکومت اس شخص کو قرضِ حسنہ فراہم کرے جس پر اس سے کسی نفع یا سود کا مطالبہ نہ کرے۔ تیسرے یہ کہ حکومت اس شخص کو قرضِ حسنہ فراہم کرے جس پر اس سے کسی نفع یا سود کا مطالبہ نہ کرے۔ تیسرے یہ کہ حکومت اس شخص کو قرضِ حسنہ فراہم کرے۔

ہاؤس فنانسنگ میں یہی تین طریقے اصل الاصول ہیں جو اسلامی روح اور اس اسلامی معاشرے کے مزاج کے بالکل موافق ہیں جومعاشرہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور اچھے اور نیک کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کی بنیاد پر قائم ہے اور جس میں دوسرے کی تکلیف کواپنی تکلیف ایک دوسرے کی تکلیف کواپنی تکلیف اور جس معاشرے میں کمزور کے ساتھ

لیکن مسئلہ ہے ہے کہ مندرجہ بالا تین طریقوں یا کی ایک طریقے پٹمل صرف اس محومت کے لئے جمکن ہے جس کے پاس ذرائع آمدنی اور وسائل بہت بردی تعداد میں موجود ہوں اس لئے کہ ان میں سے ہرایک صورت بہت بھاری رقم چاہتی ہے اور خاص طور پر ہمارے اس دور میں جس میں آبادی بہت زیادہ ہو چکی ہے اور خاص طور پر ہمارے اس دور میں جس میں آبادی بہت زیادہ ہو چکی ہے اور مہنگائی بھی بہت ہو چکی ہے لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ حکومت اپنی غیر پیداواری اسکیموں اور منصوبوں میں کی واقع کر کے اس کے لئے بچت کرستی ہے اور پھر اس بچت کو پیداواری اسکیموں اور منصوبوں میں کی واقع کر کے اس کے لئے بچت کرستی ہے اور پھر اس بچت کو ہوئی ان وسائل کو ہوئی ان وسائل کو پولی اندازہ ہو بھر ہیں ہے ۔ اس طرح اور جس کی کر کے بھی ان وسائل کو بولی جاتے ہیں کی کر نے بھر اس میں کہ میں اور مسلم مما لک کی بولی تعداد اس کی صلاحیت نہیں رکھتی کہ وہ تمام لوگوں کے لئے اس طریقے سے رہائش فرا ہم کر ہے۔

لہذا ان حالات میں ایسے طریقے اختیار کرنا ضروری ہے جس میں حکومت کور ہائش فراہم کرنے پر نہ تو تبرع محض اختیار کرنا پڑے اور نہ بھاری اخراجات برداشت کرنے پڑیں اور دہ طریقے سوداور دوسرے منوعاتِ شرعیہ سے بھی پاک ہوں۔ دہ طریقے مندرجہ ذیل ہیں:

بيع موجل

پہلاطریقہ ہے ہے کہ سرمایہ کار (کمپنی) مکان خرید کراس کی مالک بن جائے پھر گا ہک کونفع
کے ساتھ اُدھار فروخت کر دے اور پھر کمپنی گا ہک سے عقد میں طے شدہ قسطوں کے مطابق قیت
وصول کرے اور اس میں نفع کا تناسب بیان کیے بغیر بھی اُدھار فرختگی کا معاملہ کیا جا سکتا ہے۔ اس
صورت میں نفع کے تناسب کی تعیین کا اختیار سرمایہ کار (کمپنی) کو ہوگا اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس اُدھار تھے
کامعاملہ مرابحہ کے طریقے پر کیا جائے اور عقد کے اندر اس کی صراحت کر دی جائے کہ کمپنی اس مکان
پرآنے والے واقعی اخراجات سے اس قدر زائد نفع گا بہ سے وصول کرے گ۔
پھر مندرجہ بالا طریقے کی کئی صورتیں ہو سکتی جیں۔ اولا یہ کہ اگر عقد کے وقت وہ مکان تیار
موجود ہے پھر تو مندرجہ بالا طریقے پر کمپنی وہ مکان خود خرید کرگا کہ کواُدھار فروخت کردے۔ دوسرے
یہ کوجود ہے کھر تو مندرجہ بالا طریقے پر کمپنی وہ مکان خود خرید کرگا کہ کواُدھار فروخت کردے۔ دوسرے
یہ کوجود ہے کھرتو مندرجہ بالا طریقے پر کمپنی وہ مکان خود خرید کرگا ہے کواُدھار فروخت کردے۔ دوسرے
سیک عقد کے وقت وہ مکان تیار موجود نہیں ہے بلکہ کمپنی مکان تیار کرنا چا ہتی ہے تو اس صورت میں تعیر کمپنی ہی

یہ تو وہ صورت ہے جس میں گا ہک<sup>کمپن</sup>ی کے ساتھ مکان خریدنے یا تغمیر کرنے میں کسی بھی قتم کے مالی اشتراک کی صلاحیت نہیں رکھتا۔

البقہ اگر گا کہ میں مکان کی خریداری یا تغیری اخراجات میں نقذ رقم لگا کر اشتراک کی صلاحیت تو موجود ہے لیکن اس کے پاس اتن رقم نہیں ہے کہ وہ اس رقم کے ذریعہ مکان خرید نے یا تغیر کرنے پر آنے والے تمام اخراجات پورے کر سکے اس لئے گا کہ بیچا ہتا ہے کہ وہ اپنی رقم لگانے کے بعد جتنی رقم کی مزید ضرورت ہوصرف اتنی رقم وہ کمپنی سے طلب کرے جسیا کہ آج کل اکثر ہاؤس فناننگ کمپنیوں میں یہی طریقہ رائج ہے تو اس کی صورت سے ہے کہ کپنی اور گا کہ دونوں مل کر مشترک طور پر مکان خریدیں۔ مثلاً اس مکان کی نصف قیمت گا کہ ادا کرے اور نصف قیمت کمپنی ادا کرے اور نصف قیمت کمپنی ادا کرے اور اس کے واد سال سے مشترک ہو جائے گا اور پھر کمپنی اپنا فیف حصہ قیمت خرید سے پھرزیادہ قیمت پر گا کہ کو اُدھار فروخت کر دے اور قسطوں میں اس سے قیمت وصول کرے۔

اوراگر گامک پہلے خالی زمین خرید کر پھراس میں تغییر کرنا چاہتا ہے اوراس کے پاس پچھرقم موجود ہے تو اس صورت میں زمین کی خریداری کی حد تک تو وہی طریقه اختیار کیا جاسکتا ہے جوہم نے اوپر مکان خرید نے کے سلسلے میں بیان کیا، وہ یہ کہ گا مک اور کمپنی دونوں مشترک طور پر زمین خریدلیں اور پھر کمپنی اپنا حصہ گا مک کوزیادہ تیمت برادھار فروخت کردے۔

اوراگرزین پہلے سے گا ہک کی ملکت میں موجود ہے یا مندرجہ بالاطریقہ پر زمین اس کی ملکت میں آچی ہے اوراب گا ہک اس زمین پر ہاؤس فنانسنگ کے واسطے سے مکان تعمیر کرنا چا ہتا ہے (اور گا ہک کے پاس کچھر قم موجود ہے) تو اس صورت میں یہ ممکن ہے کہ کمپنی اور گا ہک دونوں مشترک طور پر اس کی تعمیر کریں مثلاً تعمیر پر آنے والے نصف اخراجات گا ہک برداشت کرے اور نصف اخراجات گی ہرداشت کرے۔ اس صورت میں وہ تعمیر گا ہک اور کمپنی کے درمیان مشترک ہوجائے گی ، الخراجات تعمیر کمل ہوجائے تو اس کے بعد کمپنی اپنا حصہ گا ہک کوا پنا نفع لگا کرادھار فروخت کردے اور شرعاً مشترک چیز کے ایک شریک کے لئے اپنا حصہ دوسرے شریک کوفروخت کرنا جائز ہے البتہ کی اجنبی مشترک چیز کے ایک شریک کے بارے میں اختلاف ہے۔علامہ ابن عابدین ردا کھتار میں فرماتے ہیں:

اور مندرجہ بالاصورت میں قیمت کی ادائیگی کی صانت کے طور پر کمپنی کے لئے جائز ہے کہ وہ گا کہ سے رئین کا مطالبہ کرے، اور کمپنی کے لئے میکھی جائز ہے کہ وہ مکان کے کاغذات اپنے پاس بطور رئین کے رکھ لے۔

مندرجہ بالاطریقہ شرعاً بالکل بے غبار ہے البتہ کمپنی اس سم کے معاملات اس وقت تک نہیں کرتی جب تک کمپنی کواس بات پر مکمل اعتاد نہ ہوجائے کہ جومکان کمپنی خریدرہی ہے یا کمپنی جس مکان کی تعمیر کر رہی ہے گا مکہ اس مکان کو ضرور خرید ہے گا اس لئے کہ اگر کمپنی نے اپنی کثیر رقم خرچ کر کے اس مکان کو خرید لیا اور بعد میں گا مکہ نے اس کو خرید نے سے انکار کر دیا تو اس صورت میں صرف یہ نہیں کہ کمپنی کا نقصان ہوجائے گا بلکہ پورانظام ہی سرے سے ناکام ہوجائے گا۔

اور چونکہ مستقبل کی کسی تاریخ کی طرف نسبت کر کے فروختگی کا معاملہ (Future Sale)
کرنا جائز نہیں اس لئے مندرجہ بالا طریقے کو کامیاب بنانے کی یمی صورت ہے کہ گا ہک اس بات کی یقین دہانی کرائے کہ وہ اس مکان یا زمین کی خریداری یا تغییر کے بعد کمپنی کے حصے کو ضرور فرید لے گا۔
گا مکہ کی طرف سے کمپنی کے حصے کو فرید نے کی یقین دہانی ایک وعدہ کی حثیت رکھتی ہے،
اورا کثر فقہاء کے فرد کیک' وعدہ' قضاء کا زم نہیں ہوتا لیکن فقہاء کی ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو
' دعدہ' کو دیانہ اور قضاء دونوں طریقے سے لازم بھتی ہے اورا مام مالک کا مشہور مذہب بھی کہی ہے چنا نچہوہ وعدہ کو لا زم قرار دیتے ہیں خاص طور پر اس وقت جب اس وعدہ کی وجہ سے موعود لہ (جس سے چنانچہوہ وعدہ کو لا زم قرار دیتے ہیں خاص طور پر اس وقت جب اس وعدہ کی وجہ سے موعود لہ (جس سے وعدہ کیا گیا ہے) کسی مشقت میں پڑجائے ، چنانچہ شرعلیش مالکی قرماتے ہیں :

"فالوفاء بالعدة مطلوب بلا خلاف، اختلف في وجوب القضاء بها على اربعة اقوال حكاها ابن رشد في كتاب جامع البيوع، وفي كتاب العارية، وفي كتاب العدة، ونقلها عنه غير واحد فقيل: يقضى بها مطلقا وقيل: لا يقضى بها مطلقا وقيل:

يقضى بها ان كانت على سبب، وان لم يدخل الموعود له بسبب العدة في شيئ كقولك اريد ان اتزوج ..... فاسلفنى كذا ..... والرابع: يقضى بها ان كانت على سبب، ودخل الموعود له بسبب العدة في شيئي، وهذا هو المشهور من الاقوال."(۱)

"وعده بوراكرنا بلااختلاف مطلوب ب البته قضاءً وعده بوراكرنے كے واجب

ہونے میں اختلاف ہے اور اس کے بارے میں چار اقوال ہیں۔علامہ ابن رشد نے اپنی کتاب جامع البیوع اور کتاب العاربیادر کتاب العدۃ میں ان اقوال کوذکر فرمایا ہے اور بہت سے فقہاء نے ان سے فقل کیا ہے۔ پہلاقول یہ ہے کہ اس وعدہ کے مطابق بالکل کے مطابق فیصلہ کر دیا جائے گا اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس وعدہ کے مطابق بالکل فیصلہ نہیں کیا جائے گا۔ تیسرا قول یہ ہے کہ اگر اس وعدہ کا کوئی سب موجود ہوتو قضاء فیصلہ نہیں کیا جائے گا۔ تیسرا قول یہ ہے کہ اگر اس وعدہ کا کوئی سب موجود ہوتو قضاء دہ وہ وعدہ لازم ہوجائے گا اگر چہموعود لہ اس وعدہ کی وجہ سے کی عمل میں داخل نہ ہو لاکن کام نہ کیا ہو) مثلاً آپ کی شخص سے کہیں کہ میر اشادی کرنے کا ادادہ ہے، یا فلال چیز خرید نے کا ادادہ ہے، یا فلال چیز خرید نے کا ادادہ ہے تم جھے اتنی رقم قرض دے دہ، سس (اس نے کہا کہ خمید ہوگیا ہے ہوگیا ہے ہی وجہ سے اس نے شادی کا ادادہ ختم کر دیا یا اس چیز کی خریداری کا ادادہ ختم ہوگیا ہے ہی اوصار دینے کے وعدہ کو پورا کرنا لازم ہوگا) چوتھا تول یہ ہے کہ اگر اس وعدہ کا کوئی سبب موجود ہوا در موعود لہ اس وعدہ کی وجہ سے کوئی قول نیادہ شہور ہے۔ کام کر بیٹھے تو قضاء اس وعدہ کو پورا کرنا ضروری ہے۔ تمام اقوال میں سے یہ آخری قول نیادہ شہور ہے۔'

"قال سحنون: الذى يلزم من الوعد، هدم دارك وانا اسلفك ما تبنى به او اخرج الى الحج وانا اسلفك او اشتر سلعة او تزوج امراة وانا اسلفك لانك ادخلته بوعدك فى ذلك اما مجرد الوعده فلا يلزم الوفاء به بل الوفاء به من مكارم الاخلاق."(۱)

"امام سحنون فرماتے ہیں: جو وعدہ لا زم ہوجاتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کی سے یہ وعدہ کیا کہتم اپنا مکان گرادو، میں مکان بنانے کے لئے تہمیں قرض فراہم کروں گا، یا یہ کہا کہتم فلال گا، یا یہ کہا کہتم فلال چیز خریدلو، یا کسی عورت سے شادی کرلو، میں قرض فراہم کروں گا، ان تمام صورتوں میں وعدہ پورا کرنا لازم ہے اس لئے کہتم نے اس سے وعدہ کر کے اس کواس کام میں وافل کیا ورنہ جہاں تک مجرد وعدہ کا تعلق ہے تو اس کو پورا کرنا لا زم نہیں ہے میں داخل کیا ورنہ جہاں تک مجرد وعدہ کا تعلق ہے تو اس کو پورا کرنا لا زم نہیں ہے البتۃ ایسے وعدے کو بھی بورا کرنا مکارم اخلاق میں سے ہے۔

ا) الفروق للقراني، الفرق الرابع عشر بعد المائتين، ج٣٠، ص ٢٥\_

مرر - ريرد روست عديد م

### علامه ابن الشاطُّ "الفروق" كه حاشة من تحريفر مات بين:

"الصحيح عندى القول بلزوم الوفاء بالوعد مطلقا، فيتعين تاويل ما يناقض ذلك .....الخ»(١)

''میرے نزدیک صحیح قول ہے ہے کہ مطلقاً ہر دعدے کو پورا کرنا لازم ہے لہذا اس اصول کے خلاف جو بات ہوگی اس کی تاویل کی جائے گی۔''

اسی طرح متاخرین حنفیہ نے بھی چند مسائل میں ''وعد ہ'' کو قضاءً لازم قرار دیا ہے جبیبا کہ 'بیع بالوفاء'' کے مسئلے میں۔ چنانچہ قاضی خان '' بیع بالوفاء'' کے مسئلے میں تحریفر ماتے ہیں:

"وان ذكر البيع من غير شرط، ثم ذكر الشرط على وجه المواعدة جاز البيع، ويلزمه الوفاء بالوعد، لان المواعدة قد تكون لازمة، فتجعل لازمة لحاجة الناس."(٢)

''اگر بیج بغیر شرط کے کی جائے اور اس کے بعد''شرط''کوبطور''وعدہ''کے بیان کر دیا جائے تو بیج جائز ہو جائے گی اور اس وعدہ کو پورا کرنالا زم ہوگا اس لئے کہ باہمی وعدہ بھی ہوتا ہے لہذا اس وعدہ کولوگوں کی ضرورت کی وجہ سے لازم قرار دیا جائے گا۔''

### علامه ابن عابدين تحرير فرمات بين:

"وفى جامع الفصولين ايضا: لو ذكر البيع بلا شرط، ثم ذكر الشرط على وجه العدة جاز البيع، ولزم الوفاء بالوعد، اذ المواعيد قد تكون لازمة، فيجعل لازمالحاجة الناس."(")

'' جامع الفصولين' ميں بھى بيعبارت موجود ہے كہاگر بائع ادر مشترى بلاكسى شرط '' جامع الفصولين' ميں بھى بيعبارت موجود ہے كہاگر بائع ادر مشترى بلاكسى شرط کے بیچ کریں ادر پھر شرط كو بطور وعدہ كے ذکر كریں تو بیچ جائز ہوگى ادراس وعدہ كو پورا كرنا لازم ہوگا اس لئے كہ آپس كے باہمى وعد بعض اوقات لازم ہوجاتے بیرا كرنا لازم ہوگا اس لئے كہ آپس كے باہمى وعد بعض اوقات لازم ہوجاتے بیں لہذا یہاں بھى لوگوں كی ضرورت كى بناء پر لازم قرار دیا جائے گا۔'' بیر حال مندرجہ بالا عبارات فقہیہ كى بنیاد پر اس قتم كے وعدوں كو قضاءً لازم قرار دینا جائز بیر حال مندرجہ بالا عبارات فقہیہ كى بنیاد پر اس قتم كے وعدوں كو قضاءً لازم قرار دینا جائز

<sup>(</sup>۱) حاشیة الفروق لابن الشاط، چهم م ۲۵،۲۳۰ فرا من المساد الماري الشاط، الماري الماري

الناد عرام حرال الناد عرام المراج الم

ہے۔۔ لہذا زیر بحث مسکے میں جس ایگر یمنٹ پر دونوں فریق کے دستخط ہیں اس ایگر یمنٹ کے مطابق گا کہ نے جو یہ 'وعدہ' کیا ہے کہ زمین یا عمارت میں تمپنی کا جتنا حصہ ہے وہ اس جھے کوخرید کے گا، یہ 'وعدہ' تضاءً اور دیانۂ پورا کرنالازم ہوگا۔

البتہ بیضروری ہے کہ کمپنی کے حصے کی بیج اس وقت ہو جب وہ کمپنی اپنے حصے کی مالک بن جائے اس لئے کہ ''بیج'' کو زمانۂ مستقبل کی طرف منسوب کرنا (Future Sale) جائز نہیں، لہذا جب کمپنی اپنے حصے (زمین یا عمارت) کی مالک بن جائے اس وقت کمپنی مستقل'' ایجاب وقبول'' کے ذریعہ گا کہ کے ساتھ بیچ کا معاملہ کرے۔

### ۲\_شركت متناقصه

ہاؤس فنانسنگ کا دوسراطریقہ''شرکت متناقصہ'' پر بہنی ہے جو مندرجہ ذیل نکات پر مشمل ہوگا:

ا- سب سے پہلے گا مک اور کمپنی''شرکت ملک'' کی بنیاد پر مکان خریدیں گے، جس کے بعدوہ مکان مشترک ہو جائے گا اور جس فریق نے اس کی خریداری میں جس تناسب سے رقم لگائی ہوگی اس تناسب سے وہ اس مکان کا مالک ہوگا، لہذا اگر دونوں فریقوں نے نصف نصف لگائی ہوگی تو وہ مکان دونوں کے درمیان آدھا آدھا ہوگا، اور اگر ایک فریق نے ایک ہمائی رقم لگائی تو وہ مکان اس تناسب سے دونوں کے درمیان آ

تفسيم كرديا جائے گا۔

٧- اس کے بعد فریقین آپس میں ایک متعین عرصہ (پیریڈ) طے کرلیں (مثلاً چھے ماہ یا سال کا عرصہ) پھر گا ہک ہر پیریڈ میں کمپنی کی گل ملکیت کے ایک جھے کواس کی قیمت ادا کر کے فرید لے گا، مثلاً اس مکان میں کمپنی کا جو حصہ ہے اس کی قیمت دولا کھر دیے ہے، پھر جب اس کو دس حصوں میں تقسیم کر دیا تو ہرایک جھے کی قیمت ہیں ہزار رد پے ہوگی۔ لہذا گا ہک ہر چھا ما بعد کمپنی کوہیں ہزار رد پے ادا کر کے اس کے ایک ایک جھے کا مالک بنتار ہے گا۔

8- گا کہے جس قدر جھے فریدتار ہے گا، اس حساب سے اس کی ملکیت میں اضافہ ہوتا چلا جائے ۔ م

"ولا تجوز اجارة المشاع لغير الشريك، الا ان يوجر الشريكان معا، وهذا قول ابى حنيفة و زفر، لانه لا يقدر على تسليمه فلم تصنح الجارته.....

سسواختار ابوحفص العكبرى جواز ذلك وقد اوما اليه احمد وهو قول مالك والشافعى وابى يوسف ومحمد لانه معلوم يجوز بيعه، فجازت اجارته كالمفروز، ولانه عقد فى ملكه يجوز مع شريكه، فجاز مع غيره. "(۱)

''مشترک چیز کوشریک کے علاوہ دوسرے کوکرایہ پر دینا جائز نہیں، البتہ اس دفت جائز ہے جب دونوں شریک ایک ساتھ (ایک آدمی کو) کرایہ پر دیں، یہ امام البوحنیفہ اور امام زفر رحمہما اللہ کا قول ہے، ناجائز ہونے کی دجہ یہ ہے کہ اس چیز کے مشترک ہونے کی دجہ سے ایک شریک اپنا حصہ کرایہ دار کے سپر دکرنے پر قادر نہیں ہے، اس لئے یہ اجارہ درست نہیں .....

۔۔۔۔۔البتہ ابوحف العکم کی نے اس اجارہ کے جواز کا قول اختیار کیا ہے اور امام احکہ نے بھی اس کے جواز کی طرف اشارہ کیا ہے اور امام مالک، امام شافعی، امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ کا بھی یہی قول ہے۔ اس کی وجہ جواز یہ ہے کہ وہ مشترک حصہ معلوم اور متعین ہے اور جب اس متعین جھے کی بیچ جائز ہوتا اجارہ بھی جائز ہونا چا ہے، جیسا کہ علیحدہ کیے ہوئے جھے کی بیچ اور اجارہ جائز ہوتا ہے، دوسرے یہ کہ وہ شریک اپنی ہی ملک کے اندر معاملہ کر رہا ہے لہذا جس طرح شریک کے ساتھ جائز ہے نیرشریک کے ساتھ جائز ہے نیرشریک کے ساتھ جمی جائز ہے۔ "

علامه صلفی "درمختار" میں فرماتے ہیں: "و تفسید (ای الاحارة) ایضیا بالشہ

"وتفسد (ای الاجارة) ایضا بالشیوع ..... الا اذا اجر کل نصیبه او بعضه من شریکه، فیجوز، وجوازه بکل حال."(۲)

"ترکت کی وجهے" اجاره "فاسد ہوجاتا ہے البتہ اگر مشتر کہ چیز کا ایک شریک اپنا گل خصہ یا بعض حصہ دوسرے شریک کو اجاره پر دے تو بہ جائز ہے، اور اس کی ہر صورت جائز ہے۔ اور اس کی ہر

17-

اور چونکہ زیر بحث صورت میں مشترک مکان کا ایک شریک دوسرے شریک کو اپنا حصہ کرایہ پر دیتا ہے اس لئے باجماع فقہاء بیصورت جائز ہے۔

جہاں تک تیسرے معا کے کا تعلق ہے کینی کا اپنے مشترک جھے کو گا ہکہ کے ہاتھ ایک ایک حصہ کر کے فروخت کرنا، تو یہ معاملہ بھی شرعاً جائز ہے اس لئے اگر اس مکان کی زمین اور عمارت دونوں مبیع میں داخل ہیں تب تو بھے کے جواز میں کوئی اختلاف نہیں ہے البتہ اگر اس مکان کی صرف عمارت مبیع میں داخل ہے، زمین داخل نہیں، تب اس عمارت کو شریک کے ہاتھ فروخت کرنا ہالا جماع جائز ہے لیکن کی اجنبی کے ہاتھ فروخت کرنا ہالا جماع جائز ہے لیکن کی اجنبی کے ہاتھ فروخت کرنے کے جواز میں اختلاف ہے، چنا نچے علامہ ابن عابدین ورامختار میں فرماتے ہیں:

"ولو بأع احد الشريكين في البناء حصته لاجنبي، لا يجوز ولشريكه جاز."(۱)

''اگر کسی عمارت کے دوشریکوں میں سے ایک شریک اپنا حصہ کسی اجنبی کے ہاتھ فروخت کرد ہے تو یہ بچ جائز نہیں ،البتہ شریک کے ہاتھ فروخت کرنا جائز ہے۔'' اور چونکہ زیر بحث مسئلے میں وہ عمارت شریک ہی کے ہاتھ فروخت کی جاتی ہے،اس لئے اس کے جواز میں کوئی اختلاف نہیں۔

بہرحال،مندرجہ بالاتفصیل سے بین ظاہر ہوگیا کہ بینتنوں معاملات بعنی شرکت ملک، اجارہ اور بعظی اسے ہرایک فی نفسہ جائز ہے، اگران معاملات کوستقل طور پر علیحدہ علیحدہ کیا جائے اور ایک معاملے کے اندر دوسرے معاملے کومشر وط نہ کیا جائے تو ایکے جواز میں کوئی غبار نہیں۔

البت اگریمنٹ کے مطابق انجام
پاکیس تواس میں "صفقة فی صفقة" کے اصول کی بنیاد پر یا ایک معاطے کے اندردوسرے معاطے
کے مشروط ہونے کی وجہ سے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ "صفقة فی صفقة" ہونے کی وجہ سے یہ تینول معاملات بھی ناجائز ہوجا کیں گے۔ "صفقة فی صفقة" فقہاء کے نزدیک ناجائز ہے ہمی کہ ان فقہاء کے نزدیک ناجائز ہے کہ جو بھے کے اندر بعض مشروط معاملات کے جواز کے قائل ہیں جیے فقہاء کے نزدیک بھی بینا جائز ہے کہ جو بھے کے اندر بعض مشروط معاملات کے جواز کے قائل ہیں جیے فقہاء حان بلہ، چنا نجے علامہ ابن قد امد تم حریفر ماتے ہیں:

"الثاني (اى النوع الثاني من الشرط) فاسد، وهو ثلاثة انواع، احدها ان يشتر على صاحبه عقدا اخرم، كسيف او قرض، او بيع، او اجارة، او صرف الثمن او غيره فهذا يبطل ابيع، ويحتمل ان يبطل اليرسط وحده الشهور في المذهب ان هذا الشرط فاسد، يبطل به البيع، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل بيع وسلف، ولا شرطان في بيع" قال الترمذي: هذا حديث صحيح، ولان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، حديث صحيح وهذا منه، وكذلك كل ما في معنى ذلك، مثل ان يقول، على ان تزوجتي بابنتك، او على ان زوجك ابنتي، فهذا كله لا يصح، قال ابن مسعود: صفقتان في صفقة ربا. و هذا قول ابي حنيفة والشافعي وجمهور العلماء، وجوزه مالك، وجعل العوض المذكور في الشرط فاسدا."(۱)

" شرط کی دوسری قسم فاسد ہے، اس کی تین صور تیں ہیں: ایک صورت بہ ہے کہ فریقین میں سے ایک دوسرے فریقین براس معالمے کے ساتھ دوسرے معالمے کو مشروط کر دے، مثلاً مسلم، یا بیچ، یا اجارہ کو بیچ کے ساتھ مشروط کر دے، یا حاصل مونے والے تمن کے ساتھ بیچ صرف دغیر ہ کومشر وط کر دے تو پہ شرط اس بیچ کو باطل كردے كى اور احمال اس بات كا بھى ہے كەصرف شرط باطل ہو جائے (اور سے درست ہوجائے )لیکن مشہور مذہب یہی ہے کہ بیشرط فاسد ہے، جو بیج کو باطل کر دے گی ،اس کئے کہ حدیث شریف میں حضور اقدس مالاً ایکا نے فر مایا کہ بیج اور قرض کوجع کرنا حلال نہیں ، اور نہ بھے میں شرط لگانا حلال ہے ..... امام ترفدی نے اس حدیث کے بارے میں فر مایا کہ بیرحدیث تیج ہے، اس لئے کہ ایک دوسری حدیث مين حضور اقدس مَاليُّهُم كابرارشادمنقول ہے كه "نهى عن بيعتين في بيعة" يعني حضور اقدس مظافیظ نے ایک بھے کے اندر دوسری بھے کرنے سے منع فرمایا ہے۔ یہ حدیث بلاشبہ سے اور اویر بیان کردہ مدیث بھی اس معنی میں ہے۔ امام احرا فرماتے ہیں کہ وہ شرط جواس معنی میں ہو وہ بھی اس بیج کو باطل کر دے گی مثلاً فریقین میں سے ایک پیر کیے کہ میں اس شرط پر بیہ معاملہ کرتا ہوں کہ تو اپنی بیٹی کی شادی میرے ساتھ کر دے، یا اس شرط یہ کہ میں اپنی بٹی کی شادی تمہارے ساتھ كروں گااور په تمام كا تمام يحجه نهيں، حضرت عبدالله بن مسعود ينطيخ فرياتے ہيں كه

ایک معالم کے اندر دوسرا معاملہ داخل کرنا سود ہے۔ امام ابوحنیفیہ، امام شافعی اور جمہور علمائے کا بھی بہی قول ہے۔ البتہ امام ما لک نے اس کو جائز قرار دیا ہے اور شرط کے اندر جس عوض اور بدل کا ذکر ہے اس کوفاسد قرار دیا ہے۔''

لیکن "صفقة فی صفقة" کی خرانی اس وقت لازم آئے گی جب ایک عقد کے اندر دوسرا عقد مشروط ہو، جبکہ زیر بحث مسئلے میں فریقین آپس میں یہ وعدہ کرتے ہیں کہ وہ دونوں فلاں تاریخ کو عقدِ اجارہ کریں گے اور فلال تاریخ کو عقدِ ایچ وقت پر گے اور فلال تاریخ کو عقدِ ایچ کریں گے اور پھر یہ دونوں معاملات اپنے اپنے وقت پر کسی شرط کے بغیر منعقد ہوجا کیں تو اس صورت میں "صفقة فی صفقة" کی خرابی لازم نہیں آئے گی، اس کے کہ فقہاء کرام نے گئی مسائل میں اور خاص طور پر "بیچ بالوفاء" کے مسئلے میں اس کی صراحت کی ہے، چنانچہ فناوی خانیہ کی یہ عبارت سیجے بھی ذکر کر بھے ہیں کہ:

"وان ذكر البيع من غير شرط ثم ذكر الشرط على وجه المواعدة، جاز البيع، ويلزم الوفاء بالوعد، لان المواعدة قد تكون لازمة، فتجعل لازمة لحاجة الناس."(1)

''اگر ہیج بغیر کسی شرط کے کی جائے، اور پھر شرط کوبطور دعدہ کے ذکر کیا جائے، تو ہیج جائز ہو جائے گی، اور اس وعدہ کو پورا کرنا لازم ہوگا، اور اس لئے کہ آپس کے وعد ہے بعض اوقات لازم بھی ہوتے ہیں لہذا اس وعدے کوبھی لوگوں کی ضرورت کے لئے لازم قرار دیا جائے گا۔''

علماء مالکید نے بھی' 'بیج بالوفاء'' کے مسئلے میں جس کووہ "بیع الثنایا" کے نام سے تعبیر کرتے ہیں اس بات کی تصریح کی ہے کہ' بیج بالوفاء'' ان کے نزد یک جائز نہیں ہے، چنانچہ علامہ حطابؓ فرماتے ہیں کہ:

"لا یجوز بیع الثنایا، وهو ان یقول ابیعك هذا الملك او هذه السلعة علی ان اتیك بالثمن الی مدة كذا او متی اتیك به بالبیع مصروف عنی."(۲)

"بیع الثنایا" چائز بہیں ہے۔ "بیع الثنایا" یہ ہے كہ باكع ہے كہ اپنی ہے ملک یا سیع الثنایا" یہ ہے كہ باكع ہے كہ اپنی ہے ملک یا سیمامان میں اس شرط پر بیتیا ہوں كہ اگر اتن مدت كے اندر اندر میں تیرے پاس سیمامان میں اس شرط پر بیتیا ہوں كہ اگر اتن مدت كے اندر اندر میں تیرے پاس اس كی قیمت لے آؤں تو اس

البتہ اگر پیج شرط کے بغیر ہو جائے ،اس کے بعد مشتری بائع سے یہ وعدہ کرلے کہ جب وہ قیمت لائے گااس وقت وہ اس کوواپس فروخت کر دے گااس صورت میں یہ وعدہ درست ہو جائے گا اور مشتری کو یہ وعدہ پورا کرنالازم ہوگا۔علامہ طابؓ فرماتے ہیں:

"قال في معين الحكام: ويجوز للمشترى ان يتطوع للبائع بعد العقد بانه ان جاء الثمن الى اجل كذا، والمبيع له، ويلزم المشترى متى جاءه بالثمن في خلال الاجل او عند انقضاءه او بعده على القرب منه ولا يكون للمشترى تفويت في خلال الاجل، فان فعل ببيع او هبة او شبه ذلك نقض ان اراده البائع ورد اليه."(۱)

'' معین الحکام میں فر مایا کہ مشتری کے لئے یہ جائز ہے کہ وہ عقد ہونے کے بعد بائع کوبطور احسان یہ کہے کہ اگر وہ اتنی مدت تک خمن لے آئے گاتو یہ بیجاس کی ہو جائے گی لہذا اگر مدت کے اندر اندر یا مدت پوری ہونے پر یا مدت پوری ہونے کے فور اُبعد بائع خمن لے آئے تو مشتری کو اپنا وعد ہ پورا کر نالا زم ہوگا اور مشتری کے جائز نہیں کہ وہ مدت کے اندر اس مبیع کوئیج یا ہمہ وغیرہ کے ذریعہ آگے چانا کر دے۔ اگر مشتری ایسا کرے گاتو اس کا یہ معاملہ ٹوٹ جائے گابشر طیکہ بائع کا اس کو واپس لینے کا ارادہ ہواور قیمت واپس کر دے۔''

سیاس وقت ہے جب بیچے کسی شرط کے بغیر وجود میں آ جائے اور آپس کا وعدہ بیچے کممل ہونے کے بعد کیا جائے ۔۔۔۔۔ بعض فقہاء نے اس کی بھی صراحت کر دی ہے کہ اگر بیچ منعقد ہونے سے پہلے بائع اور مشتری آپس میں کوئی وعدہ کرلیں اس کے بعد بیچے کسی شرط کے بغیر منعقد کرلیں تو ہے بھی جائز ہے، چنانچے قاضی ابن ساوہ خفیؓ فرماتے ہیں:

"شرطا شرطا فاسدا قبل العقد، ثم عقدا، لم يبطل العقد ويبطل لو تقارنا."(٢)

''عاقدین نے عقد بیج سے پہلے آپس میں کوئی شرط فاسد کر لی، اس کے بعد آپس میں عقد بیج کی (اس عقد کے اندر کوئی شرط نہیں لگائی) تو اس صورت میں وہ شرط اس عقد کو باطل نہیں کرے گی البتہ اگر وہ شرط عقد بیج کے اندر ہوتی تو اس صورت میں میشرط اس عقد کو ماطل کردتی'' " وي بالوفاء " كمسك مين قاضي ابن سادة فرمات بين:

"وكذا لو تواضعا الوفاء قبل البيع، ثم عقدا بلا شرط الوفاء فالعقد جائز، ولا عبرة بالمواضعة السابقة."(١)

''اگر عاقدین عقد ہے سے پہلے کوئی وعدہ کرلیں پھروفاء کی شرط کے بغیر عقد ہیج کر لیس تھروفاء کی شرط کے بغیر عقد ہیج کر لیس تو بیع عقد جائز ہے،اور سابقہ وعدہ کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔''

البته علامه ابن عابدين في ردالحتارين جامع الفصولين كي اس عبارت كونقل كرنے كے بعد اس پراعتراض كيا ہے، وہ فرماتے ہيں:

"فى جامع الفصولين ايضا: لو شرطا شرطا فاسدا" قبل العقد، ثم عقدا، لم يبطل العقد، قلت وينبغى الفساد لو اتفقا على بناء العقد عليه، كما صرحوا به في بيع الهزل، كما سياتي اخر البيوع. "(٢)

"جامع الفصولين ميں ہے كہ اگر عاقدين نے عقد بيج كرنے سے پہلے آپس ميں كوئى شرط فاسد محيرالى، پرعقد كيا تو اس صورت ميں بيعقد بإطل نه ہوگا ..... ميں كہتا ہوں كہ اگر عاقدين نے اس عقد كوسابقه شرط كى بنياد پر كيا ہے تو اس صورت بيع عقد فاسد ہونا چا ہے جيسا كه كتاب البيوع كة خرميں "بيع الهذل" ميں اس كى صراحت كى ہے۔"

لكن علامه محم فالدالاتا قلامه ابن عابرين كاس اعتراض كجواب من الصحيف بين:
"اقول هذا بحث متصادم للمنقول (اى ما هو منقول فى جامع الفصولين)
كما علمت وقياسه على بيع الهزل قياس مع الفارق، فان الهزل كما فى
المنار هو ان يراد باشئى ما لم يومنع له، ولا ما يصلح له اللفظ استعارة
ونظيره بيع التلجئة وهو كما فى الدر المختار، ان يظهرا عقدا وهما لا
يريد انه وهو ليس ببيع فى الحقيقة، فاذا اتفقاه على بناء العقد عليه فقد
اعترفا بانهما لم يريدا انشاء بيع اصلا واين هذا من مسئلتنا؟ ..... وعلى
كل حال فاتباع المنقول اولى. "(٣)

"میں کہتا ہوں کہ علامہ ابن عابدینؓ کی یہ بحث جامع الفصولین کی عبارت سے متصادم ہے جیسا کہ جھے کو معلوم ہے اور علامہ ابن عابدینؓ کا اس مسللہ کو "بیج المهزل"

پرقیاس کرنا بیرقیاس مع الفارق ہے اس لئے کہ صاحب منار کے مطابق "نہزل" کا مطلب ہیہ ہے کہ لفظ ہول کرایسی چیز مراد کی جائے جس کے لئے وہ لفظ وضع نہیں ہوا، اور نہ ہی بطور استعارہ کے اس لفظ کا اس معنی پر اطلاق ہوتا ہو، اور اس کی نظیر "بیع التلجئه" ہے۔ درمختار میں "بیع التلجئه" کی تعریف بیری ہے کہ عاقدین آپس میں کسی عقد کا اظہار کریں جبکہ دونوں کا عقد کرنے کا ارادہ نہ ہواور بیرحقیقت میں بیج ہی نہیں ہے لہذا اگر بید دونوں عاقدین اس عقد کی بنیاد پر کوئی دوسرا عقد کر لیس تو ایسا کرنا عاقدین کی طرف سے اس بات کا اعتراف ہوگا کہ انہوں نے اصلا کسی تعلق ہے۔ کہا ارادہ ہی نہیں کیا تھا۔ اب ظاہر ہے کہ اس مسئلے کا ہمارے مسئلے سے کیا تعلق ہے۔ بہر حال جامع الفصولین میں ذکر کردہ مسئلے کی اتباع کرنا زیادہ مناسب تعلق ہے۔ بہر حال جامع الفصولین میں ذکر کردہ مسئلے کی اتباع کرنا زیادہ مناسب

چنانچے متاخرین حنفیہ کی ایک جماعت نے بینتو کی دیا ہے کہ اگر کوئی وعدہ عقد ہے بالکل جدا ہو، چاہے وہ عقد ہے متاخرین حنفیہ کیا جائے ، یا بعد میں کیا جائے ، دونوں صورتوں میں وہ وعدہ اصل عقد ہے کے ساتھ ملحق نہیں ہوگا ، اور اس دعدہ کی وجہ سے بیلازم نہیں آئے گا کہ یہ بھ شرط کے ساتھ ہوئی ہے، اور نہ بیلازم آئے گا کہ بیر "صفقة فی صفقة" ہے لہذا اب اس معاملے کے جائز ہونے میں کوئی مانع باتی نہ رہا۔

البت ایک اشکال بیرہ جاتا ہے کہ جس صورت میں بچے سے پہلے آپس میں کوئی وعدہ کرلیا گیا ہو، اس صورت میں اگر چہ ایجاب و قبول کے وقت اس وعدہ کا زبان سے اظہار نہیں کیا جاتا لیکن ظاہر بات ہے کہ وہ وعدہ فریقین کے نزدیک عقد کے وقت ضرور ملحوظ ہوگا اور اسی سابقہ وعدہ کی بنیاد پر عاقدین بیموجودہ عقد کریں گے، للبذا پھر تو زیر بحث معاملہ جس میں عقد بیج سے پہلے آپس میں کوئی و قدہ ہوگیا ہوا ور اس معاملہ تا دوسرا عقد مشروط ہو، اور حکم معاملہ کی حقیقت پر ہونا چا ہے اس کی ظاہری صورت پر نہ ہونا چا ہے ، للبذا سابقہ کیا ہوا وعدہ بھی شرط کے درج میں ہوکر اس بیچ کونا جائز کردے گا۔

میرے علم کی حد تک اس اشکال کا جواب ہیہ ہے۔ واللہ اعلم ۔ کہ ان دونوں مسکوں میں صرف ظاہری اور لفظی فرق ہیں ہے، بلکہ حقیقی طور پر ان دونوں میں باریک فرق ہے، وہ یہ کہ اگر ایک

بغیرکمل ہی نہیں ہوسکتا جس طرح ایک معلق عقد ہوتا ہے۔

لہذا جب بائع نے مشتری سے کہا کہ میں بیر مکان تہمیں اس شرط پر بیچیا ہوں کہتم اپنا فلال مکان مجھے اسے کرایہ پر دو گے، اس کا مطلب ہیہ کہ بینچ آئندہ ہونے والے اجارہ پر موقوف رہے گی اور جب عقد کس آئندہ کے معاملے پر موقوف ہوتو اس صورت میں اس عقد کومستقل عقد نہیں کہا جائے گا، اور عقودِ معارضہ میں تعلیق جائز نہیں۔

ادراگراس بیچ کونافند کر دیں،اس کے بعد مشتری عقدِ اجارہ کرنے سے انکار کر دے، تو اس صورت میں عقدِ بیچ خود بخو د کالعدم ہو جائے گا، اس لئے کہ عقدِ بیچ تو عقدِ اجارہ کے ساتھ مشر وط تھا۔ اور قاعدہ یہ ہے کہ جب شرط فوت ہو جائے تو مشر وط خود بخو د فوت ہو جائے گا۔

الہذا جب آیک عقد دوسرے عقد کے ساتھ مشروط ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عقد اوّل عقدِ اللّٰ کے ساتھ معلق ہو جائے گا، گویا بائع نے مشتری سے یہ کہا کہ اگرتم اپنا فلاں مکان مجھے اسے کرایہ پردو گے تو میں اپنا یہ مکان تہمیں اسے پر فروخت کردوں گا۔ ظاہر ہے کہ یہ عقد کسی امام کے زدیک بھی جائز نہیں۔ اس لئے کہ بیچ تعلیق کو قبول نہیں کرتی ہے۔

برخلاف اس کے کہ باکع اور مشتری ابتداء ہی عقدِ اجارہ کو بطور ایک وعدہ کے طے کرلیں ، پھر مطلق غیر مشروط طور پر عقدِ بھے کریں تو اس صورت میں بیے عقدِ بھے مستقل اور غیر مشروط ہوگی اور عقدِ اجارہ پر موقوف نہیں ہوگی۔ لہذا اگر عقدِ بھے مکمل ہوجانے کے بعد مشتری عقدِ اجارہ کرنے سے انکار کر دے تو اس صورت میں عقدِ بھے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا ، عقدِ بھا بنی جگہ پر کممل اور درست ہوجائے گ ۔ دیا وہ سے زیادہ بیہ اجائے گا کہ چونکہ وعدہ پورا کرنا بھی لا زم ہوتا ہے ، اس لئے مشتری کواس بات پر مجبور کیا جائے گا کہ وہ اپنے وعدے کو پورا کر ہے ، اس لئے کہ اس نے اس وعدے کو در لیع بات پر مجبور کیا جائے گا کہ وہ اپنے وعدے کو پورا کر ہے ، اس لئے کہ اس نے اس وعدے کو پورا کرنا مشتری کے باکٹ کواس بھے پر آمادہ کیا ہے ، چنا نچہ مالکیہ کے نزدیک قضاء بھی اس وعدے کو پورا کرنا مشتری کے اگر مشتری اپنا وعدہ وپورا کرنا مشتری کے بہذا اس وعدے کو پورا کرنا مشتری اگر مشتری اپنا وعدہ وپورا نہ بھی کر ہے بھی بچا بنی جگہ پر تام مجھی جائے گی۔

اس تفصیل سے بہ بات واضح ہوگئی کہ آگر بیج نے اندرکوئی دوسراعقد مشروط ہوتو اس صورت میں وہ عقد کمل ہونے اور آس تر دی وجہ سے اس عقد کے میں وہ عقد کمل ہونے اور فنٹخ ہونے کے درمیان متر دور ہتا ہے ، اور اس تر دی وجہ سے اس عقد کے اندر فساد آجائے گا۔ بخلاف اس کے کہ بیج تو مطلق اور غیر مشروط ہو، البتہ اس بیج سے پہلے عاقدین آپس میں کوئی میں کوئی تر درما تی نہیں رہے گا، وہ

کرنالازم ہوتا ہے،ان کے نزدیک اس سابقہ دعد ہے کو پورا کرنامشتری کے ذیے لازم ہوگا۔
ہجرحال! ''شرکۃ متناقصہ'' کا جائز اور بے غبار طریقہ یہ ہے کہ نتیوں معاملات اپنے اپنے
اوقات میں دوسرے معالمے سے بالکل علیحدہ علیحدہ کیے جائیں اور ایک عقد دوسرے عقد کے ساتھ
مشروط نہ ہو، ہاں یہ ہوسکتا ہے کہ عاقدین کے درمیان دعدہ ادرا مگر بھنٹ ہو جائے جس کے تحت
آئندہ کے معاملات طے یا ئیں۔

چنانچہ عاقدین (گا ہک اور کمپنی) اس بات پر اتفاق کرلیں کہ فلاں مکان دونوں ال کرمشتر کہ طور پرخریدیں گے، اور پھر کمپنی اپنا حصہ گا ہک کو کرایہ پر دیدے گی، پھر گا ہک کمپنی کے حصے کومختلف متسطوں میں خرید لے گاحتیٰ کہ گا مک اس پورے مکان کا مالک ہوجائے گا۔

لیکن بیضروری ہے کہ گا مکہ اور تمپنی کے درمیان بیمعاہدہ صرف دعدہ کی شکل میں ہو،ادر ہر عقد این میں مورف دعدہ کی شکل میں ہو،ادر ہر عقد این این میں بیع مقد غیر مشر دط ہوگا ۔ اس صورت میں بیع کا معاملہ شروط نہ ہوگا اور نہ بیج کے اندر کرا بیداری کا معاملہ مشر دط ہوگا۔

والثداعكم بالصواب



جلدسوم - فريد وفردخت كي جديد طريق

~ 5.

(Insurance)

#### ~~

بیمہ بھی آجکل کاروبار کا بڑا حصہ بن گیا ہے۔ کوئی بھی بڑی تجارت اس سے فالی نہیں ہوتی۔

بیمہ کامنہوم ہیے ہے کہ انسان کو مستقبل بیں جو خطرات در پیش ہوتے ہیں کوئی انسان یا ادارہ ضانت لیتا

ہے کہ فلال قسم کے خطرات کے مالی اثر ات کی میں تلافی کر دوں گا۔ مشہور ہیہ ہے کہ اس کا آغاز چودہویں صدی عیسوی میں ہوا۔ دوسر مے ممالک کی تجارت میں مال بحری جہاز سے روانہ کیا جاتا تھا۔

بحری جہاز ڈوب بھی جاتے سے اور مال کا نقصان ہوتا تھا۔ بحری جہاز کے نقصان کی تلافی کے لئے ابتداء بیمہ کا آغاز ہوا۔ علامہ شامی نے بھی ''مستامن' کے احکام میں ''سوکرہ'' کے نام سے اس کا ذکر کیا ابتداء بیمہ کا آغاز ہوا۔ علامہ شامی نے بھی ''مستامن' کے احکام میں ''سوکرہ'' کے نام سے اس کا ذکر کیا ہے۔ (ا) جن خطرات کے خلاف بیمہ کیا جاتا ہے ، ان خطرات کے لحاظ سے بیمہ کی تین بڑی قسمیں ہیں :

ایک زندگی کا بیمہ کہلاتا ہے جسے لائف انشورنس کہتے ہیں ، ایک اشیاء کا بیمہ بوتا ہے اور ایک مسئولیت کا بیمہ ہوتا ہے اور ایک مسئولیت کا بیمہ ہوتا ہے دمہ دار یوں کا بیمہ بھی کہتے ہیں۔

# لائف انشورنس يا زندگى كابيمه (Life Insurance)

(Life Insurance) یا زندگی کا بیمہ جس کوعر بی میں "تامین الحیاة" کہتے ہیں، اس کا عاصل یہ ہے کہ لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس پی شطیس جمح کروائیں، اس کو پر یمیم کہتے ہیں، جو تسطیس یا پر یمیم آپ جمح کروائیں گے وہ ہم آپ کے اکاؤنٹ میں جمح کرتے رہیں گے اور اتن مدت تک جمح کریں گے اور وہ مدت بلی معاینہ کے ذریعہ ایک اندازہ اور تخیینہ لگا کر مقرر کی جاتی ہے کہ اس بیمہ دار کی اپنی صحت کے لحاظ سے کتنے عرصہ تک زندہ رہنے کی اُمید ہے۔ فرض کریں دس سال کا اندازہ کیا گیا تو دس سال تک ہر مہینہ یہ خص پھے قسطیں جمح کرواتا رہے گا۔ مثلاً سورو پے قسط ہو تو سال نہ بارہ سورو پے بن گئے تو دس سال تک اس کی طرف سے بارہ ہزار رو پے جمع ہو گئے۔ اب بیمہ سالانہ بارہ سورو پے بن گئے تو دس سال کے اندراندر تہارا انتقال ہوگیا گئی دس سال پورے ہوئے۔ اب بیمہ ہم تہاری بیوی، بچوں اور گھر والوں کو دس لا کھرو ہے دیں گے اور اگر انتقال نہ ہوا اور دس سال جو اور کو دس لا کھرو ہے دیں گے اور اگر انتقال نہ ہوا اور دس سال جو اور کو دس اٹھ تم کو والی سل جائے گی۔ یہ تامین الحیاۃ کہلاتا ہے اور ہوگئے تو تمہاری جمع شدہ رقم بارہ ہزار سود کے ساتھ تم کو والی سل جائے گی۔ یہ تامین الحیاۃ کہلاتا ہے اور ہوگئے تو تمہاری جمع شدہ رقم بارہ ہزار سود کے ساتھ تم کو والی سل جائے گی۔ یہ تامین الحیاۃ کہلاتا ہے اور ہوگئے تو تمہاری جمع شدہ رقم بارہ ہزار سود کے ساتھ تم کو والی سل جائے گی۔ یہ تامین الحیاۃ کہلاتا ہے اور ہوگئے تو تمہاری جمع شدہ رقم بارہ ہزار سود کے ساتھ تم کو والی سل جائے گی۔ یہ تامین الحیاۃ کہلاتا ہے اور اس کی خور کو تو کی کو دائی ساتھ تم کو والی سل جائے گی۔ یہ تامین الحیاۃ کہلاتا ہے اور کی ساتھ تم کو دائی سے سے تامین الحیاۃ کہلاتا ہے اور کی سے تامین الحیاء کہلاتا ہے اور کی سے ساتھ تم کو دائی سے تامین الحیاۃ کو تامین الحیاء کی سے تامین ال

آ جکل لوگ میے بیمہاس لئے کرداتے ہیں تا کہ انہیں اطمینان ہو کہ اگر ہمارا انتقال ہو گیا تو ہماری بیوی، بچے بھو کے نہیں مریں گے بلکہ ان کو دس لا کھ روپیال جائے گا اور وہ اس سے اپنی زندگی کا پچھ عرصہ گزار سکیں گے۔

یہاں چونکہ جمع شدہ پوری رقم بارہ ہزاررو بے محفوظ ہیں بینی ضائع نہیں جائیں گے،ابیانہیں ہوگا کہ بارہ ہزاررو بے واپس نہلیں بلکہان کا ملنا تو تقینی ہے، لہذااس کواس معنی میں تعلیق التملیک علی الخطر نہیں کہہ سکتے کہ ایک طرف سے ادائیگی بقینی ہواور دوسری طرف سے ادائیگی موہوم ہو، یہ بات نہیں ہے، چونکہ ادائیگی اس طرف سے بارہ ہزار کی ہے اوراس طرف سے بھی بارہ ہزار کی بقینی ہے البتہ جوسود ملے گااس کوسب حرام کہتے ہیں اور بارہ ہزار کے بارہ ہزار جول رہے ہیں اس میں تمار کا عضر تو نہیں لیکن غررضرور ہے۔

غرراس لئے کہ یہ پہنیں کہ صرف یہ بارہ ہزار ملیں گے یا دس لا کھلیں گے، کیونکہ اگرانقال
پہلے ہوگیا تو دس لا کھلیں گے اور اگر انقال نہ ہوتو بارہ ہزار ملیں گے اس لئے معقود علیہ یا معاوضہ جہول
ہاس کی مقد ارمتعین اور معلوم نہیں ۔ لہذا اس میں بھی غرر پایا جارہا ہے اگر چہ اس کو قمار کہنا مشکل ہے
لئیکن غررضرور پایا جارہا ہے اور جس صورت میں دس لا کھل رہے ہیں تو وہ چونکہ بارہ ہزار کے معاوضہ
میں مل رہے ہیں، اس لئے اس میں سود ہوا، لہذا اس میں غرر بھی ہے اور سود بھی ہے اس لئے یہ نا جائز

## اشياء كابيمه ياتاً مين الاشياء (Goods Insurance)

دوسری قتم اشیاء کا بیمہ ہے جس کوعر بی میں تا مین الا شیاء کہا جاتا ہے ، مختلف اشیاء کا بیمہ کرایا جاتا ہے کہا گردہ اشیاء تباہ ہو جائیں تو بیمہ کرنے والے کو بہت بڑا معاوضہ ملتا ہے مثلاً عمارت کا بیمہ کرا لیا جاتا ہے کہا گراس عمارت کو آگ لگ گئ تو بیمہ کمپنی اتنے پسیادا کرے گی جواس عمارت کی قیمت ہوگی تا کہ دوبارہ اس عمارت کو تعمیر کرایا جاسکے، یا بحری جہاز کا بیمہ ہوتا ہے کہ مثلاً جاپان سے سامان منگوایا اور بحری جہاز پر سوار کرا دیا، اب یہ اندیشہ ہے کہ کسی وقت وہ جہاز سمندر میں ڈوب جائے اور سامان کا بھی بیمہ کرتی ہے اور اس کے اوپر لدے ہوئے سامان کا بھی بیمہ کرتی ہے اور اس کے اوپر لدے ہوئے سامان کا بھی بیمہ کرتی ہے۔

كارون كابيمه بوتا ہے كەاگركار چورى بوگى، ۋاكەير گيا، آگ لگ كى ياكى حادث ين تباه بو

آجکل ہر چیز کا بیمہ ہوتا ہے، یہاں تک کہ کھلاڑی اپ اعضاء کا بیمہ کراتے ہیں کہ اگر ہماری ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی تو بیمہ کمپنی اتنے پلیے ادا کرے گی اور اگر ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ گئی تو اتنے پلیے ادا کرے گی اور اگر ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ گئی تو اتنے پلیے ادا کرے گی۔ اس کا طریقہ کار بیہ ہوتا ہے کہ بیمہ کرنے والا کچھ قسطیں جمع کرواتا ہے جس کو پر یمیم کہتے ہیں اور ان قسطوں کے معاوضہ میں اس کو بیش حاصل ہوتا ہے کہ اگر اس چیز کو جس کا اس نے بیمہ کرایا ہے کوئی نقصان گئی گیا تو اس نقصان کا معاوضہ بیمہ کمپنی ادا کرے گی۔ یہ قسطیں جوجمع کرائی جاتی ہیں بیمہ زندگی میں تو یہ ہوتا ہے کہ اگر بالقرض دس سال تک انتقال بیمہ کردہ رقم مع سودو اپس مل جائے گی ہیکن اشیاء کے بیمہ میں وہ واپس نہیں ملتی، بلکہ جوقسط جمع کروائی وہ گئی۔ اب اگر حادثہ پیش آیا تو معاوضہ ملے گا اور اگر جادثہ پیش نہ آیا تو نہیں ملے گا۔

اب اگر کاروں کا بیمہ کرایا جاتا ہے تو جو بیمہ کروانے والا ہے ہر مہیندا پی قسط جمع کرواتا رہے گا۔اب اگر سال بھر تک کوئی حادثہ پیش نہیں آیا تو بس چھٹی، وہ پسے گئے اور اگر حادثہ پیش آگیا تو پھر بیمہ کپنی ادا کرے گی۔

## تأمين الأشياء كاشرعي حكم

تا مین کی اس دوسری قتم کے بارے میں جمہور علماء کا کہنا ہے کہ یہ بھی ناجائز اور حرام ہے کیونکہ اس میں غرر ہے۔ ایک طرف سے پریمیم دے کرادائیگی متیقن ہے اور دوسری طرف سے ادائیگی متیقن ہے اور دوسری طرف سے ادائیگی نہ موہوم ہے اور معلق علی الخطر ہے کہ اگر حادثہ پیش آگیا تو ادائیگی ہوگی اور حادثہ پیش نہ آیا تو ادائیگی نہ ہوگی۔ اس میں غرراور قماریا یا جاتا ہے، جمہور علماء اس کے قائل ہیں۔

#### معاصرعلاء كامؤقف

لیکن جمہور فقہاءِ عصراس کی حرمت کے قائل ہیں۔

## ذمه داري كابيمه ياتأ مين المسئوليات

بیمہ کی تیسری قتم ہے تا مین المسؤلیات \_\_ ذمہ داری کا بیمہ اور اس کوتھرڈ بارٹی انشورنس (Third Party Insurance) بھی کہتے ہیں۔

اس کا مطلب ہے ہے کہ اگر بیمہ دار کے ذمہ کسی فریقِ قالث کی طرف سے کوئی مالی ذمہ داری عائد ہوگاتو بیمہ کمپنی اس ذمہ داری کو پورا کرے گی۔ مثلاً تمر ڈپارٹی انشورنس اس طرح ہوتا ہے کہ کار والا ہے کہے کہ مجھے بیامکان ہے کہ کسی وقت میری کارسے کی دوسرے کو نقصان پہنچ جائے اور وہ مختص میرے خلاف دعوی کرسکتا ہے کہ اس کاروالے نے مجھے نقصان پہنچایا ہے لہذا مجھے اس سے معاوضہ دلایا جائے ۔ شرعی اصطلاح میں یوں بچھ لیس کہ دین کا مطالبہ کرسکتا ہے کہ اس کار کے حادثہ میں میرا ہاتھ توٹ گیا ہے جھے اس کی دیت اوا کی جائے ۔ تو یہ مسئولیت ہے کہ اگر میرے ذمہ کوئی مسئولیت قائد ہوئی تو آپ اوا نیکی کریں گے، وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر تمہارے ذمہ کوئی مسئولیت آئی تو ہم اوا نیکی کریں گے ، وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر تمہارے ذمہ کوئی مسئولیت آئی تو ہم اوا نیکی کریں گے لیکن اس کے لئے شہیں ماہانہ آئی قبط اوا کرنی ہوگی۔ تو بیمہ دار پر میم اور نیکی کریں گے لیکن اس کے لئے شہیں ماہانہ آئی قبط اوا کرنی ہوگی۔ تو بیمہ دار پر میم کارتا ہے اور اس بات کا اطمینان حاصل کر لیتا ہے کہ اگر میرے او پر کوئی ذمہ داری آئی تو اس ذمہ داری کو بیمہ کمپنی پورا کرے گی اس کے ذمہ ضروری ہے۔

اگر رات کو برف باری ہوئی اور صبح اس کے گھر کے سامنے برف پڑی ہے اس نے اس کو صاف نہیں کیا اور کوئی آ دمی وہاں سے گزرا اور برف سے پھسل کر اس کی ہٹری ٹوٹ گئی، اب اس کا لاکھوں روپے معادضہ مکان والوں کو ادا کرنا پڑے گا کہ وہ اس پر مقدمہ کر دے کہ اس کے گھر کے سامنے برف پڑی تھی، مکان والے کی ذمہ داری تھی کہ اسے صاف کرے، اس نے اس کوصاف نہیں کیا اور میری ہٹری ٹوٹ گئی، لہذا یہ میر امعاوضہ ادا کرے تو یہ گھر والے پرمسئولیت قائم ہوگئی ہے، تو بیہ کیا اور میری ہٹری ٹوٹ گئی، لہذا یہ میر امعاوضہ ادا کرے تو یہ گھر والے پرمسئولیت قائم ہوگئی ہے، تو بیہ کیا اور میری ہٹری ٹوٹ گئی، لہذا یہ میر امعاوضہ ادا کر نے ہیں، اس کو کئے قبط ادا کرتے ہیں، اس کو کئے قبط ادا کرتے ہیں، اس کو کئی المسئولیات یا تھر ڈیار ٹی انشورنس کہتے ہیں۔

تقرد بإرنى انشورنس كاشرعى حكم

#### سوال

یہ برف اُٹھانا مالک کی ذمہ داری میں شامل ہے۔اب اگر کسی روز اس نے نہیں اُٹھائی تو یہاں کی غلطی ہوئی ،اس کی ذمہ داری بیمہ کمپنی پر کسے عائد ہوگئی؟

### جواب

اس سے بحث نہیں ہے کہ وہ حادثہ اس کی غلطی سے پیش آیا یا اس کی غلطی سے پیش نہیں آیا،

بحث اس سے ہے کہ برف کی وجہ سے اس کے ذمہ ایک مالی ذمہ داری عائد ہوگئ ہے، اس مالی ذمہ داری کا عائد ہونا ایک امرِ خطر ہے۔ جس کا یہ بھی اختال ہے کہ بھی ہوجائے اور یہ بھی اختال ہے کہ بھی ہوجائے اور یہ بھی اختال ہے کہ بھی ہوبائے اور یہ بھی اختال ہے کہ بھی ہوبائے اور یہ بھی اختال ہے کہ بھی ہواس سے بحث نہیں کہ وہ وہ اقعہ اس کی غلطی سے پیش آیا یا نہیں آیا، بلکہ اپنی غلطی سے ہوت بھی معاملہ خطر ہے، پتانہیں غلطی کرے گایا نہیں کر رے گا؟ اور فرض کریں کہ جس وقت بیمہ کرایا اس وقت اس بات کا علم نہیں تھا کہ بھی غلطی کروں گایا نہیں کروں گا، اور اگر نوٹے گی تو وہ مجھ پر دعویٰ کر رے گایا نہیں گر رے گا؟ اور اگر ٹوٹے گی تو وہ مجھ پر دعویٰ کر رے گایا نہیں کر رے گا؟ اور اگر ٹوٹے گی تو وہ مجھ پر دعویٰ کر رے گایا نہیں کر رے گا؟ اور اگر تو جہاں بھی اختالا سے متعددہ موجود ہوں چا ہے وہ اپنی مانہیں کر رے گا؟ یہ سارے اختال موجود ہیں۔ تو جہاں بھی اختالا سے متعددہ موجود ہوں چا ہے وہ اپنی مانہیں کر رے گا؟ یہ سارے اختال موجود ہیں۔ تو جہاں بھی اختالا سے متعددہ موجود ہوں چا ہے وہ اپنی مظمی سے ہوں یا دوسر رے گا ططی سے ہوں یا دوسر رے گا ططی سے ہوں ، ان تمام صورتوں میں خطر موجود ہوں۔ یہ میں یا دوسر رے گا ططی سے ہوں یا دوسر رے گا طور کی سے ہوں یا دوسر رے گا طور کی سے ہوں یا دوسر رے گا طور کی خود کی سے ہوں یا دوسر رے گا طور کی سے ہوں ، ان تمام صورتوں میں خطر موجود ہیں۔ وہ سے شام کی سے ہوں یا دوسر رے گا طور کی سے ہوں یا دوسر رے گا طور کی سے ہوں بات تمام صورتوں میں خود کی سے مور کی سے کا کور کی کی خود کی سے مور کی کی دوسر کی خطر موجود ہوں ہے کا میں دوسر رے گا میں کی دوسر رے گا کور کی کی دوسر رے گا میں کی دوسر رے گا کی دوسر رے گا کی دوسر کی خود کی دوسر کی کا میں کی دوسر رے گا کی دوسر رے گا کی دوسر رے گا کی دوسر رے گا کور کی دوسر ک

خلاصہ یہ ہے کہ اپنی طرف سے تو ادائیگی متیقن ہے پریمیم کی صورت میں ہلیکن دوسری طرف سے بیمیہ کی صورت میں ہلیکن دوسری طرف سے بیمہ کہنی کا ادائیگی کرنا وہ ان سارے احتمالات کے اوپر معلق ہے۔ تو یہاں بھی چونکہ خطر ہے اس لئے وہ ساری ہاتیں جو تعلیق التملیک علی الخطر کی ہیں یا غرر کی ہیں جو تا مین الاشیاء میں پیش آئی ہیں وہ اس میں بھی ہیں۔ تو بیة اکین کی تین قسمیں ہوئیں۔

جہاں تک تأمین الحیاۃ (Life Insurance) کا تعلق ہے اس کے بارے میں ذکر کیا جا چکا ہے کہ اس میں غرر اور سود پایا جاتا ہے اور تأمین الاشیاء اور تأمین المسئولیات میں غرر ہے اور میرا خیال ہے کہ اس میں قماری تعریف بھی صادق آتی ہے ، اس واسطے کہ ایک طرف سے اوا یکی معتقن ہے اور دوسری طرف سے موہوم اور معلق علی الخطر ہے ، للمذا غرر بھی ہے اور قمار بھی ہے اور جب ادائیگی ہوگی تو وہ بریمیم کے معاوضے میں ہوگی اور پریمیم کم ہے اور ادائیگی اس سے کہیں زیادہ ہے تو سود بھی

## بیمه کمپنی کا تعارف (Insurance)

بیمه کی مذکوره نتیول قسمول کوتجارتی بیمه یا کمرشل بیمه (Commercial Insurance) التأمين التجاري كہتے ہیں۔اس میں ایك كمپنى ہوتى ہے اور وہ اسى مقصد كے لئے قائم كى جاتى ہے اور ان کا طریقہ کاریہ ہوتا ہے کہ حساب کا ایک طریقہ ہے جس کو آجکل کی اصطلاح میں ایکجوری (Actuary) کہتے ہیں، اس حساب کے ذریعہ یہ بتایا جاتا ہے کہ مثلاً ہمارے ملک میں جو حادثات و واقعات پیش آتے ہیں ان کا سالا نہ اوسط کیا ہے، سال میں کتنی جگہ آگ گئی ہے، کتنی جگہوں پر کاروں کا تصادم ہوتا ہے، کتنی جگہ ریل کا تصادم ہوتا ہے، کتنے جہاز ڈو بتے ہیں، کتنے زلز لے آتے ہیں وغیرہ وغیرہ،اس کا ایک اوسط نکالتے ہیں اور اس اوسط کی بنیاد پر آنے والے سال کے لئے بھی وہ حادثات کا تخمینہ لگاتے ہیں کہ آئندہ سال اس متم کے، اس نوعیت کے کتنے حادثات پیش آنے کا خطرہ یا توقع ہے، اور ان حادثات میں اگر ہر حادثہ کے متاثر ہ تخص کومعاوضہ دیا جائے تو گل کتنے اخراجات آئیں مے۔فرض کریں کمانہوں نے آئندہ سال پیش آنے والے حادثات کا اندازہ لگایا کہ ایک ارب رویب ے،اب بیمہ مینی بیرتی ہے کہ اگر میں ایک ارب رو پیزی کر کے ان سارے حادثات کا معاوضه ادا كردون تو مجھے لوگوں سے كتنى قسطوں كامطالبه كرنا جا ہے جس سے نہ صرف بيا يك ارب رويے حاصل ہوں بلکہ ایک ارب سے زیادہ حاصل ہوں جومیرا نفع ہواور کم از کم کمپنی کو لاز ماً دس کروڑ کا تو نفع ہونا عاہے۔اب انہوں نے ایک ارب دس کروڑ رو بےلوگوں سے دصول کرنے کے لئے قسطوں کی تعداد مقرر کر دی کہ جو بھی بیمہ کرائے وہ اتنی قسط ادا کرے، جس کا مقصد بیہ ہوتا ہے کہ جب ساری قسطیں الشي موجائيں تو كل ہميں كل كتني رقم ملے گي ،ايك ارب دس كروڑ مليں كے تو ايك ارب معاوضوں ميں دے دیں گے اور دس کروڑ ہمارا نفع ہوجائے گا۔ پہتجارتی کمپنیوں کاطریقۂ کارہوتا ہے۔

## التأمين التبادلي يا امداد بالهي (Mutual Insurance)

بیمہ کا ایک طریقہ ہے جس کو تعاونی بیمہ یا امدادِ با ہمی کا بیمہ کہتے ہیں ، عربی میں اس کو التأمین التباد لی کہتے ہیں ، اس میں تجارت مقصد نہیں ہوتا بلکہ با ہمی تعاون مقصد ہوتا ہے۔

اس کا طریقہ کاریہ ہوتا ہے کہ پچھ لوگ باہم مل کر ایک فنڈ بنا لیتے ہیں ، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس فنڈ کے مبران میں سے اگر کسی کو حادثہ پیش آگیا تو اس حادثہ کے اثر ات کو دور کرنے کے لئے اس فنڈ سے اس کو امداد فر اہم کی جائے گی۔ مثلاً سوآ دمیوں نے مل کر ایک ایک لاکھروپیہ فنڈ جمع کیا ،

ایک کروڑرو پیدبن گیا،اب سب نے مل کر بیا ہے کرلیا کہ ہم سوافراد میں سے جس کسی کوبھی حادثہ پیش آگیاتو ہم اس فنڈ سے اس کی امداد کریں گے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر بالفرض حادثات کی تعداد اتنی زیادہ ہوگئی کہ ایک کروڑ رو بے کافی نہ ہوئے تو پھر یا تو ای ایک کروڑ کی صورت میں معاوضہ دیا جائے گا، پورانہیں دیا جائے گا اور یا ان ہی ممبران سے کہا جائے گا کہتم کچھ پیسے اور ڈال دو تا کہ پورا معادضهادا ہوجائے اور اگر حادثات کی مقدار اتنی ہوئی کہ پورے ایک کروڑ روپے خرچ نہ ہوسکے اس سے کم خرچ ہوئے تو جتنے پیسے باتی بچے وہ انہی پر دوبارہ تقسیم کردیئے جائیں گے یا آئندہ سال کے لئے بطور چندہ اس کواستعال کرلیں گے۔

اس میں تجارت کرنا پیش نظر نہیں ہوتا بلکہ باہم مل کرامداد باہمی کے طور پرایک فنڈ بنالیتے ہیں اوراس سے ادائیگی کرتے ہیں۔اس کوالتاً مین التباد لی اورالتاً مین التعاد نی بھی کہا جاتا ہے اورانگریزی میں اس کومیوچل انشورٹس (Mutual Insurance) کہتے ہیں اور اُردو میں اس کا ترجمہ امداد با ہمی کا بیمہ کہہ سکتے ہیں۔ مصورت سب کے نزدیک جائز ہے، اس کے عدم جواز کا کوئی بھی قائل نہیں ہے، کیونکہ اس کا حاصل ہیہے کہ سب نے مل کر ایک فنڈ بنالیا اور پھر اس فنڈ میں سب نے چندہ دے دیا اور چندہ دینے کے بعد باہم اس سے جس کونقصان ہوااس کے نقصان کی تلافی کردی۔

## شخ مصطفىٰ الرزقاً كامؤنف

شیخ مصطفیٰ الزرقاُ کا کہنا ہے ہے کہ التا مین التعاونی سب کے نزدیک جائز ہے اور جومقصد تامین تعاونی کا ہے وہ مقصد تامین تجارتی کا بھی ہے۔وہ کہتے ہیں کہائ میں اور اس میں ہمارے نزدیک كوئى فرق نہيں ہے، للمذاجب وہ جائز ہے تو يہ بھى جائز ہونا جا ہے۔ اور جوحال وہاں ہے وہى يہاں ير بھی ہے بعنی اگر غرر وہاں ہے تو یہاں بھی ہے۔ کیونکہ یہاں پہلی جو چندہ دے دیاوہ تو گیا۔ اگر حادثہ پیش آیا تو واپس ملے گا ورنہ ہیں ملے گا، تو غررتو یہاں بھی پایا جارہا ہے اور ایک طرف سے ادائیگی معیقن اور دوسری طرف سے موہوم ہے لیکن اس کوسب نے جائز کہا ہے، توجب اس كوسب جائز كہتے ہيں تو تأمين تجارتی كونا جائز كہنے كى كوئى وجہيں۔ فرق صرف ا تناہے کہ پہلی شکل سادہ تھی اور دوسری شکل میں لوگوں نے کہا کہ ضروری ہے کہ کھلوگ اس کام کے لئے مختص ہوں جو دن رات اس فنڈ کے انظامات میں مصروف ہوں۔ یہ کام اور انظامات ایسے ہیں کہ آدمی جزء وقتی طور پر بیکام کرلے بلکہ اس کے لئے مختص افراد جا ہمیں جودن

ع کی بند کریں محرتہ ان کومخشانہ جائے۔

اس محنتانے کے لئے انہوں نے کہا کہ پنی بنا دواور کمپنی بنا کر جومنا فع بچے گاوہ ان کودے دو۔ تو اس میں اور تامین تعاونی میں کوئی فرق نہیں ہے، سوائے اس کے کہ اس میں انتظام کرنے والے اپنا سارا وتت لگاتے ہیں لہٰذا ان کا معاوضہ بطور منافع کے اس میں بڑھا دیا گیا، یہ شخ مصطفیٰ الزرقاُ کا مؤتف ہے۔

#### جمهور كامؤقف

جمہور فقہاء کا مؤقف ہے ہے کہ دونوں میں زمین وا سمان کا فرق ہے۔اس لئے کہ یہ جو بحث ہے کہ غرر نا جائز ادر حرام ہے تو بہ عدم جواز اور حرمت عقودِ معاوضہ میں ہے مثلاً بیچ ہے جیسے اجارہ اس کے اندر غرر حرام ہے لیکن جو عقودِ معاوضہ نہ ہوں بلک عقودِ تبرع ہوں ان میں غرر عقد کو فاسر نہیں کرتا، لہذا جہالت مبیع میں مضر ہے لیکن موہوب میں مضر نہیں، مثلاً کوئی شخص ہے کہ میں نے اپنا مکان تمہیں اس شرط پر فروخت کیا کہ آئندہ جمعہ کو بارش ہو۔ یہ عقدِ معاوضہ ہے اور غرر کی وجہ سے نا جائز ہے لیکن اگر کوئی شخص ہے کہ میں نے اپنا مکان تمہیں ہر کیا، بشرطیکہ جمعہ کو بارش ہوتو یہ ہر معقد تبرع ہے، اور اس کو کوئی خص سے کہ کہ میں نے اپنا مکان تمہیں ہر کیا، بشرطیکہ جمعہ کو بارش ہوتو یہ ہر معقد تبرع ہے، اور اس کو معلق بالشرط کرنا جائز ہے۔

سیساری بحث که جہالت مضر ہے، حرام ہے، مفسد عقد ہے اور غرد حرام ہے، اس ساری بحث کا تعلق عقودِ معاوضہ ہے۔ جہال عقودِ معاوضہ نہ ہول، تبرع ہو، وہال بردی سے بردی جہالت بھی گوارا ہے اور بردے سے برداغر ربھی عقد کو فاسر نہیں کرتا تو تا مین تعاونی کی صورت وہ عقدِ معاوضہ کی نہیں ہے بلکہ وہ تبرع ہے جو قسط دے رہا ہے وہ بھی تبرع کر رہا ہے، فنڈ کو چندہ دے دیا اور فنڈ اگر حادثے کی صورت میں کسی کو معاوضہ دیتا ہے تو وہ بھی فنڈ کی طرف سے تبرع ہے۔ یہاں کوئی عقدِ معاوضہ نہیں پایا جارہا ہے، لہذا اگر بہال غرریا جہالت ہے تو وہ مفسدِ عقد نہیں اور ناجائز بھی نہیں۔

اس کی مثال ایس ہے جیسے کوئی شخص دارالعلوم میں چندہ دیتا ہے ادر ساتھ اس کی یہ بھی نیت ہے کہ ہوسکتا ہے کہ بہال میرے بچے بھی پڑھیں۔اور مدرسوں کو بھی دے رہا ہے لیکن دارالعلوم کواس لئے دے رہا ہے کہ میرے بچے بہال پڑھتے ہیں لیکن میہ معاوضہ ہیں بلکہ تبرع ہے اور دارالعلوم اس کے بچے پر جوخرج کرے گاوہ بھی دارالعلوم کی طرف سے تبرع ہوگا، جب دونوں طرف سے تبرع ہوتا ، جب دونوں طرف سے تبرع ہوتا ، جب دونوں طرف سے تبرع ہوتا ہی ضروری نہیں اور اس مصورت میں ماوات بھی ضروری نہیں اور اس مصورت میں اگر جہالت باغر مال جا گرت و دیے الم دارہ اور غرم مفی عدر نہیں اور اس لئے موروت میں اگر جہالت باغر مال جا گرت و دیے الم دارہ اور غرب مفی عدر نہیں اور اس کے مقارت میں اگر جہالت باغر مال جا گرت و دیے الم دارہ اور غرب مفی عدر نہیں اور اس کے دونوں میں اگر جہالت باغر مال جا گرت و دیے الم دارہ اور غرب مفی عدر نہیں اور اس کے دونوں میں اگر جہالت باغر مال جا گرت و دیے الم دارہ و دی مفی عدر نہیں اور اس کے دونوں میں اگر جہالت باغر مال جا گرت و دیے الم دارہ و دونوں میں دونوں میں دونوں میں اگر جہالت باغر مال جا گرت و دیے الم دارہ و دی مفی عدر نہیں اور دونوں میں دونوں میں اگر جہالت باغر مال جا دونوں میں دونوں میں دونوں میں اگر جہالت باغر مال جا گرت و دیے الم دارہ و دونوں میں دونوں میں اگر جہالت باغر میں الم دونوں میں اگر جہالت باغر میں دونوں میں دونوں

میں نقصان کی صورت میں تنہیں اتنا معاوضہ دول گاتو وہ کمپنی اور بیمہ دار کے درمیان عقدِ معاوضہ ہے، لہذا اگر اس کے اندرغرریا جہالت پائی جائے گی تو وہ عقدِ معاوضہ میں جہالت اورغرر ہے جومفسدِ عقد بھی ہے اور حرام ہے۔ دونوں کے درمیان بیفرق ہے۔

# شيخ مصطفیٰ الزرقا کی ایک دلیل اوراس کا جواب

نظم مصطفی النظم الم کہتے ہیں کہ چلواگر ہم ہے مان کیں کہ عقودِ معادضہ میں غرر حرام ہوتا ہے اور یہاں عقدِ معادضہ ہے اور آپ جو ہے کہہ رہے ہیں کہ جو قسط ادا کی گئی ہے بیان پییوں کا معادضہ ہے جو حادثہ کی صورت میں ادا کیا جائے گا اور اس وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ دونوں عوضین نفذ ہیں اور ان میں تفاضل ہے لہذا ربوا ہے اور چونکہ ایک طرف سے ادا کیگی معیقن ہے اور دوسری طرف سے موہوم سے لہذا غرر ہے۔

واہ ہے بیٹ والد در بیس اس اس کے کہ سکون واطمینان بیکوئی ایسی مادی چیز نہیں جس کو کسی اس کے کہ سکون واطمینان بیکوئی ایسی مادی چیز نہیں جس کو کسی مال کاعوض قر ار دیا جا سکے اور چوکیدار کی مثال اس لئے سیحے نہیں ہے کہ وہاں پر اس کو اُنجرت اس کے روقت دینے اور چکرلگانے کی وجہ سے دی جارہی ہے، بیاور بات ہے کہ چکرلگانے کی وجہ سے قلب کو

اطمینان حاصل ہو گیالیکن معاوضہ اطمینانِ قلب کانہیں بلکہ اس کے چکر لگانے کا ہے، یہی وجہ ہے کہ اگر چوکیدار معمولی شم کا ہو، د بلا پتلا ہواور اس کے چکر لگانے سے کوئی خاص اطمینان بھی حاصل نہ ہوتا ہوتب بھی وہ اُجرت کا حقد ار ہوگاتو اس کواس پر قیاس نہیں کیا جاسکتا۔

#### سوال

اگر کسی کمانٹر وشخص کو چوکیدار رکھا جائے تو وہ زیادہ تنخواہ لے گااور اگر کسی عام شخص کو چوکیدار رکھا جائے تو وہ کم تنخواہ لے گا، کمانٹر وشخص زیادہ لے گااس لئے کہوہ زیادہ اطمینان وسکون کا سبب ہوگا، کیا بیدرست ہے؟

#### جواب

اصل بات بہے کہ آدمی کی خدمات میں فرق ہوتا ہے، ایک آدمی وہ ہے جو زیادہ طاقتور
اور شیط ہے، زیادہ چا بک دست اور مہارت رکھنے والا ہے تو عام طور سے اس کی شخواہ زیادہ ہوتی ہے۔
دوسری بات بہ ہے کہ اطمینان بذات خود معاوضے کا محل نہیں ہوتا لیکن اس کی وجہ سے ایک کل
معاوضہ کی قیمت میں اضافہ ہو جا تا ہے، بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی بذات خود ہے جا تر نہیں
ہوتی لیکن وہ دوسری شئے کی قیمت میں اضافہ کا ذریعہ بن جاتی ہیں، یہ بھی انہی میں سے ہے کہ بذات خود تو مہیج بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی لیکن اس کی وجہ سے کسی دوسری مبیع کی قیمت میں اضافہ ہو جا تا

یہ ساری تفصیل اس لئے ذکر کی ہے کہ بیا نتہائی اہم مسئلہ ہے اور ساری دنیا کواس سے سابقہ پڑتا ہے، آج صورتِ حال الیم ہوگئی ہے کہ بیمہ زندگی کے ہر شعبہ میں داخل ہو گیا ہے، اب دو با تیں اور ذکر کر کے اس مسئلہ کوختم کرتا ہوں۔

#### اگر بیمه کرانا قانو ناضروری موتو؟

بیمہ اگر چہ اصلاً تو ناجائز ہے لیکن بعض شعبہ ہائے زندگی میں بیمہ قانو نالازم ہو گیا ہے، اس کے بغیر گزار ہٰہیں ہوسکتا۔ مثلاً گاڑی ہے، موٹر سائیل ہے یا کار ہے، اس کا تھرڈ پارٹی انشورنس کرائے بغیر آپ موٹر سائیکل یا کارسڑک پڑنہیں لا سکتے اور اگر کسی وقت آپ کی کار کا تھرڈ پارٹی انشورنس نہیں ہوا بعنی مسئولیات والا بیمنہیں ہوا تو پولیس والا چالان کر کے آپ کی کار ضبط کر لے گا، تو یہ پاکستان میں بھی اور ساری دنیا میں بھی بہ قانو نالازی ہے۔ دنیا کے کسی ملک میں بھی ایسانہیں ہے کہ تھرڈ پارٹی انشورنس لازی نہ بوہ تو بیانشورنس قانو نالازی ہے، اب جہاں ہمیں قانون نے مجبور کر دیا تو اگر چہ کاریا موٹر سائیکل چلانا کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے کہ اگر آ دی وہ نہ کرے تو مرہی جائے لہذا وہ ضرورت اور اضطرار کی حدمیں داخل نہیں ہوتالیکن حاجت ضرورہ ہادراس کے بغیر حرج شدید ہے۔

## علمائے عصر کا فتوی

علماء عمر نے بیفتوی دی ہے کہ جہاں قانو نا بیمہ کرانالا زمی ہواور بیمہ کرائے بغیر آدمی اپنی کوئی حاجت پوری نہ کرسکتا ہوتو وہاں پر بیمہ کی تنجائش ہے۔ آپ تھر ڈپارٹی انشورنس کے بغیر کارنہیں چلا سکتے لہذا تھر ڈپارٹی انشورنس کرانے کی تنجائش ہے۔ البتہ اگر کسی کوتھر ڈپارٹی انشورنس کی وجہ سے معاوضہ ملے تو اس کوصرف اتنا معاوضہ وصول کرنا اور استعال کرنا جائز ہے جتنا اس نے پر یمیم ادا کیا ، اس سے زیادہ استعال کی اجازت نہیں۔

بعض جگہ صور تحال ایسی پیدا ہوگئ ہے کہ اگر چہ قانو نا انشورنس لازی نہیں لیکن انشورنس کے بغیر زندگی انتہائی دشوار ہوگئ ہے جبیبا کہ آج کل مغربی ملکوں میں صحت کا بیمہ چلا ہے۔ یہ سئولیات کے بیمہ کی ایک فتم ہے، بینی آپ بیمار ہو گئے اور آپ کو ہپتال میں داخل ہونا پڑ گیا تو اس صور تحال میں ہبیتال کا بل انشورنس کمپنی ادا کرتی ہے۔ اس کے لئے آپ پر بیم (Premium) دیتے ہیں مثلاً ہر مہینہ سورو پے دیتے ہیں ادر بیمہ کمپنی اس کے بدلے میں بیماری کی صورت میں علاج کا انظام کرتی ہے اور ساراخر چہ برداشت کرتی ہے۔

#### صحت كابيمه

اب مغربی ملکوں میں (مغربی ممالک سے مرادامر کی طرز کے ممالک ہیں۔ برطانیہ میں عام طور سے علاج بہت آسان ہے اور ستا ہو جاتا ہے لیکن امر مکہ وغیرہ میں) صورتحال ایس ہے کہ اگر کسی خص کومعمولی ہی بیاری میں بھی ہیں باض میں داخل ہونا پڑجائے تو اس کا دیوالیہ نکلنے کے لئے اس کا ایک مرتبہ ہیتال میں داخل ہونا ہی کافی ہے، تو بیاری تو اپنی جگہ پر آئی لیکن ساتھ اتنا بڑا عذاب لے کر آئی ہے کہ ہیتال کا بل بالکل نا قابل مجمل ہوتا ہے، ڈاکٹروں کی فیس نا قابل محل ہوتی ہے۔

اب اگر جہ قانونی یا بندی نہیں ہے کہ آب صحت کا بیمہ کرائیں لیکن اس کے بغیر گزارہ بہت اب اگر جہ قانونی یا بندی نہیں ہے کہ آب صحت کا بیمہ کرائیں لیکن اس کے بغیر گزارہ بہت

مشکل ہے۔ اگر کوئی شخص دعویٰ کرے تو لا کھوں ڈالر دینے پڑتے ہیں۔ اب ایک بیچارہ شخص جو ہڑی مشکل ہے۔ مہینے میں ہزار، ڈیڑھ ہزار ڈالر کما تا ہے اس کے او براچا تک لا کھوں ڈالر کا خرچہ آجائے تو وہ کہاں سے ادا کرے گا اور بعض اوقات اس میں کوئی جانی ہوجھی غلطی بھی نہیں ہوتی۔ رات بھر برف بڑی ، مبیح اس نے اُٹھانے کی کوشش کی ، لیکن اُٹھانے میں آ دھے گھنٹے کی تا خیر ہوگئی اور اس پر سے کوئی شخص بھسل گیا اور اس کے نتیجے میں اس پر لا کھوں ڈالر کا خرچہ آپڑا۔

اس طرح مسجدوں میں بھی یہی ہور ہا ہے کہ مسجد کے گنارے برف جم گئی ادر کوئی شخص آکر اس میں گر گیا ، اور اس نے دعویٰ کر دیا تو مسجد پر لاکھوں ڈالر کی مصیبت کھڑی ہوجاتی ہے۔ تو ہدہ مواقع ہیں جہاں بیمہ اگر چہ قانو ٹاتو لا زم نہیں لیکن اس کے بغیر زندگی بڑی دشوار ہوگئی ہے۔

## میرا ذاتی رجحان

ابھی میں فتو کی تو نہیں دیتالیکن میرار جحان ہے ہے کہ ایسی مجبوری کی صورت میں بھی تأمین کی مخبح کش معلوم ہوتی ہے۔

دارالحرب میں حربیوں سے عقودِ فاسدہ کے ذریعے مال حاصل کرنا جائز ہے بیقول اگر چہ عام حالات میں مفتی بہبیں لیکن ایسی حاجت کے موقع پر اس کے اوپر فتو کی دینے کی مخبائش معلوم ہوتی

دوسری بات سے کہ اس بات پر ہمارے زمانہ کے تمام تجار شفق ہیں کہ اشیاء کا ہیمہ ایک حاجت شدیدہ بن چک ہے جس کی وجہ سے کہ پہلے تجارت اسے بڑے برے پیانے پڑہیں ہوتی تھی جس میں ایک سود بے پر کروڑوں، اربوں رو پے خرچ ہوں اور بین الاقوامی تجارت میں بھی پہلے اتن کثرت نہیں تھی جتنی آج ہوگئ ہے۔ الہذا خطرات کی مقدار بھی بڑھ گئ ہے، اس واسطے کوئی ایسا طریقہ ہونا چاہئے کہ ایسے خطرات کوایک ہی آدمی پر ڈالنے کے بجائے معاشرہ بحیثیت مجموعی اس کا تحل کرے۔ بیمہ کا جو نظام ہونا چاہئے جس میں غرراور تمار پر شمتل ہے تو اس کے متبادل کوئی نظام ہونا چاہئے جس میں غرراور قمار پر مقصد بھی حاصل ہوجائے اور حاجت بھی پوری ہوجائے۔

اس کے لئے علاء عصر نے جو نظام تجویز کیا ہے وہ تا مین تعادنی Mutual (Mutual)
(Mutual کی ہی ایک ترقی یافتہ شکل بنا دی گئی ہے جس کا نام تا مین تعادنی Insurance)
(\*Insurance) نشر کا ت التکافل'' ہے۔

## شركات التكافل

اس تأمین تعاونی کے نظام کی اساس تبرع ہے نہ کہ عقدِ معاوضہ، جس کا طریقۂ کاریہ ہوتا ہے کہ پچھافراد نے ایک کمپنی قائم کر لی اور جو سر مایہ جمع ہوا وہ تجارت میں لگا دیا، پھر اور بیمہ داروں کو دعوت دی کہ آپ بھی آ کر اس میں پیسے لگا ئیں، انہوں نے پر بیم کے جو پسے دیئے وہ بھی نفع بخش شجارت میں لگا دیئے گئے اور ساتھ ایک فنٹر بنا دیا گیا جس کے پسے تجارت میں لگا ہوئے ہیں اور یہ طے کیا گیا کہ یہ فنٹر اس کام کے لئے مخصوص رہے گا کہ جب کی کوکوئی حادثہ پیش آئے تو اس فنٹر سے طے کیا گیا کہ یہ فنٹر اس کی امداد کی جائے گی ۔ امداد کرنے کے بعد اگر پچھ یسے بھی گئے جو اس فنٹر کا نفع ہے تو وہ ان بیمہ داروں پر بی تقسیم کر دیتے ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ نفع کہیں اور جا کر دوسرا آدمی اس کا مالک ہے، تکافلِ شرع کی کہینیاں عوام بی کے اندر یہ تقسیم کرتی ہیں۔ اس کو نظام تکافل کہتے ہیں اور اس بنیا د پر مشرق وسطیٰ خاص طور پر دبئ ، بحرین اور تیونس وغیرہ میں گئی بیمہ کہنیاں قائم ہوئی ہیں۔ یہاں یہ مشرق وسطیٰ خاص طور پر دبئ ، بحرین اور تیونس وغیرہ میں گئی بیمہ کہنیاں قائم ہوئی ہیں۔ یہاں یہ مشرق وسطیٰ خاص طور پر دبئ ، بحرین اور تیونس وغیرہ میں گئی بیمہ کہنیاں قائم ہوئی ہیں۔ یہاں یہ دشر کا حالے فال الاسلامین کہلاتی ہیں۔ البتہ فقہی اعتبار سے اس کا سیح طریقہ یہ ہونا جا ہے کہ دبیر کافل فنڈ ''کوونف کیا جائے۔



# بينوولنط فنز اور گروپ انشورنس

یہ مسئلہ زیر بحث آیا تھا کہ بینوولنٹ فنڈ اور گروپ انشورنس کی جورقمیں مرحوم ملاز مین کی فیملی کو دی جاتی ہیں وہ مرحوم کے ترکے میں شامل ہیں یانہیں؟ اور اس کے حقد ارتمام ورثا ہیں یانہیں۔اس مسئلے پر جناب جسٹس مولا نامحمرتقی عثمانی صاحب مرظلہم نے تفصیلی فیصلہ تحریر فر مایا جو ذیل میں پیش خدمت ہے۔ إِنِ الْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ

# بينوولنك فنثراور كروپ انشورنس

## کے تحت ملنے والی رقوم میراث کا حصہ ہیں

فاضل فیڈرل شریعت کورٹ نے اپ فیطے مور ند ۲ جولائی ۱۹۸۳ء کو آئین پاکتان کی دفعہ ۲۰۳ ڈی کے تحت خود اپنی تحریک پر (SOU MOTU) مختف رائج الوتت توانین کا جائزہ لیتے ہوئے ''دی بینو ولئٹ فنڈ اینڈ گروپ انشورٹس ایکٹ ۱۹۲۹ء'' (جسے آئندہ اس فیصلے میں ایکٹ کہا جائے گا) کی دفعہ اشق (۵) کو تر آن وسنت کے منافی قرار دیا تھا۔ وفاقی حکومت پاکتان نے اس فیصلے کے خلاف اس عدالت میں اپیل دائر کی، اور چونکہ فیڈرل شریعت کورٹ نے اپ اس فیصلے کے خلاف اس عدالت میں بیان نہیں کیے تھے، اس لئے اس عدالت نے بیمقدمہ فیڈرل شریعت کورٹ کو دوبارہ ریمانڈ کر دیا کہ وہ قر آن وسنت کے دلائل کی روشنی میں از سرنو اس مسئلے پر دوبارہ غور کر کو دوبارہ فیصلہ دے۔ چنا نچہ فاضل فیڈرل شریعت کورٹ نے اس مسئلے پر دوبارہ غور کر کے مور نے ۲-۱-۱۹۸۹ء کو یہ فیصلہ صادر کیا کہا گیٹ کی دفعہ اشق (۵) واقعۂ قر آن وسنت کے احکام کے مور نے ۲-۱-۱۹۸۹ء کو یہ فیصلہ صادر کیا کہا گیٹ کی دفعہ اشق (۵) واقعۂ قر آن وسنت کے احکام نے اس فیصلے کے خلاف یہ اپیل دائر کی ہے۔

اس مقدمہ میں زیر بحث مسئلہ یہ ہے کہ ایک کے ذریعے سرکاری ملاز مین کی بہبود کے لئے مستقل فنڈ زقائم کیے گئے ہیں، جن میں سے ایک کا نام ''بیزولنٹ فنڈ' اور دوسرے کا نام ''گروپ انشورنس' ہے۔ ان دونوں فنڈ ز کے لئے سرکاری ملاز مین کی شخواہوں سے ہر ماہ کچھرتم کائی جاتی ہے اور متعلقہ ملازم اگر ملازمت کے دوران انقال کر جائے تو اس کی فیملی کو بینوولنٹ فنڈ سے ماہانہ عطیہ جاری کیا جاتا ہے اور گروپ انشورنس کے تحت فیملی کو کیمشت رقم دی جاتی ہے۔ دونوں قتم کی رقبوں کی مقدار دغیرہ کی تفصیلات ایک اور اس کے تحت بنائے جانے والے رواز میں طے گئی ہیں۔ انتقال کرنے والے ملازم کی جو فیملی بینوولنٹ فنڈ یا گروپ انشورنس سے عطیات وصول انتقال کرنے والے ملازم کی جو فیملی بینوولنٹ فنڈ یا گروپ انشورنس سے عطیات وصول

## كرنے كى حقدار ہے، اس كى تعريف الكك كى دفعة اشق (۵) ميں اس طرح كى تى ہے:

"(5) "family means.....

(a) in the case of a male employee, the wife or wives, and in the case of a female employee, the husband of the employee, and

(b) the legitimate children, parents, minor brothers, unmarried, divorced or widowed sisters of the employee residing with and wholly

dependent upon him."

اس کا تقاضہ یہ ہے کہ بیر تمیں مرحوم ملازم کی بیوی، اور اگر ملازم خاتون ہوتو اس کے شوہر کے علاوه اس کی ان اولاد، والدین، نابالغ بھائیوں، غیرشادی شدہ، مطلقہ یا بیوہ بہنوں کو دی جائے گی جو اس کی کفالت میں رہتے ہوں اور کمل طور پر اس کے زیر کفالت ہوں۔ فاضل فیڈر ل شریعت کورٹ کا موقف یہ ہے کہ فیملی کی پیتعریف اسلامی احکام وراثت سے متصادم ہے۔فیڈرل شریعت کورٹ کے خیال میں بیرقم ترکہ یا دیت کی طرح مرحوم ملازم کے ورثا کواس کے شخصی قانون کے مطابق اور احکام وراشت کی پوری پابندی کے ساتھ ملنی جا ہے ، بحالت ِموجود ہ اس قانون کے تحت بعض ایسے افراد کو پیر رقم مل جاتی ہے جومرحوم کے دار شنہیں ہیں، مثلاً ادلا دکی موجودگی میں بھائی بہن ، اور بعض مرتبہ ایسے افراداس رقم سے محروم رہتے ہیں جواس کے شرعی وارث تھے، مثلاً وہ والدین جومرحوم کے ساتھ نہ رہتے ہوں اور اس کے زیر کفالت نہ ہوں ، البذا فیڈرل شریعت کورٹ نے فیصلے کی اس تعریف کوقر آن وسنت کے احکام کے خلاف قرار دیتے ہوئے بی محم دیا ہے کہ اس تعریف میں ایسی ترمیم کی جائے ،جس میں صرف در ثاء داخل ہوں اور جورشتہ دار دار شہیں ہیں، وہ خارج ہو جائیں۔

دوسری طرف اپیل کنندہ وفاقی حکومت یا کستان کا موقف ہے ہے کہ بینوولنٹ فنڈ زیا گروپ انشورنس کے تحت دی جانے والی رقبیں نہ تو مرحوم کا تر کہ ہیں، جے لاز ماس کے ورثاء پر تقسیم کیا جائے اور نہاہے دیت کہا جا سکتا ہے، جس کے مشخق ورثاء ہوتے ہیں، بلکہ بیا یک عطیہ ہے جو کس شخص کے انقال کے بعداس فنڈ سے اس کے زیر کفالت افراد کی امداد کے لئے دیا جاتا ہے اور عطیہ دینے والے کو بیات ہے کہ وہ جس کو چاہے عطیہ دے، اس پر بیالازم نہیں ہے کہ عطیہ دینے میں وراثت کے اصولوں کی لازماً پابندی کرے، لہذا فیملی کی جوتعریف ایکٹ میں کی گئی ہے وہ قرآن وسنت کے احکام ہم نے اس مسکے میں وفاقی حکومت کے فاضل دکیل کی مدد سے فیڈرل شریعت کورٹ کے فیصلے کا جائزہ لیا اور متعلقہ معاملات پر تفصیل سے غور کیا، زیر بحث سوال صرف یہ ہے کہ بینوولنٹ فنڈ اور گروپ انشورنس سے ملنے والی رقوم وفات یا فتہ ملازم کا ترکہ شار ہوں گی یانہیں؟ کیونکہ اگر اس کو ترکہ شار کیا جائے تو فاضل فیڈرل شریعت کورٹ کا فیصلہ درست ہے اور اس صورت میں اس کی تقسیم وفات یا فتہ ملازم کے وار توں پر ہی ہوئی جا ہے، لیکن اگر بیتر کہ نہ ہو، بلکہ اس کوفنڈ زکی طرف سے وفات یا فتہ ملازم کے وار توں پر ہی ہوئی جا ہے، لیکن اگر بیتر کہ نہ ہو، بلکہ اس کوفنڈ زکی طرف سے ایک عطیہ تصور کیا جائے، تو وفاقی حکومت کا موقف درست ہوگا اور ایک میں دی ہوئی دو فیلی، کی تحریف کوقر آن وسنت کے خلاف نہیں کہا جائے گا۔

اس سوال کاحتی جواب تلاش کرنے کے لئے پہلے تو بیدد یکھنا ہوگا کہ مرنے والے کا قابلِ وراشت ترکہ کیا ہوتا ہے؟ پھر میتحقیق کرنی ہوگی کہ بینو دلنٹ فنڈ اور گروپ انشورنس سے ملنے والی رقمیں اس ترکہ میں داخل ہیں یانہیں؟

ال بارے میں اصل رہنمائی قرآن کریم کی اس آیت سے ملتی ہے:

"لِلرِّجَالِ نَصِيُبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاَقْرَبُونَ ولِلنِّسَآءِ نَصِيُبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاقْرَبُونَ ولِلنِّسَآءِ نَصِيُبٌ مِّمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كُثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفُرُوضًا."
الْوَالِدَانِ وَالْاَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كُثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفُرُوضًا."

ترجمہ: دُور کے گئے بھی تھہ ہے اس چیز میں سے جس کو ماں باپ اور بہت نزد یک کے قرابت دارچھوڑ جا کیں اور عورتوں کے لئے تھہ ہے اس چیز میں جس کو ماں باپ اور بہت نزد یک کے قرابت دارچھوڑ جا کیں، خواہ وہ چیز قلیل ہویا کشر، عصہ قطعی طور برمقرر ہے۔'(۱)

اس آیت میں قابلِ وراثت چیزوں کے لئے لفظ "مما ترك" (جو کھوم نے والے نے چھوڑا) کے الفاظ استعال کیے گئے ہیں، اور بعینہ بہی الفاظ سور ہ نساء کی ان آیات میں استعال کیے گئے ہیں، جہاں مختلف وارثوں کے لئے مختلف حصوں کا تعین کیا گیا ہے، اس میں چھوڑ نے کا لفظ بذاتِ خود اس بات کی وضاحت کر رہا ہے کہ قابلِ وراثت وہ مال یا مالی حق ہے جوموت کے وقت مرنے والے کی ملکیت میں رہا ہو، کیونکہ اگروہ اس کی ملکیت میں نہ ہوتو یہ ہیں کہا جاسکتا کہ وہ اسے چھوڑ کر گیا۔ اس طرح نبی کریم نا اللی با نے فر مایا:

"من ترك مالًا فلورثته."
د جو محص كوئى مال چهور كر كميا تو دهاس كوارثوں كا ہے۔" (۲)

چنانچ قرآن وسنت کے ان ارشادات کی بنا پر فقہاء کرام نے قابلِ میراث ترکے کی اس طرح تعریف کی ہے:

"التركة في الاصطلاح ما تركه الميت من الاموال صافيا عن تعلق حق الغير بحق من الاموال."

"اصطلاح کے اعتبار سے" ترکہ وہ مال ہے جومر نے والا چھوڑ کر جائے اوراس میں سے کسی متعین چیز برکسی دوسرے کاحق نہ ہو۔" (۱)

پھراگرچہ''ترکہ''کی تعریف میں عموماً''مال''کالفظ استعال کیا جاتا ہے لیکن اس میں وہ مالی حقوق بھی داخل ہیں جو اگرچہ مرنے والے کی زندگی میں اس کو وصول تو نہیں ہوئے لیکن وہ کسی دوسرے کے ذھے اس طرح واجب الا داھے کہ مرنے والا اپنی زندگی ہی میں ان کے مطالبے کا حقد ارتقاء چنانچے علامہ ابن عابدین شامی '' ترکہ''کی فدکورہ بالاتعریف کے بعد لکھتے ہیں:

"واعلم انه يدخل في التركة الدية الواجبة بالقتل الخطاء او بالصلح عن العمد، او بانقلاب القصاص مالًا بعفو بعض الاولياء فتقضى منه ديون الميت وتنفذ وصاياه."

''اور یہ بھی یا در کھنا چا ہے کہ''تر کے' میں دیت کی وہ رقم بھی داخل ہے جو آلِ خطا
کے ذریعے واجب ہوئی ہو (اور مرنے والے کے جھے میں آئی ہو) یا وہ رقم جو آلِ عمر
سے مصالحت کرنے کے نتیج میں واجب ہوئی ہو، یا بعض وارثوں کے قصاص
معاف کرنے سے واجب ہوئی ہو، چنانچہاں رقم سے مرنے والے کے قرضے اوا
کے جاسکتے ہیں اور اس سے اس کی وصیتیں بھی پوری کی جاسکتی ہیں۔''(۲)
ان تمام تعریفات کو مرِنظر رکھتے ہوئے شنح حسین محمر مخلوف نے ترکے کی حقیقت ہیاں کرتے
ان تمام تعریفات کو مرِنظر رکھتے ہوئے شخ حسین محمر مخلوف نے ترکے کی حقیقت ہیاں کرتے

موئے لکھاہے کہ:

"والاموال في التعريف العقارات والمنقولات والديون التي للميت في ذمة الغير والدية والواجبة بالقتل الخطاء، او بالصلح عن قتل العمد او بانقلاب القصاص مالا بعفو بعض الاولياء بالدم كما تشتمل سائر الحقوق المالية كحق حبس المرهون عند الميت حتى يستوفى دين الميت له، وحق حبس المبيح من اموال الميت حتى يستوفى الثمن من

<sup>(</sup>۱) روالخار، جهم، ۵۰۰ (۲) حواله بالا-

المشترى وتشمل حقوق الارتفاق، كحق الشرب والمسيل والمرور فكلها تورث عن الميت. "(۱)

''ترکہ کی تعریف میں جس مال کا ذکر ہے، اس میں جائیدادِ منقولہ اور غیر منقولہ اور وہ واجب الا داء رقوم شامل ہیں جو مر نے والے کے لئے کسی دوسرے کے ذمہ لازم ہوں، نیز وہ دیت جوم حوم کو وصول کرنی ہو، خواہ وہ قبلِ خطا سے واجب ہوئی ہو، یا قبلِ عمد سے سلح کر کے، یا اولیاء کی طرف سے قصاص کی معافی کے بعد، اسی طرح اس مال میں سمارے مالی حقوق بھی شامل ہیں، مثلاً اگر میت کے پاس کوئی چیز رہ ن رکھی ہوئی تھی، اور اسے اپنے قرضے کی وصولی تک اس رہ ن پر قبضہ رکھنے کا حق تھا، تو میں ہوئی تھی اور اسے اپنے قرضے کی وصولی تک اس رہ ن پر قبضہ رکھنے کا حق تھا، تو خریدار سے قبہت وصول کرنے کے لئے اس چیز پر اپنا قبضہ برقر اررکھا تھا، تو قبضہ کا خریدار سے قبہت وصول کرنے کے لئے اس چیز پر اپنا قبضہ برقر اررکھا تھا، تو قبضہ کا ہوتا ، مثلاً حق سے حق بھی تا بل وراثت ہے، اسی طرح کسی شی کے استعال کے حقوق، مثلاً حق سے حق بھی ترکے میں سے حق قب میں ، اور سے سب حقوق مرنے والے سے اس کے ورثاء کی طرف منتقل ہوں شامل ہیں، اور سے سب حقوق مرنے والے سے اس کے ورثاء کی طرف منتقل ہوں

خلاصہ سے کہ قرآن وسنت کے ارشادات اور فقہاء کرام کی تصریحات کی روشیٰ میں سے بات واضح ہوتی ہے کہ کسی مرنے والے کے قابلِ وراشت ترکے میں بنیادی اہمیت اس بات کو ہے کہ وہ یا تو کوئی ایسا مالی حق ہو جواس کی زندگی ہی کوئی ایسا مالی حق ہو جواس کی زندگی ہی میں واجب الا دا ہو گیا ہو، اور وہ اپنی زندگی میں کسی وقت اس کا لازمی طور پرمطالبہ کرسکتا ہو، اگر کوئی چیز مرتے وقت مرنے والے کی ملکیت میں نہیں ہے، یا دوسرے کے ذمہ اس کا ایسا لازمی حق نہیں ہے جس کا وہ اپنی زندگی میں لازمی طور پرمطالبہ کرسکتا ہوتو اس کوتر کے میں شارنہیں کیا جاسکتا۔

ترکے کی اس حقیقت کو مرِنظر رکھتے ہوئے ہمیں بینوولنٹ فنڈ اور گروپ انشورنس کا جائزہ لینا ہوگا، ایکٹ کا بغور مطالعہ کرنے کے بعد ان دونوں فنڈ زکے بارے میں مندرجہ ذیل امور واضح ہوتے ہیں، جن کی روشنی میں زیر بحث مسئلے کا تصفیہ کیا جاسکتا ہے:

ا بینوولنٹ فنڈ کے لئے ہرسرکاری ملازم کی تخواہ کا ایک فیصدیا ۲۷روپے ماہانہ (میں سے جو کمتر ہو)لازمی طور پر ملازم سے وصول کیا جاتا ہے اور مکنہ حد تک اسے تخواہ ہی سے کاٹ لیا جاتا ہے

اور اس کو بینوولنٹ فنڈ میں جمع کر دیا جاتا ہے، اس رقم کو جو ملازم سے وصول کی جاتی ہے، چندے (Subscription) کا نام دیا گیا ہے۔ (۱)

۲- اس فنڈ کے انظام کے لئے ایک بورڈ آف ٹرسٹیز (جے آئندہ اس فیصلے میں بورڈ کہا جائے گا) تھکیل دیا گیا ہے، جس کا چیئر مین اسٹیبلشنٹ ڈویژن کاسکرٹری ہے اور باقی ارکان وفاقی حکومت کے نامزدکردہ ہیں۔(۲)

س-اس بورڈ کے بارے میں بیت تقریح کی گئی ہے کہ بیا ایک باڈی کارپوریٹ ہے، جوایک شخص قانونی (Legal Person) کے طور پر جائیدادِ منقولہ ادر غیر منقولہ کا مالک بن سکتا ہے، خرید و فروخت کرسکتا ہے اور مقد مات میں مدعی اور مدعا علیہ بن سکتا ہے۔ (۳)

سے اگر کوئی ملازم اپنی مدتِ ملازمت کے دوران جسمانی یا وینی طور پر اپنے فرائض انجام دینے سے بالکل معذور ہوجائے تو وہ اسال تک، یا پنی ریٹائر منٹ کی عمر کو پہنچنے تک (ان میں سے جو پہلے ہو) شیڈول میں دی گئ شرح کے مطابق ماہانہ رقم بینودلنٹ فنڈ سے دصول کرنے کا مجاز ہے۔ جس کوا یکٹ میں عطیہ (Grant) سے تعبیر کیا گیا ہے۔ (۳)

۵۔اگر کوئی ملازم اپنی مدتِ ملازمت کے دوران (لیمنی ریٹائر ہونے سے پہلے) یا ۲۵ سال کی عمر کو پہنچنے سے پہلے انتقال کر جائے تو اس کی فیملی بھی اسی عطیہ کی حقدار ہوگی جس کا ذکر او پر کیا گیا، اس کو بھی ایک عظیہ (Grant) سے تعبیر کیا گیا ہے۔ (۵)

۲ - ملازم کو بیاختیار حاصل ہے کہ وہ اپنی فیلی کے افراد میں سے جس کاذکر دفعہ نمبر ۲ شق (۵)
میں کیا گیا ہے، کسی فردیا افراد کواس رقم کی وصولیا بی کے لئے نامزد کرد ہے اوراگروہ چاہے تو ایک سے
زیادہ افراد نامزد کرنے کی صورت میں ان کودیئے جانے والے حصوں کا تعین بھی کر سکتا ہے۔ (۲)

2 - جہاں ملازم نے اپنی فیملی کے فردیا افراد کو اس طرح نامزدنہ کیا ہو، وہاں بینو ولنٹ فنڈکی
گرانٹ کی وصولیا بی کے لئے فیملی کے کسی بھی فردیا افراد کو حکومت یا بورڈ آف ٹرسٹیز کی طرف سے مقرر
کیا جاسکتا ہے۔ بشر طیکہ اس بات کا اظمینان کر لیا گیا ہو کہ دی ہوئی گرانٹ فیملی کے تمام ارکان کے نفقہ
اور فائدے کے لئے انصاف کے ساتھ استعمال ہوگی۔ (۲)

۸۔اگرکسی ملازم نے اپنی غفلت اور لا برواہی سے اپنی تخواہ کامتعین جصہ کٹوا کرفنڈ میں جمع نہ

کیا ہوتب بھی دنعہ ۱۳ کے تحت ملنے والی گرانٹ کا استحقاق ختم نہیں ہوتا، بلکہ معذور ہونے کی صورت میں وہ خود اور دوران ملازمت انتقال کی صورت میں اس کی فیملی وہ گرانٹ وصول کرسکتی ہے جو دفعہ ۱۳ میں بیان کی گئی ہے۔ البتہ اس گرانٹ سے اتن رقم کم کی جاسکتی ہے جتنی اس نے چندہ کے طور پرادا

بینودلنٹ فنڈ کی مذکورہ بالا تفصیلات کو مدنظر رکھتے ہوئے جو بات واضح ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ ملازم کے انتقال کی صورت میں اس کی قیملی کو ملنے والی گرانٹ نہ تو ایسے مال کی تعریف میں آتی ہے جو مرتے وقت ملازم کی ملکیت ہو، اور نہ بیکوئی ایسا مالی حق ہے، جوفنڈ کے ذمہ لاز ما ملازم کی حیات میں واجب الا داہو۔ کیونکہ اگر ملازم زندہ رہتاتو دفعہ ۱۳ (اے) کی رُوسے صرف اس دنت وہ اس گرانث كا حقدار ہوتا جب وہ ريٹائر ہونے سے پہلے اپنى جسمانى يا ذبنى معذورى كے سبب ملازمت سے برخاست کر دیا گیا ہوتا، ایک کی دفعہ ۱۳ کومجموعی طور پر بڑھنے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اگر بالفرض كوئى ملازم ايني ريٹائر منك كى عمر كو پہنچ كرريٹائر ہوا ہوتو وہ اس فنڈ سے كسى بھى صورت ميں كوئى بیسہ وصول نہیں کرسکتا اور نہاس کے انتقال کی صورت میں اس کی قیملی کوکوئی گرانٹ مل سکتی ہے، اس سے بیربات واضح ہے کہ بیرگرانٹ ملازم کا کوئی ایساحی نہیں ہے کہ فنڈ کے ذمہ قرض کی طرح لازی طور

يرواجب الادامو، للبزااس لحاظ سے اس كوملازم كاتر كه كہنامكن نبير \_

ا مکٹ کے مذکورہ بالا احکام اور اس کے مجموعی ڈھانچے کو مرنظر رکھتے ہوئے جو بات واضح ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ درحقیقت بدایک منتقل فنڈ قائم کیا گیا ہے جس کا مقصد معذور ہو جانے والے ملازم یا دوران ملازمت انتقال کرنے والے ملازم کی قیملی کے ان افراد کی امداد ہے جواس کے زیر کفالت تھے،اس فنڈ میں ملاز مین کی شخو اہوں سے کائی ہوئی رقوم کے علادہ مرکزی حکومت اور خودمختار اداروں کی دی ہوئی گرانٹ اور پرائیویٹ افرادادراداروں کےعطیات کے لئے بھی گنجائش رکھی گئی ہے اور اس فنڈ کو منافع بخش کاموں میں لگانے کی اجازت دی گئی ہے، جبیا کہ دفعہ اا کے احکام سے معلوم ہوتا ہے۔لہذا بیفنڈ ملاز مین کی شخصی یا اجتماعی ملکیت نہیں ہے اور نہ ملازم کو بیتن ہے کہ وہ ہر صورت میں اس فنڈ کا کوئی حصہ حاصل کرے، بلکہ ملاز مین یا ان کی فیملیوں کو اس فنڈ سے رقوم دینے كے لئے كچھ خاص صورتيں تجويز كردى كئى ہيں اوران رقوم كونام بھى "گرانث" يا عطيه كاديا گيا ہے،ان تمام باتوں سے بیدواضح ہوتا ہے کہ بیگرانٹ کسی ملازم کی ملکیت یا اس کا ہرحال میں واجب الوصول حق ولعفر صرفتا بطريطان مركواد لعض صورتول شراك

فیلی کومہا کیا جاتا ہے۔

بیدرست ہے کہ اس فنڈ میں ہر ملازم کی تخواہ کا کچھ حصہ شامل ہے لیکن محض اتنی بات سے فنڈ
کی رقوم کو ملازم کا تر کنہیں کہا جا سکتا، بلکہ اس دی ہوئی رقم کی حیثیت ایسی ہے جیسے کسی شخص نے کسی
بہود فنڈ میں چندہ دیا ہو، تو بیدیا ہوا چندہ اس کا تر کنہیں ہے، اب اگر یہ بہود فنڈ کسی وقت خود چندہ
دہندہ کی فیملی کوکوئی حصہ دینا چا ہے تو وہ فیملی کے جس رکن کوچا ہے، عطیہ دے سکتی ہے اور محض اس کے
چندہ دینے کی وجہ سے اس پر بیدلا زم نہیں ہے کہ دہ اس کے تمام ورثاء میں بیعطیہ وراثت کے اصول پر
تقسیم کرے۔

یہاں پہر شبہ ہوسکتا ہے کہ بینوولنٹ فنڈ میں ملازم کا جو چندہ جمع کرایا جاتا ہے، وہ رضا کارانہ خہیں بلکہ قانو نی طور پرایک جری کوتی ہے، لہذا اس کوسی بہبود فنڈ میں اپنی مرضی سے چندہ دینے پر قیاس نہیں کیا جاسکتا، کیکن ہم جھتے ہیں کہ چندہ کے محض جبری ہونے سے فدکورہ صورت حال پر کوئی خاص ار نہیں پڑتا، بیا کیک مستقل مسئلہ ہے کہ ملاز مین سے ابیا جبری چندہ وصول کرنا شرعاً جائز ہے یا نہیں جمیلی کیکن سے مسئلہ اس وقت ہمارے پیش نظر نہیں، اس پر کسی اور مناسب مقدمہ میں غور کیا جاسکتا ہے، کیک محض کوتی سے جبری ہونے کی وجہ سے نہیں کہا جاسکتا کہ فنڈ سے جو قرقم بعض صورتوں میں اس کی فیملی کو ملنے والی ہے وہ ملازم کی ملکیت ہوگئی ہوئی شخواہ کا محاوضہ اور بعض صورتوں میں اس کی فیملی کو ملنے والی ہے وہ ملازم کی ملکیت ہوگئی ہوئی شخواہ کا محاوضہ واجب الوصول حق بن گیا ہے، کیونکہ نہتو شری اعتبار سے ملنے والی گرانٹ کوکائی ہوئی شخواہ کا محاوضہ کہہ سکتے ہیں اور نہ قانونی اعتبار سے بیا گرانٹ ہوئی گوتی نہ کرائٹ کو دفعہ اشتوں (س) کے در حقیقت یہ گرانٹ تخواہ کی گوتی نے ساتھ مشروط بھی نہیں، جبیا کہ ایکٹ کی دفعہ اشتوں (س) کے والے سے او پر ذکر کہیا گیا کہ اگر کوئی شخص کی فقلت کی وجہ سے کوئی گوتی نہ کرائے، تب بھی وہ پاس کی فیملی مقررہ صورتوں میں فنڈ سے گرانٹ وصول کرنے کی حقدار ہو جاتی ہے، اس سے صاف واضح کی فیملی مقررہ صورتوں میں فنڈ سے گرانٹ وصول کرنے کی حقدار ہو جاتی ہے، اس سے صاف واضح کی فیملی مقررہ صورتوں میں فنڈ سے گرانٹ وصول کرنے کی حقدار ہو جاتی ہے، اس سے صاف واضح کے گرانٹ کا مانا تخواہ کی گوتی کے ساتھ مشروط یا اس پر موتو نے نہیں۔

قرض نہیں ہوا، کیکن اگر کسی صورت میں کوئی ملازم اس کوتی پرراضی ندہوت بھی صورت حال اس لئے مختلف نہیں ہوگی کہ جب ملازمت قبول کرتے وقت اس کے علم میں یہ بات ہے کہ تخواہ میں سے اتنی رقم لازماً کاٹ کر فنڈ میں جع کی جائے گی اور اس کے بعد اس نے یہ ملازمت قبول کی ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس نے اس کوتی کوقبول کر لیا ہے ، یا اتنی شخواہ پر راضی ہو گیا ہے جواس کوتی کے بعد بنی موہ الہذا محض جبری کوتی کی وجہ سے اس فنڈ کی فدکورہ بالاحیثیت پر کوئی فرق نہیں پڑا، یہ ایک چندہ تھا جو فنڈ کودے دیا گیا اور دینے کے بعد وہ ملازم کی ملکیت سے خارج ہو گیا، اب اگر ملازم کی وفات کے بعد اس فنڈ سے کوئی گرانٹ جاری ہوتی ہے، تو یہ ایک عطیہ ہے، جوفنڈ کی طرف سے دیا جا رہا ہے اور بعد اس فنڈ سے کوئی گرانٹ جاری ہوتی ہے، تو یہ ایک عطیہ ہے، جوفنڈ کی طرف سے جس کو چاہے عطیہ وے، اس پراحکام میراث کی پابندی لازم نہیں ، لہذا اگر اس فنڈ کی جانب سے گرانٹ کی وصولیا بی کو فیا ہے کہ وہ افراد کو متعین کر دیا گیا ہے تو اس سے شریعت کے احکام میراث کی خلاف ورزی نہیں ہوتی۔

لئے فیملی کے پچھافراد کو متعین کر دیا گیا ہے تو اس سے شریعت کے احکام میراث کی خلاف ورزی نہیں ہوتی۔

اس فنڈ کو گورنمنٹ پراویڈٹ فنڈ پر بھی قیاس نہیں کیا جاسکتا، کیونکہ اس شخواہ کا جو حصہ کاٹ کر جمع کیا جاتا ہے، وہ مسلسل ملازم کاحق رہتا ہے، جو ہر حال میں اس کو ملتا ہے اور جس کا مطالبہ وہ لازم اپنی زندگی میں کرسکتا ہے، اس لئے اس میں شامل ہونے والی رقم اس کالازمی مالی حق ہے، جواس کے ترکے میں شامل ہے، اور اگر وہ اس کی وفات کے بعد ملے تو اس کا تمام ورثاء میں تقسیم ہونا ضروری ہے، چنا نچہ اس عدالت نے اپنے فیصلے امت الحبیب بنام مسرت پروین وغیرہ (پی ایل ڈی ۱۹۷۳ء سپر یم کورٹ ۱۹۸۵ء) میں یہی موقف اختیار کیا ہے کہ پراویڈنٹ فنڈ کی رقم تمام ورثاء کاحق ہے، جبکہ بیزولنٹ فنڈ کی صورت حال اس سے مختلف ہے، جبسا کہ اُورٹ شعیل سے بیان کیا گیا۔

فاضل وفاقی شرع عدالت نے بینوولنٹ فنڈ سے ملنے والی رقم کو دیت پر قیاس کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ جس طرح دیت کا مقصد کی مقتول کے پسما ندگان کو پہنچنے والے نقصان کی تلافی ہوتا ہے اور اس کی رقم تمام ورثاء میں میراث کے حصوں کے مطابق تقسیم ہوتی ہے، اسی طرح بینوولنٹ فنڈ کے عطیات کا مقصد بھی ایک مرحوم ملازم کے پسما ندگان کی امداد اور ان کے نقصان کی تلافی ہے لہذا جس طرح دیت کے بارے میں شرع تھم یہ ہوتی کہ وہ مقتول کے تمام ورثاء میں میراث کے حصوں کے مطابق تقسیم کی جائے، اسی طرح بینوولنٹ فنڈ کی رقم بھی تمام وارثوں میں تقسیم ہونی ضروری ہے۔ مطابق تقسیم کی جائے، اسی طرح بینوولنٹ فنڈ کی رقم بھی تمام وارثوں میں تقسیم ہونی ضروری ہے۔ اس لئے کہ دیت ایک مافل وفاقی شرع عدالت کی اس دلیل سے اتفاق کرنا مشکل ہے، اس لئے کہ دیت ایک بالکل مختلف چیز ہے، اس کی تقسیم ورثاء میں اس بنیاد پر نہیں ہوتی کہ وہ مقتول کا ترکہ ہے بلکہ اس

وجہ سے ہوتی ہے کہ ' دیت' در حقیقت ' قصاص' کا بدلہ ہے اور قصاص لینے کا حق چونکہ ور ٹاء کو ہوتا ہے ، اس لئے اس کا قائم مقام لیعنی دیت بھی ور ٹاء ہی کا حق ہو جاتا ہے۔ چنا نچہ علامہ ابن عابدین شامی ککھتے ہیں:

"والدية كالخلف له ولهذا تجب بالعوارض."

"دیت دراصل قصاص کے قائم مقام کی طرح ہے اس لئے بیاس وقت واجب ہوتی ہے جب کسی دجہ سے تصاص واجب نہ ہوسکے، مثلاً قتل غلطی سے ہوا ہو۔'(۱) اس کے علاوہ دیت ایک شرعی حق ہے، جس کی ادائیگی شرعاً لازم ہے اور جس کے بارے میں صری احادیث نے بیٹین کردیا ہے کہ بیرقم مقتول کے درثاء کودی جائے گی (۲) اس سے بینتجہ نکالنا درست نہیں ہے کہ جب بھی کوئی شخص کسی مرحوم کے بسماندگان کی الی امداد کرنا جا ہے جو شرعاً اس پر واجب نہ ہوتو وہ امداد کی رقم ضرور مرحوم کے تمام ورثاء میں میراث کے قاعدے سے تقسیم کرے۔اگر حکومت یا کوئی ادارہ اپنے ملازمین کے اہل خانہ کی امداد کے لئے کوئی ایسا قانون یا قاعدہ بنائے کہان کے مرنے کے بعد صرف ان کے بیوی بچوں کو کوئی امداد دی جائے گی تو اس کو دیت پر تیاس کر کے میہ نہیں کہا جا سکتا کہ دیت کی طرح بیامداد کی رقم بھی تمام ورثاء میں تقسیم ہونی ضروری ہے۔خود فاضل فیڈرل شریعت کورٹ نے اینے فیلے مرزامحمر امین بنام حکومت یا کستان (پی اہل ڈی ۱۹۸۲ء ایف ایس سیس ۱۲۳۳) میں یہی موتف اختیار کیا ہے کہ اگر کسی آجر (Employer) کی طرف سے اپنے کسی ملازم کے مرنے کے بعداس کے اہلِ خانہ کی امداد باان کے نقصان کی تلافی کے لئے کوئی رقم دی جائے تو خواہ وہ مرحوم کی خدمات کے پیشِ نظر دی گئی ہو، لیکن وہ ایک عطیہ ہوتی ہے اور قابلِ میراث نہیں ہوتی ،اس بنیاد یروہ فیملی پنش اور ڈیتھ گر بجویٹ جوایک ملازم کے اہلِ خانہ کواس کی وفات کے بعد دی جاتی ہے اس کومن ایک عطیہ قرار دیا گیا اور اسے میراث کی طرح قابل تقسیم قرار نہیں دیا گیا۔ فاضل وفاتی شری عدالت کے فیصلے میں بیوضاحت بھی کی گئی ہے کہ جوگر یجو پٹی ملازم کی زندگی ہی میں شرائط ملازمت کے تحت اس کاحق بن جاتی ہے، جس کا وہ اپنی زندگی میں لازماً مطالبہ کرسکتا ہے وہ مرحوم کا تر کہ شار ہوگی اور میراث کی طرح تقسیم کی جائے گی ،جیبا کہ پی ایل ڈی ۱۹۸۹ء لا ہور ۳۲ میں بھی یہی موقف اختیار کیا گیا ہے لیکن وہ ڈیتھ گر بجو پٹی جوزندگی میں ملازم کا ایساحق نہیں تھی جس کا وہ لاز مآ مطالبہ کرسکے وہ ایک عطیہ ہے اور ملازم کا تر کہبیں ہے لہذا دینے والے کوحق ہے کہ مرحوم کی قیملی میں

ہے جس کو چاہے دے۔ فاضل وفاقی شرعی عدالت کا بیہ موقف ہمارے نزدیک درست ہے اور گریجو پٹی کی طرح پنشن میں بھی یہی فرق کرنا ہوگا۔ جو پنشن ملازم کی زندگی میں واجب الا واہواور جس کا وہ لازم مطالبہ کر سکے وہ تو ملازم کا ترکہ شار ہوگا اور تمام ور ٹاء میں تقسیم ہوگا، کین وہ فیملی پنشن جو ملازم کی زندگی میں واجب الا وانہیں تھی، بلکہ اس کے مرنے کے بعد اس کی فیملی کے لئے واجب الا واہوتو وہ مرحوم کا ترکہ شار نہیں ہوگی اور تمام وارثوں میں تقسیم ہونے کے بجائے صرف وہی لوگ اس کے حقد ار ہوں گروں گروں گروں گروں گروں گروں کے جو ترا

جہاں تک گردب انشورنس کا تعلق ہے میراث کے معاملے میں اس میں اور بینو ولنٹ فنڈ میں کوئی فرق نہیں۔ بینودلنٹ فنڈ کی طرح گروپ انشورنس میں بھی کچھ رقم ملازم کی شخواہ سے کاٹ کر گروپ انشورٹس فنڈ میں جمع کی جاتی ہے، جواسی بورڈ آف ٹرسٹیز کی تحویل میں ہوتا ہے جس کا ذکر ا یکٹ کی دفعہ نمبر ۴ میں ہےاور بینوولنٹ فنڈ کی طرح یہاں بھی اگر کوئی ملازم اپنی شخواہ سے بیر قم کسی وجہ سے نہ کو اسکا ہوتب بھی اس کی قیمل گروپ انشورنس کی رقم لینے کی حقد ار ہوتی ہے، البتہ جتنا پر یمیم ملازم کے ذمہ داجب الا دارہ گیا، وہ گروپ انشورٹس کی رقم سے کاٹ لیا جائے گا، جبیبا کہ ایکٹ کی دفعہ نمبر ٨ اثن (٣) ميں اس كى صراحت ہے۔اس لحاظ سے بينو دلنٹ فنڈ اور گروپ انشورنس ميں ميراث كے نقط نظر سے کوئی بنیادی فرق نہیں ہے۔ بیشک عملی اعتبار سے دونوں کے درمیان ایک فرق تو رہے کہ اگر ملازم اپنی ریٹائرمنٹ کی عمرتک پہنچنے کے بعدریٹائر ہوتو اس کے بعد بینوولنٹ فنڈ سے اس کو یا اس ی قیملی کو پھی بیں ملتا، جبکہ گروپ انشورنس کی رقم ایکٹ کی دفعہ ۱۹ کے تحت اس کے انتقال کے بعد اس کی قیملی کو ہر حال میں ملتی ہے خواہ مدتِ ملازمت کے دوران اس کا انتقال ہوا ہویا ریٹائر ہونے کے بعد، اور دوسرا فرق یہ ہے کہ بینوولنٹ فنڈ کی رقم فیملی کوایک مخصوص مدت تک ماہانہ دی جاتی ہے اور گردب انشورنس کی رقم کیک مشت دی جاتی ہے لیکن اس فرق کے باوجود سے بات واضح ہے کہ بیکوئی الی رقم نہیں ہے جس کا ملازم اپنی زندگی میں حقد ار ہو گیا ہو، اور اسے اپنی زندگی میں وصول کرسکتا ہو، بلکہ بیرقم بھی اس کے مرنے کے بعد فنڈ کی طرف سے اس کے اہلِ خانہ کے لئے ایک امدادی عطیہ ہے،اس کو ملازم کا تر کہبیں کہا جا سکتا،لہذا جن لوگوں کو بیرقم دی جارہی ہے،ان کاتعین میراث کے احکام کے مطابق ہونا ضروری ہیں۔

یہاں بیرواضح رہے کہ اس وقت ہیر مسئلہ ہمارے پیشِ نظر نہیں ہے کہ گروپ انشورنس سے متعلق جوطم بق کارای اسکر میں میں جب کہا گا ۔ یہ دیس میں کا بشراحیت کے مطابقت میں میں لیکن پہ بات بہرصورت واضح ہے کہ جورقم اس فنڈ کے تحت فیملی کے ارکان کو دی جا رہی ہے وہ نہ تو میت کا ترکہ ہے اور نہ اس کی دیت ہے بلکہ فنڈ کی طرف سے ایک عطیہ یا گرانٹ ہے، چنا نچہ اس کا میراث کی طرح تقسیم ہونا ضروری نہیں ہے۔ اس پوری بحث کا نتیجہ بہ ہے کہ ایکٹ کی دفعہ نبر ۲ شق میراث کی طرح تقسیم ہونا ضروری نہیں ہے۔ اس پوری بحث کا نتیجہ بہ ہے کہ ایکٹ کی دفعہ نبر ۲ شق (۵) میں'' فیملی'' کی جو تعریف کی گی ہے وہ فہ کورہ بالا وجوہ کی بناء پر قر آن وسنت کے احکام کے خلاف نہیں ہے، لہذا ہم اس اپیل کو منظور کرتے ہوئے فیڈ رل شریعت کورٹ کے فیصلے کو برخاست کرتے ہیں۔

ڈاکٹرنشیم حسن شاہ شفیع الرحمٰن عبدالقدیر چوہدری پیرمجد کرم شاہ

۱۹۹۱/۲/۱۸ مار۱۹۹۱ء راولینڈی



# فيصله ريئائر منك سركاري ملازمين

# فيصله ريثائر منث سركاري ملازمين

بِسُمِ اللهِ الرَّ- َعَمْنِ الرَّحِيْمِ إِنِ الْحُكُمُ إِلَّا لِلهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ.

ا۔ محمد تقی عثانی جج: میں نے برادر گرامی جناب جسٹس نسیم حسن شاہ صاحب کے مجوزہ فیصلے سے استفادہ کیا، ان مقد مات میں جو امور تصفیہ طلب ہیں، وہ انہوں نے بڑی خوبی اور تفصیل کے ساتھ بیان فر مائے ہیں، اس لئے ان کے اعادہ کی ضرور سے نہیں، البتہ چونکہ زیرِ بحث سئلہ سے متعلق میں نے مختلف رائے قائم کی ہے، اس لئے اپنی وہ رائے اس کے دلائل کے ساتھ یہاں ذکر کرنا چا ہتا ہوں۔

۲۔ زیرِ بحث مسئلہ سے ہے کہ سرکاری ملاز مین کے رائج الوقت عام قوانین کے تحت تمام ملاز مین کے ریائز منٹ کے لئے ان کی عمر کی ایک حدمقرر کی گئی ہے، جس سے پہلے ان کوریٹائر نہیں کیا جا سکتا، لیکن جوقوانین ہمارے سامنے زیرِ بحث ہیں، ان میں ملاز مین کی دو کیلیگر یاں اس عام اصول سے الگ کر لی گئی ہیں، اور ان کے بارے میں سے طے کیا گیا ہے کہ انہیں ریٹائر منٹ کی عام عمر تک چہنچنے سے کر لی گئی ہیں، اور ان کے بارے میں سے طے کیا گیا ہے کہ انہیں ریٹائر کر سکتے ہیں۔ یہ دو کیلیگر یاں مندرجہ پہلے ہے جو تعلقہ ذمہ دار افراد' مفادِ عامہ'' کے تحت جب چاہیں ریٹائر کر سکتے ہیں۔ یہ دو کیلیگر یاں مندرجہ ذیل ہیں:

(۱) ایڈیشنل سیرٹری یااس سے اوپر کے مرتبے کے سرکاری ملازمین۔

(۲) و ہرکاری ملازمین جواپی مت ملازمت ۲۰ یا ۲۵ سال پورے کر چکے ہیں۔

وفاتی شرعی عدالت نے ان قوانین کوتر آن وسنت کے خلاف قر اردیا ہے، جوسر کاری ملازمین کی ان دو کیٹیگریوں کے ساتھ امتیازی سلوک روار کھ کر متعلقہ ذمہ داروں کواس بات کا موقع فراہم کرتے ہیں کہ وہ جس کو چاہیں ریٹائر منٹ کی اصل عمر آنے سے پہلے ہی ''مفادِ عامہ'' کی آڑ لے کر ریٹائر کردیں، اور اسے نہ اس عمل کی وجہ بتائی جائے اور نہ اپنی صفائی کا موقع دیا جائے۔
سے اس مسئلے پرغور کرنے سے پہلے یہ بات واضح وتنی چاہئے کہ دفاتی شرعی عدالت اور عدالت ہذا

و دت کسی قانون کو کالعدم قرار دے سکتی ہے جب کوئی قانون اس کی نظر میں قرآن وسنت سے متصادم

۳- اس سلط میں قرآن وسنت کی تشریح کرتے ہوئے اجماع وقیاس اور فقہاء کرام کی آراء سے
کس حد تک استفادہ کیا جا سکتا ہے، اس موضوع پر ہم اس سے قبل وفاق پاکستان بنام عوام پاکستان
شریعت اپیل نمبر ۲۰ ـ ۱۹۸۲ (۱) کے مقدمہ میں ایک مفصل فیصلہ دے چکے ہیں، جس میں قرآن و
سنت کی تشریح و تعبیر کا طریقۂ کاراور اس سلسلے میں قیاس اور استنباط کی حدود بھی متعین کردی گئی ہیں للہذا
اس مقدمہ میں اس مسئلے کو از سرنو اُٹھانے کی ضرورت نہیں، البتہ آئی بات واضح ہے کہ دستور پاکستان کی
دفعہ ۲۰ کے تحت یہ عدالت کسی قانون کو صرف قرآن و سنت سے متصادم ہونے کی بناء پر کالعدم قرار
دے سکتی ہے۔

۵۔ جب اس نقطۂ نظر سے زیر بحث قوانین برغور کیا جائے ، تو بیقوانین قرآن وسنت کے کی ارشاد، ان کی کسی تعلیم یا اصول سے متصادم نظر نہیں آتے۔

۲۔ درحقیقت سرکاری ملاز مین کے توانین کا تعلق مجموعی طور پر نظام حکومت سے ہے، اور نظام حکومت کے بارے میں قرآن وسنت اور فقہ اسلامی نے پچھ بنیا دی اصول ضرور متعین کیے ہیں، کیکن نظام حکومت کی جزوی تفصیلات کوخود متعین کرنے کے بچائے انہیں ہر دور کے مسلمانوں پر چھوڑ دیا ہے کہ ان بنیا دی اصولوں کے دائر ہے میں رہتے ہوئے یہ تفصیلات اپنے زمانے اور اپنے خطے کے حالات کے مطابق خود طے کرلیں، یہ تفصیلات جب تک ان بنیا دی اصولوں میں سے کی اصول سے نہ کمراتی ہوں، قرآن وسنت سے متصادم نہیں کہلا سکتیں۔

ے۔ سرکاری ملاز مین کا تقرر عام اجیر اور آجر (Employer and Employee) کے قواعد کے تخت کیا جائے گا، یا ان کی ملاز متوں کو قانونی تحفظ مہیا کیا جائے گا؟ بیمسئلہ بھی ایسا ہی ہے کہ اس کے بارے میں اسلام نے ہمیشہ کے لئے کوئی ایک طریقِ کار متعین کرنے کے بجائے اسے ہر دور کے مسلمانوں پر چھوڑ دیا ہے کہ وہ اپنے اپنے دورکی مسلمتوں کو دیکھتے ہوئے جو طریقِ کار اختیار کرنا عالی ، اسلام اس کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں بنتا۔

۸۔ ملازمت کاعام قاعدہ یہ ہے کہ مدتِ ملازمت، مفوضہ امور اور شخواہ وغیرہ کے بارے میں آجر الازمت کاعام قاعدہ یہ ہے کہ مدتِ ملازمت، مفوضہ امور اور شخواہ وغیرہ کے بارے میں آجر (Employee) کے درمیان جو شرائط بھی طے ہوجا ئیں فریقتین پران کی تصلیح میں ہوتا ہے ۔ مختافی افراد سے

رضامندی سے طے ہوئی ہوں، اوران میں بذاتِ خودکوئی ناجائز بات شامل نہ ہو، وہ فریقین کے لئے قابلِ پابندی بھی جاتی ہیں، اوران شرا لَظ کے مطابق کسی کارروائی کوناجائز نہیں کہا جاسکتا۔

9 چنانچے فریقین کو اختیار ہے کہ وہ ملازمت کے لئے جو مدت چاہیں مقرر کرلیں، اگر کسی شخص نے دوسر فے خص کو ایک سال کے لئے ملازم رکھا ہے، اور یہ بات ابتدا ہی سے معاہدہ میں طے ہوتو ایک سال کی مدت خم ہونے پر وہ اسے ملازمت سے علیحدہ کرسکتا ہے، اگر ملازمت کی مدت اسال طے ہوئی ہو تو اس مدت کے اختیام پر علیحدگی ہو تکتی ہو تو اس مدت کے اختیام پر علیحدگی ہو تکتی ہے، اور اس علیحدگی کے لئے کوئی وجہ بیان کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ نبی کریم مال شائر کا کارشاد ہے:

"المسلمون على شروطهم الاشرطًا حرم حلالا او احل حرامًا." ترجمه: "مسلمان اپنی طے کی ہوئی شرائط کے پابند ہیں، سوائے اس شرط کے جوکسی حرام کوحلال یا حلال کوحرام قرار دے۔"(۱)

چنانچ فقہاء کرام نے بھی اسی اصول پر سے کم بیان فر مایا ہے کہ ملازمت کے آغاز میں فریقین کے درمیان جتنی مدت مقرر ہوئی ہو، اس کے ختم ہونے پراجارہ ختم ہوجا تا ہے، یہ بات فقہاء کے یہاں مسلم ہے، مثال کے طور پر علامہ کاسانی ''اجارہ'' ختم ہونے کے اسباب بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"ومنها انقضاء المدة الالكدر، لان الثابت الى غاية ينتهى عند وجود الغاية فتفسخ الأجارة بانتهاء المدة."

"ان اسباب میں سے ایک سبب مدت ختم ہو جانا ہے، اللہ یہ کہ کوئی مجبوری ہو، اس لئے کہ جو چیز کسی حد تک کے لئے ثابت ہو، وہ اسی حد کے آنے پرختم ہوتی ہے، لہذا اجارہ بھی طے شدہ مدت کے ختم ہونے پرختم ہوجائے گا۔"(۲)

•۱- پھریہ بھی ضروری نہیں کہ کسی آجر (Employer) نے اگر ایک اجیر (Employee) کے ساتھ ملازمت کی ایک مدت مقرر کی ہے، تو دوسرے ملازم کے ساتھ بھی وہی مدت مقرر کر ہے، چنا نچہ آجر کی صوابدید کے مطابق ملازمت کی مرتبی اشخاص کے اختلاف سے مختلف بھی ہوسکتی ہیں اور آجر اس اختلاف کے کوئی وجہ بیان کرنے کا بھی پا بند نہیں ہے۔

اا۔ سیہ ملازمت اور اجارہ کا عام اصول .....اور قرآن وسنت میں کوئی ایسی ہدایت نہیں جس کی روست میں کوئی ایسی ہدایت نہیں جس کی روسے سرکاری ملاز مین کواس اصول سے متثنیٰ قرار دے کران کی ملازمت کو ہمیشہ کے لئے تحفظ فراہم

کرنا ضروری ہو، بلکہ بیہ معاملہ مسلمانوں کی صوابدید پر چھوڑ دیا گیا ہے کہ وہ اپنے اپنے زمانے کے حالات کے مطابق انتظامی اور ہر سرکاری ملازمین کے ساتھ جس قشم کا معاہدہ چاہیں کرلیں، چنانچہ تاریخ اسلام کے ابتدائی دور میں ملازمین کاعزل ونصب تمام تر خلفاء کی رائے پر موقوف تھا چنانچہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب تحریر فرماتے ہیں:

''عزل ونصب کوخدا تعالی نے خلیفہ کی رائے پر چھوڑ دیا ہے، خلیفہ کو چاہئے کہ مسلمانوں کی اصلاح اور اسلام کی نفر سے کی فکر کر ہے، اور اسی غور وفکر سے جورائے قائم ہو، اس پر عمل کر ہے، سساور آنخضرت مالیڈ کا مصلحت کی وجہ سے بھی کسی کو معزول کر کے دوسر نے کومقرر کر دیتے، جسیا کہ فتح مکہ میں انصار کے نشان کو سعد بین عبادہ رفی گئے سے ایک بات پر جوان کی زبان سے نکل گئی تھی، لے کران کے بیٹے قیس بن سعد رفی گئے کو دے دیا، اور بھی کسی مصلحت کی وجہ سے کم تر درجہ کے خص کو مقرر کرتے، جسیا کہ حضرت اسامہ رفی گئے کو سر دار الشکر کیا، اور کبار مہاجرین کوان کا ماتحت، بی تقرر آپ نے آخری عمر میں کیا تھا، اسی طرح شخین رفی گئے اور دیگر خلفا بھی ماتحت، بی تقرر آپ نے آخری عمر میں کیا تھا، اسی طرح شخین رفی گئے اور دیگر خلفا بھی خلافت میں کیا، اور حضرت عثمان رفی گئے کے بعد حضرت علی رفی گئے اور دیگر خلفا بھی بیشہ اس دستور پر عمل کرتے رہے۔'(ا)

عدسوم - تربيد وفر وخت عجد بدطريق

وہ پابند نہیں ہے۔ ہاں اگر سال یا مہینے کے دوران یہ فیصلہ کیا جائے تو ایسا فیصلہ کرنے سے پہلے دوسر نے آت ایسا فیصلہ کرنے سے پہلے دوسر نے فریق کو وجوہ بیان کرنا اور اس کی بات سننا ضروری سمجھا جاتا تھا۔ اس کی بہت سی مثالیں تاریخ طبری جلد سم میں دیکھی جاسکتی ہیں۔

۱۳- کین اسلط میں ایک اہم اور مشہور واقعہ حضرت عمر بنائی کے زمانے میں حضرت خالد بن ولید بنائی کی معزولی کا ہے۔ حضرت خالد بنائی تاریخ اسلام کے مابینا زسید سالار تھے، جنہوں نے روم، ایران اور عراق کی فتو حات میں بڑے زبر دست کا رنا ھے انجام دیئے ۔ لیکن بالآخر حضرت عمر بنائین نے انہیں معزول فرما دیا۔ اگر چدان کے خلاف بعض شکوک وشبہات بھی پیدا ہوئے تھے، لیکن واقعہ بہ ہے انہیں معزول فرما دیا۔ اگر چدان کے خلاف بعض شکوک وشبہات بھی پیدا ہوئے تھے، لیکن واقعہ بہ کدان کے خلاف کوئی بھی الزام عدالتی تحقیق کے معیار پر ثابت نہیں ہوا تھا، اور حضرت عمر بنائی نے انہیں کی جرم کی پاداش میں معزول نہیں کیا، بلکہ ان کی معزولی کے بعد تمام گورنرز کوایک خطاکھا، جس میں تح برتھا:

"أنى لم اعزل خالداً عن سخطة ولا خيانة، ولكن الناس فتنوا به، فخفت ان يوكلوا اليه ويبتلوا به، فاحببت ان يعلموا ان الله هو الصانع، وان لا يكونوا يعرض فتنة."

''میں نے خالد کو کسی ناراضی یا ان کی کسی خیانت کی وجہ سے معزول نہیں کیا، لیکن لوگ ان کی (بہادری وغیرہ) کی وجہ سے فتنے میں مبتلا ہور ہے تھے، اور مجھے اندیشہ تھا کہ لوگ (اللہ تعالیٰ کے بجائے) ان پر بھر دسہ کرنے لگیں گے، اور اس طرح غلط عقیدے میں مبتلا ہو جائیں گے، لہذا میں نے چاہا کہ لوگوں کو پہتہ چل جائے کہ جو کھی کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اور لوگ کسی فتنے کا نشانہ نہ بنیں '(۱) کھی کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اور لوگ کسی فتنے کا نشانہ نہ بنیں '(۱) اور حافظ ابن کثیر جونہایت محتاط اور محقق مورخ ہیں ، تحریر فرماتے ہیں:

"روى يوسف وغيره ان عمر قال حين عزل خالد إعن الشام، والمثنى بن حارثه عن العراق، انما عزلتهما ليعلم الناس ان الله نصر الدين لا بنصرهما، وان القوة لله جميعا."

''سیف بن عمر بن الله نے روایت کیا ہے جب حضرت عمر بن الله نے حضرت خالد بن الله کوشام سے اور شنی بن حارثہ بن الله کوعراق سے معزول کیا تو انہوں نے فر مایا کہ ''میں نے ان دونوں کوصرف اس لئے معزول کیا ہے کہ لوگوں کو پہتہ چل جائے کہ

دین کونصرت الله تعالیٰ کی مدد سے حاصل ہوئی ہے، اور بیقوت اور قدرت تمام تر الله تعالیٰ کے لئے ہے۔'(۱)

10۔ چنانچہاں معزولی کے بعد بھی حضرت عمر بناٹی کے ساتھ حضرت خالد بناٹی کے تعلقات اچھے رہے۔ معزولی کے بعد پہلی ہی ملاقات میں حضرت عمر بناٹیئے نے ان سے فر مایا:

"يا خالد! والله انك على لكريم، وانك عندى لعزيز، ولن يصل اليك منى امر تكرهه بعد ذلك."

''خالد! میں تمہاری بہت عزت کرتا ہوں، اور تم مجھے بہت عزیز ہو، اور آج کے بعد میری طرف سے تمہیں کوئی ایسی بات نہیں پہنچے گی جو تمہیں ناپیند ہو۔''(۲)

۱۱- یہاں تک کہ جب حضرت خالد بن ولید بڑھ کی وفات کا وفت آیا تو انہوں نے اس حسرت کا اظہار تو فر مایا کہ جہاد میں اثنا حصہ لینے کے باوجود میں بستر پر مر رہا ہوں، لیکن حضرت عمر بڑھ کے بارے میں کوئی شکایت کا کلم نہیں کہا، بلکہ وصیت رہے کی کہ میرے مرنے کے بعد میرے ترکے کا انتظام حضرت عمر بڑھ کے سیر دکیا جائے۔ (۳)

21۔ یہاں حضرت عمر بڑاٹی نے خالد بن دلید بڑاٹی کومعز ول کرنے کی جو وجہ بیان فر مائی ہے،اس کو''مفادِ عامہ''(Public Interest) کے سواکسی اور لفظ سے تعبیر نہیں کیا جاسکتا۔

۱۸۔ اس سے بہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ سرکاری ملاز مین کی مدت ملازمت کے بار ہے میں قرآن وسنت نے کوئی الیا تھم نہیں دیا جس کی پیروی ہر حال میں لازم ہو، بلکہ اسے ہر دور کے مسلمانوں پر چھوڑا ہے کہ وہ اپنے زمانے کی انتظامی مصلحوں کے مطابق اس سلسلے میں جو طریق کار اختیار کرنا چاہیں، اختیار کرلیں۔اگر کسی وقت متعلقہ افراد کی امانت اور دیانت پر اعتاد کیا جاسکتا ہو، اور اس بات کا اطمینان ہو کہ ملازمتوں کودائی تحفظ دیئے بغیر بھی کار وبارِ حکومت سے طریقے پرچل سکتا ہے تو ملازمین کے ساتھ کے عزل ونصب کا کلی اختیار ذیے داروں کو دیا جاسکتا ہے، کہ وہ جس طرح چاہیں، ملازمین کے ساتھ شرائط کے کرلیں، اور اگر بیاعتاد نہ کیا جا سکتا ہو، اور ملازمتوں کے تحفظ کے بغیر انتظامی مصالح عامہ متاثر ہو سکتی ہوں، تو ایسا قانون بھی بنایا جا سکتا ہے جس کے ذریعہ ملازمتوں کو انتظامی مصلحت کے مطابق شحفظ دیا جا سکتا ہے جس کے ذریعہ ملازمتوں کو انتظامی مصلحت کے مطابق شحفظ دیا جا سکتا ہے۔دونوں میں سے کوئی صورت بھی قرآن وسنت سے متصادم نہیں ہوگی۔

<sup>(</sup>۱) البداييوالنهايي، ص ۱۱۵، ج ۷، وفيات ١١ جري\_

19۔ ابسوال صرف بیرہ جاتا ہے کہ س دور میں مصلحت کیا ہے؟ اب اگر کسی زمانے کے مسلمان باہمی مشورے سے کسی ایک راستے کو مصلحت کے مطابق سمجھ کراسے اختیار کرلیں تو کوئی شخص بیر کہ سکتا ہے کہ میری نظر میں بیر راستہ مصلحت کے مطابق یا مناسب نہیں ،لیکن اس راستے کوقر آن وسنت سے متصادم قرار دینا اس لئے درست نہیں ہوگا کہ اس معاملے میں قرآن وسنت نے ہمیشہ کے لئے کوئی ایک راستہ معین کر کے کوئی ابدی تھم دیا ہی نہیں ہے ، بلکہ بیہ بات ہر دور کے مسلمانوں کی رائے پرچھوڑ دی ہے کہ وہ سرکاری ملاز مین کے ساتھ انتظامی مصلحت کے مطابق معاہدہ کی جو مدت جا ہیں مقرر کر دی ہے کہ وہ سرکاری ملاز مین کے ساتھ انتظامی مصلحت کے مطابق معاہدہ کی جو مدت جا ہیں مقرر کر لیں۔

۲۰ اس دور میں اس سم کی انظامی مسلحوں کے تعین کے لئے جوادارہ موجود ہے، وہ ''مجلسِ شوریٰ' یا مقدّنہ ہے، لہذا اگر کوئی شخص مدتِ معاہدہ کے بارے میں زیر بحث قوانین کی متعلقہ دفعات کو مسلحت کے خلاف یا نامناسب سمجھتا ہے تو اس کے پاس چارہ کاریہ ہے کہ وہ یہ مسئلہ''مجلسِ شوریٰ' میں اُٹھائے ،اور وہاں یہ طے کیا جائے کہ انتظامی مسلحت کے لحاظ سے کوئی صورت مناسب ہے، لیکن میں اُٹھائے ،اور وہاں یہ طے کیا جائے کہ انتظامی مسلحت کے لحاظ سے کوئی صورت مناسب ہے، لیکن اس عدالت کے پاس فرکورہ قانون کوقر آن وسنت کے خلاف قرار دینے کے لئے کوئی بنیا دموجود نہیں

ال- وفاقی شرعی عدالت نے اپنے فیطے میں بیمونف اختیار کیا ہے کہ ریٹائر منٹ کی عام اور معروف مدت سے پہلے کسی سرکاری ملازم کوریٹائر کرنا اس کے خلاف ایک کارروائی ہے، اور بیکارروائی اس وقت تک جائز نہیں ہوسکتی جب تک کہ کم از کم اس کو''پروانہ اظہار وجوہ'' Show-Cause) موقع نہ دیا موقع نہ دیا موقع نہ دیا جائے ، اور اس کے جواب میں اسے اپنی پوزیش واضح کرنے کا موقع نہ دیا جائے اور چونکہ زیر بحث قوانین میں سرکاری ملاز مین کو بیموقع فراہم نہیں کیا گیا، اس لئے وہ قرآن و سنت کے خلاف ہیں۔

۲۲۔ میرے نزدیک اس مسئلے کو طے کرنے کے لئے پہلے بید یکھنا چاہئے کہ کیا زیر بحث قوانین کی مذکورہ دفعات کے تخت کسی ملازم کوریٹائر کرنا اس ملازم کے خلاف کوئی ایسا فیصلہ ہے جس سے اسے کسی جرم کا مجرم قرار دیا گیا ہو، یا گھر بیدا یک ایسے معاہدے کی سیمیل ہے، جس کے تخت اس نے ابتداء میں ملازمت قبول کر لی تھی۔

۲۳- اگریال کے خلاف کوئی فیصلہ ہے، تو بیشک اس فیصلے سے پہلے اس کوصفائی کا موقع دینالازم ہوگا، اور جو قانون اسے صفائی کا موقع دیئے بغیراس کے خلاف کسی فیصلے کو جائز قرار دے، وہ قرآن و

مدر - ريرد روست عديدم لع

"اذا تقاضی الیك رجلان فلا تقض الاول حتی تسمع كلام الآخر." ترجمه: "جب تمهارے پاس دوآ دمی قضیه لائیں تو پہلے کے حق میں اس وقت تک فیصلہ نہ کروجب تک دوسرے کی بات نہ س لو۔"(۱)

۲۲۔ اس اصول کی طرف کچھاشار ہے تر آن کریم میں بھی موجود ہیں، مثلاً سورہ ص (۲) میں حضرت داؤدعلیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا ہے کہ ان کی عبادت کے دوران دو بھائی اپنا تناز عہ لے کر آئے۔ایک بھائی نے دوسرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ میرے اس بھائی کے پاس ۹۹ دنبیاں ہیں، اور میرے پاس ایک و نبی ہے، لیکن بیاس ایک و نبی کے بارے میں بھی مجھ پر ذور ڈال رہا ہے کہ وہ بھی میرے پاس ایک و نبی ہے، لیکن بیاس ایک و نبی کے بارے میں بھی مجھ پر ذور ڈال رہا ہے کہ وہ بھی میرے والے کردو۔ حضرت داؤدعلیہ السلام نے فرمایا کہ 'اس نے تمہاری دنبی ما نگ کرتم پر ظلم کیا ہے' کیکن پھر فورا ہی انہیں تنبہ ہوا کہ بیا اللہ تعالی کی طرف سے آزمائش تھی، چنا نچہ انہوں نے استغفار فرمایا۔ (۳)

10- ان آیات کی واضح تفسیر یہی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس نا گہانی قصے میں دوسر کے کی بات سے بغیر صرف پہلے فریق کے بیان پر اپنی اس رائے کا اظہار فرما دیا کہ دوسرا فریق ظالم ہے، سیر بات چونکہ عدل اور احکام خداوندی کے خلاف تھی، اس لئے انہیں فوراً خیال آیا کہ یہ دوفریق میری آزمائش کے لئے بھیجے گئے تھے، اور قبل از وقت اظہارِ رائے کر کے میں نے عجلت سے کام لیا، اس لئے انہوں نے اللہ تعالی سے مغفرت طلب فرمائی۔

۲۷۔ اس تفسیر کے مطابق قرآن کریم سے بھی بیاصول معلوم ہوتا ہے کہ سی شخص کے خلاف کوئی جرم یا کسی حق کا کوئی فیصلہ سنانے سے پہلے اس کو اپنا موقف بیان کرنے کا حق ملنا چاہے لہذا اگر کوئی قانون اس اصول کے خلاف ہوتو وہ یقینا قرآن وسنت سے متصادم ہوگا۔

۲۷۔ لیکن اس اصول کا اطلاق اس جگہ ہوسکتا ہے جہاں کس شخص کے خلاف کوئی ایسا فیصلہ سنایا جائے جس کے ذریعے:

(۱) یا توده مجرم ثابت موتا مو

(٢) یااس کے ذمہ کوئی قانونی حق عائد ہوتا ہو۔

(٣) یااسے کی قانونی حق سے محروم کیاجار ہاہو۔

<sup>(</sup>۱) جامع التر مذى، ابواب الاحكام، حديث نمبر ٢ ١٣٣١، ج١، مطبوعه كراجي-

<sup>(</sup>۲) مورة نمبر ۲۸\_

ہمارے زیر بحث مسئلے میں ان نتیوں میں سے کوئی صورت نہیں۔ زیر بحث قوانین کی جن دفعات کووفاقی شرعی عدالت نے منسوخ کرنے کی ہدایت کی ہے،ان کے تحت اگر کسی ملازم کوریٹائر کیا جائے تو اس کے بیمعنی ہرگر نہیں ہوتے کہ اسے کسی جرم کا مجرم یا اس منصب کے لئے ناہل قر اردیا گیا ہے، یکی وجہ ہے کہ قانون میں بیصراحت ہے کہ اسے ملازمت کے تحت حاصل ہونے والی تمام مراعات دی جائیں گی، یہاں تک کہ اسے معزول شدہ ملازم کہنے کے بجائے ریٹائر شدہ ملازم کہا جائے گا۔

۲۸۔ اس طرح ریٹائرمنٹ کے ذریعہ اس سے کوئی ایسا قانونی حق بھی نہیں چھینا جارہا ہے، جس کا وہ قرآن وسنت کے تحت لازی طور پر حقدار ہو، کیونکہ آغاز ملازمت ہی میں یہ بات طے ہو چکی ہے کہ اس کے ملازمت پر برقر ارر بنے کا قانونی حق صرف اس وقت تک رہے گا جب تک اس کی ملازمت پر محل اس نہ گذر جا کیں یا وہ ایڈیشنل سیکرٹری کے منصب تک نہ پہنچ جائے، اس کے بعد اس کا قانونی حق برقر ار نہ رہے گا، اور اسے مفاد عامہ کے تحت کسی بھی وقت ریٹائر کیا جا سکے گا۔ ملازم نے یہ ملازمت انہی شرائط کے تحت قبول بھی کی چنانچہ باہمی معاہدے میں جو مدت طے ہوگئ تھی، اس کے بعد مفاد عامہ کے فلاف ملازمت پر برقر ار رہنا نہ اس کا شرعی حق ہوائی ایسا حق نہیں چھینا جا رہا ہے جو اسے معاہدہ کی روسے حاصل تھا۔

79۔ اس سے یہ بات بھی واضح ہوگئی کہ اس کی ریٹائر منٹ کا فیصلہ اس سے کا کوئی فیصلہ نہیں ہے جس کے تحت کوئی شخص مجرم قرار پائے ، یا اسے کسی واجبی قت سے محروم کیا جائے ، اس کے برعکس یہ ایک پہلے سے طیشرہ معاہدے کی تعمیل کا ایک حصہ ہے ، جے منظور کر کے ہی اس نے ملاز مت اختیار کی تھی۔ سے طیشرہ معاہدے کی تعمیل کا ایک حصہ ہے ، جے منظور کر کے ہی اس نے ملاز مین ریٹائر منٹ کی عام اور معروف مدت تک چہنے سے پہلے ہی ریٹائر کر دیئے جاتے ہیں ، اس لئے اس عمل سے ان کے ریکار ڈیرائیک داغ لگ جاتا ہے کہ یقینا ان میں کوئی خرابی ہوگی ، جس کی بناء پر انہیں وقت سے پہلے ریٹائر کیا گیا۔ اس داغ کی وجہ سے یہ فیصلہ محض معاہدے کی تعمیل نہیں ہے ، بلکہ معنوی طور پر اسے مجرم قرار دیئے کے متر ادف ہے ، لہٰذا اس فیصلے سے پہلے صفائی کا موقع ضرور ملنا چاہئے۔

دینے کے متر ادف ہے ، لہٰذا اس فیصلے سے پہلے صفائی کا موقع ضرور ملنا چاہئے۔

"" میں نے اس دلیل پر کا فی غور کیا ، لیکن اس سے اتفاق نہیں کر سکا ، اس کی وجہ ہے کہ اس

مزعومہ داغ کو قانونی اعتبار سے کوئی داغ کہنا مشکل ہے۔جولوگ اس طرح ریٹائر ہوتے ہیں میرے

علم میں کوئی قانون ایبانہیں ہے جوانہیں داغدار قرار دیتا ہو۔ان پر 'معزول شدہ''یا'' نااہل'' ملاز مین

كے احكام جارى نہيں ہوتے۔ وہ ٹھيك اسى طرح تمام مراعات كے مستحق ہوتے ہيں جس طرح ریٹائر منٹ کی عام مدت بوری کرنے والے ملاز مین ان کے مسحق ہوتے ہیں، بلکہ جب مفادِ عامہ کے تخت ضروری ہوتو انہیں دوبارہ بھی سرکاری ملازمت میں لیا جا سکتا ہے، لہذا قانونی اعتبار سے اس ریٹائر منٹ کے ذریعہان پر کوئی داغ نہیں لگتا، ہاں البتہ بیضر در ممکن ہے کہ معاشرے میں ان کی اہلیت اور کارکردگی کے بارے میں کچھشکوک وشبہات پیدا ہو جائیں،لیکن سوال میہ ہے کہ کیا ان شکوک و شہات کی بنا پر کہا جا سکتا ہے کہ ان کوریٹائر کرنا انہیں مجرم قرار دینے کے مترادف ہے، اس قتم کے شکوک وشبہات جن کی کوئی قانونی بنیا زنہیں ہے،اگر ایسے شکوک پیدا کرنے والا ہرعمل'' پروانہ اظہارِ وجوہ'' کا متقاضی ہےتو معاشرے میں ایسے شکوک وشبہات پرائیویٹ ملاز مین کے سلسلے میں بھی پیراہو جاتے ہیں۔اگر کوئی پرائیویٹ ملازم سالہاسال تک کسی ایک جگہ ملازمت کرتار ہاہو، پھراسے ملازمت کے قو اعدے مطابق نونس دے کر ملازمت سے الگ کر دیا جائے تو اس کے بارے میں بھی ذہنوں میں بیشبهات تو اُنجرتے ہیں کہ شاید اس کوکسی خرابی کی بناء پر الگ کیا گیا ہوگا،کیکن ظاہر ہے کہ ان شبہات کی وجہ سے پہلیں کہا جاسکتا کہا ہے مجرم قرار دیا گیا ہے،لہذا اسے صفائی کاموقع دینالازم تھا، بلکہ پیر علیحد گی اگر معاہدے کی شرائط کے مطابق ہوئی ہے تو وہاں'' پروانہ اظہارِ وجوہ'' جاری کرنا کوئی بھی شریعت کی رو سے لا زمی نہیں سمجھتا ،اورخود و فاقی شرعی عدالت نے بھی نہصرف پرائیویٹ ملاز مین بلکہ ''وایڈا''اور''یو نیورٹی' جیسے اداروں کے ملازمین کے لئے بھی اسے ضروری قرار مہیں دیا، حالا تکہان

کے ملاز مین کوبھی سرکاری ملاز مین تصور کیا جاتا ہے۔

سر اس سے بیہ بات واضح ہوگئی کہ اگر کسی شخص کی قواعد کے مطابق ملازمت سے علیحدگی کی بنا پر معاشر ہے میں اس کی اہلیت یا کارکردگی کے بارے میں پچھشہات پیدا ہوجا ئیں تو اس سے بیہ بھنا درست نہیں ہے کہ ملازمت سے اس کی علیحدگی اس کو مجرم قرار دینے کے مترادف ہے، لہذا قرآن و سنت کی روست نہیں ہے کہ ملازمت سے اس کی علیحدگی اس کو مجرم قرار دینے کے مترادف ہے، لہذا قرآن و سنت کی روست اس کو کم از کم''ا ظہار وجوہ کا پروانہ' دینا اور اس کی صفائی سننا ضروری ہے اور جو قانون اسے صفائی دینے بغیر ملازمت کا معاہم ہ فتم کرنے کو جائز قرار دے، وہ قرآن و سنت سے متصادم ہے۔

سس بحث کے دوران قرآن کریم کی سور جبنی امرائیل کی ایک آیت سے بھی استدلال کیا گیا،

"وَكُلَّ اِنْسَانِ ٱلْزَمُنَاهُ طَآئِرَهُ فِي عَنْقِهِ وَنُخُرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَّلْقَاهُ

اس کا اعمال نامہ اس کے واسطے نکال کرسامنے کر دیں گے، جس کو وہ کھلا ہوا دیکھ کے گا۔ اپنا اعمال نامہ خود پڑھ لے، آج تو خود ہی اپنا حساب جانچنے کے لئے کافی

اس آیت سے بیاستدلال کیا گیا ہے کہ جب الله تعالی نے آخرت میں بھی "پروانہ اظہار وجوہ''جاری فرمایا ہے تو دنیا میں کسی تخص کواظہار وجوہ کاموقع دیئے بغیراس کے خلاف کارروائی قرآن ک اس آیت کے خلاف ہوگی۔

۳۲- میر بنز دیک بیاستدلال کئی وجوه سے درست نہیں:

(۱) مذکورہ آیت میں کسی مخص کوسز ایاب کرنے کا ذکر ہے، اور میں اویر تفصیل سے ثابت کر چکا ہوں کہ سی شخص کو معاہدے کے مطابق ملازمت سے الگ کرنا اس کوسز ا دینے کے متر ادف نہیں ہے، جس يرسز اديے كے احكام جارى كيے جائيں۔

در حقیقت مذکوره آیت میں جس اعمال نامه کا ذکر ہے، اسے 'نیروانه اظہارِ وجوه' Show) (Cause Notice کہنا درست نہیں ، کیونکہ ' ریوانہ اظہار وجوہ' جاری کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی شخص کواپنی صفائی کوموقع دیا جائے ،ادراگر وہ اپنی صفائی میں کوئی معقول بات پیش کرے تو اسے قبول کر کے اس کے خلاف کارروائی کوروک دیا جائے ، حالانکہ مذکورہ آیت میں'' اعمال نامہ'' اس کو دکھانے کا مقصد بینہیں ہے کہ وہ اینے خلاف الزامات کی جواب دہی کر لے، بلکہ الزامات تو اس پر یہلے ہی سے ثابت ہو چکے، اعمال نامہ دکھانے کا مقصداس پرصرف ججت پوری کرنا ہے۔

(٣) آیت میں صرف بیرہیان کیا گیا ہے کہ اللہ آخرت میں ہر مخص کواس کا اعمال نامہ دکھا کیں گے تا کہ وہ خودا بے اعمال نامہ کود کھے لے الیکن آیت میں ہے ہیں نہیں کہا گیا کہ دنیا میں انسانوں کے باہمی معاملات میں بھی ہمیشہ یہی طریقہ اختیار کرنا ضروری ہے ادراس کے خلاف کوئی طریقہ اختیار کیا جائے

تودہ قرآن کریم کے خلاف ہوگا۔

سے البذایہ بات کہ کسی کوسزا دینے سے پہلے اس کوسزا کی وجوہ سے آگاہ کرنا ضروری ہے، اس آیت کا موضوع ہی نہیں ، اس سلسلے میں قرآن وحدیث کے وہ ارشادات زیادہ برمحل ہیں جواس فصلے کے پیراگراف نمبر۲۲،۲۳ میں بیان کیے ہیں،لیکن جیسا کہاویر ذکر کیا گیا ہےان کااطلاق بھی زیر بحث مسئلے برنہیں ہوتا۔

۳۱ ۔ ۳۱ ۔ زیرِ بحث قوانین کے خلاف ایک دلیل میکھی پیش کی گئی کہ دوستم کے ملاز مین کے لئے

۳۸- سے بات و فاقی شرعی عدالت نے بھی تسلیم کی ہے کہ مدتِ معاہدہ اور شرائطِ ملازمت کے اعتبار سے مختلف ملازمین کے درمیان درجہ بندی یا تفریق (Classification) میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے ، کیکن فاضل و فاقی شرعی عدالت کا کہنا ہے ہے کہ اس تفریق یا درجہ بندی کے لئے کوئی معقول بنیا د ہونی جائے۔

۳۹۔ اس دلیل کا خلاصہ یہی نکاتا ہے کہ ملاز مین کے درمیان تفریق (Classification) کے بارے میں قرآن وسنت نے کوئی قطعی اور ابدی حکم نہیں دیا، بلکہ اسے ہر دور کی مصلحتوں پر چھوڑ ا ہے۔ اگرمسلمان کسی دور میں کسی تفریق کومصلحت کے مطابق سمجھیں تو اسے اختیار کر سکتے ہیں ، اورمصلحت کے خلاف مجھیں تو اسے ترک کر سکتے ہیں، لہذا بات جہاں جا کر رکتی ہے، وہ یہی ہے کہ زیر بحث قوانین میں جوتفریق کی گئی ہے، وہ معقول مصلحت رمبنی ہے یانہیں؟ اور پیربات میں شروع ہی میں کہہ چکا ہوں کہ اس عدالت کا بیر کام نہیں ہے کہ وہ کسی قانون کا جائزہ اس بنیاد پر لے کہ وہ معقول اور مصلحت کے مطابق ہے یانہیں؟ بیعدالت تو صرف قرآن وسنت کی روشنی میں قوانین کا جائزہ لے سکتی ہے، مسلحتوں کا فیصلہ کرنے کا کام یا تو ''مقننہ'' کا ہے، یا اگر کسی قانون میں بنیا دی حقوق کے نقطہُ نظر ہے کوئی سقم نظر آتا ہوتو اس کا فیصلہ اعلیٰ عدالتیں اینے عام اختیار ساعت کے تحت کرسکتی ہیں، یہ بات فیڈرل شریعت کورٹ اور اس عدالت کی شریعت اپیلیٹ بیٹے کے دائر وکار سے باہر ہے۔ سے ایک دلیل می بھی پیش کی گئ ہے کہ انظامیہ کے بااختیار افراد کو کسی بھی وقت مفادِ عامہ (Public Interest) کانام لے کرکی ملازم کوریٹائر کرنے کا اختیار ایک ایبا ہتھیار ہے جے بددیانت لوگ غلط استعمال کر کے لوگوں پرظلم کر سکتے ہیں ،لیکن اس کے بالمقابل دوسرا استدلال یہ پیش کیا جاسکتا ہے کہ ملاز مین کے لئے ملازمت کاغیر محدود تحفظ بھی ایک ایسا تحفظ ہے جسے بددیانت لوگ

اللم مسلحوں کے انہی تعارض (Clash) کی بنا پر قرآن وسنت نے اس معالمے میں ہمیشہ کے لئے کوئی ایک راہ معین نہیں کی،جس کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان با ہمی مشور سے سے وہ طریق کار طے کر لیں جوان کے زمانے اور حالات کے مطابق ہو۔ یہ عدالت ان میں سے کسی ایک طریق کار کو اپنی رائے سے مسلحت کے زیادہ مطابق دیکھ کراسے قرآن وسنت کا واجب انتعمیل حکم قرار نہیں دیے تی۔ رائے سے مسلحت کے زیادہ مطابق دیکھ کراسے قرآن وسنت کا واجب انتعمیل حکم قرار نہیں دیے تی۔ مسوخ کے سام کی مدالت نے منسوخ کی ہوایت کی ہم اس وجوہ سے میں زیر بحث قوانین کی ان دفعات کو جنہیں وفاقی شرعی عدالت نے منسوخ کرنے کی ہدایت کی ہم ایس منظور کی جاتی ہیں۔ مستر دکرتا ہوں ،اور باقی تمام اپلیں منظور کی جاتی ہیں۔



## لائرى حرام ہے

سپریم کورٹ آف پاکستان کی شریعت اپیلیٹ ننج میں بید مقدمہ زیر بحث آیا کہ مجموعہ تعزیرات پاکستان کی دفعہ ۲۹۳۔اے اور دفعہ ۲۹۳۔ بی کس حد تک اسلام کے مطابق یا مخالف ہیں،ان دفعات کی روسے سرکاری' لاٹری'' کو جائز قرار دیا گیا ہے۔اس مسئلہ پر جسٹس مولا نا محد تقی عثانی صاحب مظلم کا لکھا ہو آنفصیلی فیصلہ پیش خدمت سے سیاداں ہ

## لاثرى حرام ہے

میں نے اس مقدے میں برادر محترم جناب جسٹس شفیع الرحمٰن صاحب کے مجوزہ فیلے کا مطالعہ کیا، میں اس میں بیان کردہ نتائج سے بڑی حد تک متفق ہوں، البتہ چونکہ فاضل فیڈرل شریعت کورٹ کا فیصلہ بعض ترمیمات کامختاج ہے، اس لئے زیرِ بحث مسئلے سے متعلق چند بنیادی امور کی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں۔

ا۔اس مقدے میں بنیادی مسئلہ رہے کہ مجموع تعزیرات یا کستان کی دفعہ ۲۹۴۔اے اور دفعہ ۲۹۳ \_ بی کس حد تک قرآن وسنت کے احکام کے مطابق یا منافی ہیں؟ دفعہ۲۹۳۔اے میں لاٹری جاری کرنے کے لئے کوئی دفتر کھولنے کو جرم قرار دے کراس کے مرتکب کو چھ ماہ تیدیا جرمانے یا دونوں سزاؤں کامسخق قرار دیا گیا ہے۔لیکن اس کے ساتھ ہی مذکورہ دفعہ میں سرکار کی طرف سے جاری کردہ لاٹری کوجرم ہونے سے مشتنی کر دیا گیا ہے، اور جس لاٹری کی صوبائی حکومت نے اجازت دے دی ہو اس کوبھی جرم قرارنہیں دیا گیا۔ دوسری طرف دفعہ ۲۹۳۔ بی کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی تجارت یا کاروبار کے فروغ، یا کسی خاص چیز کی خریداری کوفروغ دینے کے لئے انعامی ٹکٹ یا کو بین وغیرہ جاری کرنا ،اوران کی بنیاد پر انعامات تقسیم کرنا جرم ہے، اور اس کی سز ابھی چھ ماہ قید اور جرمانے کی شکل میں ہو عتی ہے۔ ۲\_ فاضل فیڈرل شریعت کورٹ نے مسئول شیخ مشتاق علی ایڈود کیٹ کی درخواست پر دفعہ ۲۹۳\_اے کا، اور خود این تحریک (Suo Motu) دفعہ۲۹۳ بی کا جائزہ لیا، اور بیقر ار دیا کہ ان دونوں دفعات میں قرآن وسنت کے احکام کو مرنظر نہیں رکھا گیا، اور اس طرح بعض حرام چیزوں کی اجازت دے دی گئی ہے، اور بعض جائز چیزوں کو جرم قرار دے دیا گیا ہے۔ فاضل فیڈرل شریعت کورٹ کا کہنا ہے کہ جولاٹریاں تماری تعریف میں داخل ہیں، وہ صرف عوام کے لیے نہیں، بلکہ حکومت اور حکومت کے اجازت یا فتہ افراد کے لئے بھی ممنوع ہونی جائئیں۔اور جولاٹریاں جائز ہیں ان کوجرم قررہیں دینا جائے۔

سر رہا ہے سوال کہ کونی لاٹریاں قمار میں داخل ہونے کے سبب شرعاً حرام ہیں، اور کونی لاٹریاں شرعاً حائز ہیں، اس مسئلے کو فاضل فیڈرل شریعت کورٹ نے بہت سی مثالوں سے واضح کرنے

ب سے مہر ن ورف من ریں وروں وروں ورف مارے مارے مارے ہوت کہ مکن نہیں ہے ہے۔ ہمار سے نز دیک زیرِ نظر مقدے کا سیح اور بنی برانصاف تصفیہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک'' تمار'' کی حقیقت یوری طرح واضح نہ ہو۔

عربی زبان میں'' قمار'' اور''میسر'' ہم معنی لفظ ہیں، جن کا ترجمہ اُردو میں''جوئے'' اور انگریزی میں (Wagering Gambling) سے کیا جاتا ہے، قرآن کریم کی جن آیتوں میں '' قمار'' کونا جائزیا حرام قرار دیا، وہ مندرجہ ذیل ہیں:

"يَسُئَلُونَكَ عَنِ النَحَمُرِ وَالْمَيُسِرِط قُلُ فِيهِمَا اِثْمٌ كَبِيُرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ لَ وَالْمُهُمَا اَكْبَرُ مِن نَّفُعِهِمَاط"

''لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں گناہ کی بڑی بڑی با تیں ہیں اورلوگوں کو پچھ فائدے بھی ہیں، اور گناہ کی باتیں ان فائدوں سے بڑھی ہوئی ہیں۔''(۱)

اورسورهٔ ما نده میں ارشاد ہے:

"يَا آيُهَا الَّذِينَ امَنُوَّا إِنَّمَا الْخَمُرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْانْصَابُ وَالْازْلَامُ رِجْسٌ مِّنُ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاحْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمُ تُفُلِحُونَ."

''اے ایمان والو! بلاشبہ شراب، جوا، بت اور جوے کے تیر، بیسب گندی باتیں شیطان کے کام ہیں، پس ان سے بالکل کنارہ کشی اختیار کرو تا کہ تم کو فلاح ہو۔''(۲)

ان دونوں آیتوں میں جوئے کے لئے لفظ ''میسر'' استعمال کیا گیا ہے، جو'' قمار'' کے ہم معنی ہے، چار' کے ہم معنی ہے، چاننچ حضرت عبداللہ بن عمر رہافتہا فر ماتے ہیں:

الميسر: القمار" (لعني "ميسر" قماركوكمت بين)

۵۔اس کے علاوہ محمد بن سیرین، مجاہد، سعید بن المسیب ، سعید بن جبیر، قنادہ، حسن بھری، طاوس، عطاء بن ابی رباح ، سدی اور ضحاک نے بھی'' میسر'' اور'' قمار'' کوہم معنی قرار دیا ہے۔ (۳) طاوس، عطاء بن ابی رباح ، سدی اور ضحاک نے بھی ''میسر'' اور'' قمار' کوہم معنی قرار دیا ، احد منظرت مُل اللہ قمار کا معاملہ کرنا حرام قرار دیا ، اور اگر کوئی شخص دوسرے کو قمار کی حرام قرار دیا ، اور اگر کوئی شخص دوسرے کو قمار کی

رعوت دے تو اس کو حکم دیا کہ اپنے اس گناہ کے کفارے کے طور پر صدقہ کرے، چنانچہ سے بخاری میں آخضرت مالی المار کا ایرار شادم وی ہے کہ:

"من قال: تعال اقامرك فليتصدق."

"جو تحفل دوسرے سے کے کہ آؤ، میں تمہارے ساتھ قمار کروں تو اسے چاہئے کہ پھھ مدقہ دے۔"

۲- تماری حقیقت اہلِ عرب میں اتنی معروف و مشہور تھی کہ ہر شخص اس کا مطلب سمجھتا تھا، اور ہرا لیے معاطلے کو'' قمار'' کہا جاتا تھا جس میں کسی غیریقینی واقعے کی بنیاد پر کوئی رقم اس طرح داؤ پر لگادی گئی ہو کہ یا تو وہ اس رقم سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گا، یا اسے اتنی ہی یا اس سے زیادہ رقم بغیر کسی معاوضے کئی ہو کہ یا تو وہ اس رقم سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گا، یا اسے اتنی ہی یا اس سے زیادہ رقم بغیر کسی معاوضے کے مل جائے گی، اس کو عرب میں ''خاطر ہ'' (دوفریقوں کا اپنے اپنے مال کو داؤ پر لگادینا) بھی کہا جاتا ہے، چنا نچے حضرت عبداللہ بن عباس رفایت میں مذکورہ بالا آیت میں ''میسر'' کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

"الميسر: القمار، كان الرجل في الجاهلية يخاطر على اهله وماله، فايهما قمر صاحبه ذهب باهله وماله."

" دمیسر" تمارکو کہتے ہیں، زمانۂ جاہلیت میں ایک شخص کسی دوسرے کے ساتھ اپنے مال اور اپنے گھر والوں کو داؤپر لٹا دیتا تھا، پھران دونوں میں سے جوشخص دوسرے کو تماریس ہرادیتا، و ہاس کے گھر والوں اور اس کے مال کو لے جاتا تھا۔" (۱)

کے حضرت عبداللہ بن عباس بنا ہی کاس ارشاد سے معلوم ہوا کہ جاہلیت کے تمار میں صرف مال ہی کا سودا نہیں ہوتا تھا، بلکہ بعض اوقات لوگ اپنی بیو یوں کو بھی داؤیر لگا دیتے تھے، اسی جوئے کی ایک قتم وہ تھی جسے سورہ ماکدہ میں ''جوئے کے تیز' فرمایا گیا ہے، اس کی تفصیل ہے ہے کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ ایک اونٹ ذریح کر کے اس کے مختلف چھوٹے بڑے حصے کر لیتے تھے۔ ہر جھے کا ایک نام رکھ کر وہ نام ایک تیر پر لکھ دیا جاتا تھا۔ یہ سارے تیر جمع کر کے ان میں پچھ تیر خالی ملا دیئے جاتے تھے، حن کا کوئی حصہ نہیں ہوتا تھا۔ اب یہ ساڑے تیر آپس میں ملا کر شرکاء میں سے ایک ایک کے نام پر ایک تیر اٹھایا جاتا۔ جس شخص کے نام جو تیر آتا، اس پر لکھا ہوا حصہ اسے لی جاتا، اور جس شخص کے نام پر خالی تیر آتا، اسے نصرف یہ کہ اونٹ میں سے کوئی حصہ نہ ملتا، بلکہ پورے اونٹ کی قیمت بھی ای کوادا کر نی تیر آتا، اسے نصرف یہ کہ اونٹ میں سے کوئی حصہ نہ ملتا، بلکہ پورے اونٹ کی قیمت بھی ای کوادا کر نی شخص کے نام بر تیں میں سے کوئی حصہ نہ ملتا، بلکہ پورے اونٹ کی قیمت بھی ای کوادا کر نی سے کوئی حصہ نہ ملتا، بلکہ پورے اونٹ کی قیمت بھی ای کوادا کر نی سے کوئی حصہ نہ ملتا، بلکہ پورے اور قر آن کریم نے گئی آتیوں میں سے کوئی حسہ نہ ملتا، بلکہ پورے اور قر آن کریم نے گئی آتیوں میں سے کوئی حسے نہ ملتا، بلکہ پورے اور قر آن کریم نے گئی آتیوں میں سے کوئی حسم نہ ملتا، بلکہ تھی ، اور قر آن کریم نے گئی آتیوں میں سے کوئی حساسے سے دور تی آتا ہی کوئی سے تھے، اور قر آن کریم نے گئی آتیوں میں سے کوئی سے تھے، اور قر آن کریم نے گئی آتیوں میں سے کوئی سے تھے، اور قر آن کریم نے گئی آتیوں میں سے کھی کی کوئی سے تھے ہوں کی سے تھی اور قر آن کریم کے گئی آتیوں میں سے کوئی سے تھی اور قر آن کریم کے گئی آتیوں میں سے کھی ای کوئی سے تھی کی کوئی سے تھی کی کی کی کھی کے گئی کے کئی کی کی کوئی سے تھی کی کوئی کوئی کی کی کی کوئی کے کئی کی کوئی کی کئی کے کئی کی کئی کے کئی کی کئی کی کئی کے کئی کے کئی کے کئی کے کئی کے کئی کئی کی کئی کے کئی کے کئی کئ

اس كورام قرار ديا ہے۔

اسی طرح گفر دوڑ میں بھی جونے کا رواج تھا۔ دوآ دی گھوڑوں کی رکیں لگاتے ،اور آپس میں پیطے کرتے کہ دونوں میں سے جوشخص رکیس میں ہار جائے گا، وہ جیتنے والے کواتنی رقم ادا کرے گا۔اس کو بھی آنخضرت مُل اللہ بنے قمار میں داخل قر ار دیا ،اوراس کی حرمت کا اعلان فر مایا۔(۱)

۸\_ مختلف کھیلوں پر ہار جیت کی صورت میں بھی قمار کا رداج اہلِ عرب میں موجود تھا،اور قمار میں تنا کو تو سرک تم کر در میں اللہ تنا میں نہ میں قبل میں اللہ تا ہوں تا ہوں کہ تا ہوں کہ اللہ تا ہوں تا ہوں

كى ان صورتوں كو قرآن كريم كى مندرجه بالا آينوں نے حرام قرار ديا۔

9۔ قمار کی ان مختلف صورتوں اور اس کی مشہور ومعروف حقیقت کو مدنظر رکھتے ہوئے نہ تو آج
تک امت مسلمہ میں قمار کی حرمت کے بارے میں کوئی اختلاف پیدا ہوا، اور نہ اس کی حقیقت کے
بارے میں کوئی اشتباہ پیدا ہوا، البتہ اس کی حقیقت کو الفاظ میں بیان کرنے کے لئے فقہاء کرام نے
مختلف تعریفات ذکر فرمائی ہیں۔ عام طور سے قمار کی جوتعریف فقہاء کے درمیان مشہور ومعروف ہے،
وہ یہ ہے:

"تعليق التمليك بالخطر والمال من الجانبين."

اُردومیں اس تعریف کوسب سے زیادہ واضح الفاظ میں حضرت مولا نامفتی محمد شفیع صاحب نے اپنی تفسیر ''معارف القرآن' میں بیان کیا ہے، وہ فرماتے ہیں:

''قمار کی تعریف ہے ہے کہ جس معالمے میں کسی مال کا مالک بنانے کو الیمی شرط پر موقوف رکھا جائے جس کے وجود وعدم کی دونوں جانبیں مساوی ہوں، اور اسی بناء پر نفع خالص یا تاوان خالص ہر داشت کرنے کی دونوں جانبیں بھی ہر اہر ہوں، (۲) مثلاً یہ بھی اختمال ہے کہ زید پر تاوان پڑجائے، اور یہ بھی اختمال ہے کہ عمر پر تاوان پڑجائے، اور یہ بھی اختمال ہے کہ عمر پر تاوان پڑجائے، اس کی جتنی فتمیں اور صور تیں پہلے زمانے میں رائح تھیں، یا آج رائح ہیں، یا آج رائح ہیں، یا آج رائح ہیں، یا آئے تا ہوں، وہ سب میسر اور قمار اور جواکہ لائے گا۔''(۳)

ا قیار کی ان تمام صورتوں اور تعریفات کوسامنے رکھتے ہوئے یہ بات داضح ہوتی ہے کہ تمار

کے لازمی عناصر (Necessary Ingredients) مندرجہ ذیل ہیں:

(۱) تماردویا دو سے زیادہ فریقوں کے درمیان ایک معاملہ (Transaction) ہوتا ہے۔

<sup>(</sup>۱) ملاحظه مو بسنن ابوداؤد، كتاب الجهاد، باب في المحلل\_

<sup>(</sup>٢) شاي م ٣٥٥، جلده، كتاب الخطر والإماحه.

(۲) اس معاملے میں کسی دوسرے کا مال حاصل کرنے کی غرض سے اپنا کچھ مال داؤ پر لگایا جاتا ہے۔ ہے:۔

(۳) تماریس دوسرے کا جو مال حاصل کرنا منظور ہو،اس کا حصول کسی ایسے غیریقینی اور غیر اختیاری واقعے پرموتو ن ہوتا ہے،جس کے پیش آنے کا بھی۔

(۴) تماریس جو مال داؤ پر لگایا جاتا ہے، یا تو دہ بغیر کی معاوضے کے دوسرے کے پاس چلا جاتا ہے، جس کے نتیج میں داؤ پر لگانے والے کا خالص نقصان ہوتا ہے، یا پھر دوسرے کا پچھ مال اس کے پاس بغیر معاوضے کے آجا تا ہے، جس کے نتیج میں اس کا خالص نقصان ہوتا ہے۔ جس کی معاطے میں بیر چارعناصر پائے جا ئیں گے، وہ قمار میں داخل ہوگا، اور شرعاً حرام ہوگا، .... یوں تو اس معاطے کی بہت می صورتیں ہوستی ہیں، لیکن قمار کی دوشمیں نمایاں ہیں: ہوگا، .... یوں تو اس معاطے کی بہت می صورتیں ہوستی ہیں، لیکن قمار کی دوشمیں نمایاں ہیں: ااقرار کی پہلی قتم وہ ہے جس میں کوئی ایک فریق نقین طور پر کوئی ادائیگی کرنے کا پابند نہیں ہوتا ، بلکہ ہر فریق کی طرف سے ادائیگی کسی غیر نقینی واقعے پر موقوف ہوتی ہے، مثلاً الف اور ب کے درمیان کوئی رئیں یا مقابلہ ہوتا ہے، اور دونوں ابتدائی سے بیمعاہدہ کر لیتے ہیں کہ جوفریق ہارگیا، وہ جیتنے والے فریق کومثلاً ایک ہزار رو بے اداکرے گا۔

۱۱- اس مثال میں کسی بھی فریق کی طرف سے کوئی ادائیگی یقین نہیں ہے، بلکہ ایک غیریقینی واقعات پر جو شرطیں پائی جاتی ہیں، وہ بھی واقعے لیعنی ہار جیت پر موقوف ہے۔ اسی طرح مختلف غیریقینی واقعات پر جو شرطیں پائی جاتی ہیں، وہ بھی اسی قتم میں داخل ہیں۔ مثلاً زید عمر سے کہتا ہے کہ فلاں مقابلے میں اگر الف جیت گیا تو میں تنہیں ایک ہزار روپے دوں گا، اور اگر ب جیت گیا تو تم مجھے ایک ہزار روپے ادا کرنا۔ یہ بھی اسی قتم کا قمار ہے کہ ہر فرار دو ہے دول گا، اور اگر ب جیت گیا تو تم جھے ایک ہزار روپے ادا کرنا۔ یہ بھی اسی قتم کی تقدید شد میں میں دول گا، اور اگر ب جیت گیا تو تم جھے ایک ہزار روپے ادا کرنا۔ یہ بھی اسی قتم کی جم

فریق کی طرف سے ادائیگی ایک غیریقینی شرط پر موقوف ہے۔

الے کین اس میں کے تمار ہونے کے لئے بیضر دری ہے کہ ادائیگی دونوں طرف سے طے کی اور انگی دونوں طرف سے طے کی سے طے کی سور اگر ادائیگی محض یک طرفہ ہوئی تو بیت الیا تو بیس مثلاً زید عمر سے بیہ ہمتا ہے کہ اگر الف جیت گیا تو بیس متہمیں ایک ہزار رو بے دول گا، کیکن الف کے ہارنے کی صورت میں عمر کے ذھے کوئی ادائیگی لازم نہیں کی جاتی ، تو بی یک طرفہ شرط ہے ، جو تمار میں داخل نہیں۔

 ۱۵- تماری اس دوسری قتم میں وہ لاٹریاں اور ریفل وغیرہ داخل ہیں جن میں حصہ لینے والوں کو کچھر تم ابتداء میں اداکرنی پڑتی ہے،خواہ فیس کی شکل میں، یا ٹکٹوں کی خریداری کی شکل میں، یا ٹکی اور طرح، پھرمخصوص رقبوں کی قرعہ انداز کر کے وہ رقبیں ان لوگوں کے درمیان تقسیم کی جاتی ہیں، جن کا مام قرعہ میں نکل آئے، چنا نچہ اگر قرعہ میں نام نہ آئے تو ابتدا میں لگائی ہوئی رقم کسی معاوضے کے بغیر چلی جاتی ہے، ادرا گرقر عیمیں نام نکل آئے تو وہ اپنے سے بہت زیادہ رقم بلا معاوضہ تھینچ لاتی ہے۔ کلی جاتی ہوئی تاری ان دونوں قسموں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اگر ہم قمار کی نپی تلی قانونی تعریف کرنا جا ہیں تو وہ پچھاس طرح ہوگی:

'' قمارایک سے زائد فریقوں کے درمیان ایک ایسا معاہدہ ہے جس میں ہر فریق نے

کی غیریقینی واقعے کی بنیاد پر اپنا کوئی مال (یا تو فوری ادائیگی کر کے یا ادائیگی کا

وعدہ کر کے ) اس طرح داؤپر لگایا ہو کہ یا تو وہ مال بلا معادضہ دوسر فریق کے

پاس چلا جائے گا، یا دوسر فریق کا مال پہلے فریق کے پاس بلا معادضہ آجائے گا:'

الے یہاں یہ بات واضح رہنی چاہئے کہ قرعہ اندازی اور قمار ایک چیز نہیں ہیں، لیکن بعض صورتوں میں قرعہ اندازی کو قمار کے مقاصد میں استعال کرلیا جاتا ہے، لہذا صرف وہ قرعہ اندازی قمار موجود نہ ہو، اور کی قبار کے مقاصد میں استعال کرلیا جاتا ہے، لہذا صرف وہ قرعہ اندازی قمار مقصد کے حصول کے لئے قرعہ اندازی کی جائے تو نہ وہ قمار ہے، اور نہ اسٹر عانا جائز کہا جاسکتا ہے۔

مقال اگر حکومت ہے گھر افراد کے درمیان زمین کے پلاٹ تقسیم کرنا بلاشبہ جائز ہے، اور اسے ہرگز قمار نہیں کہا جا گھر افراد بہت زیادہ ہیں تو قرعہ اندازی کر کے تقسیم کرنا بلاشبہ جائز ہے، اور اسے ہرگز قمار نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ قمار کی ذکور ہالاتعریف اور حقیقت اس پرصادت نہیں آتی۔

۱۸۔ دوسری بات یہ ہے کہ '' تمار'' کی حقیقت کا ایک لازمی عضریہ ہے کہ اس میں متعلقہ غیر یقینی واقعہ پیش نہ آنے کی صورت میں داؤ برگی ہوئی رقم بلا معاوضہ دوسر نے فریق کے پاس چلی جاتی ہے، اور اس کا کوئی معاوضہ نہیں ملتا۔ لہٰذا اگر کسی رقم کا پورا پورا معاوضہ ملنا ہر صورت میں نقینی ہے، تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بیرقم داؤ پرلگائی گئی ہے، یا اسے خطرے میں ڈالا گیا ہے، اور چونکہ اس قتم کا''خطرہ'' تمار کالا زمی حصہ ہے، اس لئے جو معاملہ ایسے خطرے سے خالی ہو، اس کو تمار نہیں کہا جا سکتا۔

19۔ الہذا بہت سے تاجرا پنی مصنوعات یا مالِ تجارت کے فروغ کے لئے کو پنوں یا خالی ڈبول وغیرہ کے نمبروں کی بنیاد پر قرعدا ندازی کے ذریعے جو انعامات تقسیم کرتے ہیں، ان کو ہر حالت میں قمار نہیں کہا جاسکتا، بلکہ اس میں تفصیل ہے ہے کہا گرحزیداروں سے ان مصنوعات کی وہی ہا زاری قیمت

طلب کی گئی ہے، جوانعا می اسکیم کے بغیر بھی طلب کی جاتی تو اس سم کا انعام قمار نہیں ہے۔ مثلاً ایک چائے کے ڈبے کی عام بازاری قیمت تعیں روپے ہے، اور انعامی اسکیم میں بھی وہ ڈبھیں ہی روپے کا بیچا جارہا ہے، کین ساتھ ہی بیا اعلان کر دیا گیا ہے کہ جس ڈبے سے ایک مخصوص نمبر کا کو پن برآ مہ ہوگا، اسے فلال انعام دیا جائے گا، تو بی قمار نہیں ہے، وجہ یہ ہے کہ خریدار کے تیس روپے یا ان کا کوئی حصر کی بھی وقت داؤ پر نہیں گئے، بلکہ خریدار کو تعیں روپے کا پورا پورا معاوضہ چائے کے ڈبے کی صورت میں بھی وقت داؤ پر نہیں گئے، بلکہ خریدار کو تعیں روپے کا پورا پورا معاوضہ چائے کے ڈبے کی صورت میں اسے نین طور سے لگیا، اب اگر اس کا انعام نہ نکلے تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنی خرج کی مورت میں اس کوئی رقم کا معاوضہ وصول کر چکا ہے، '' قمار'' کے لئے چونکہ بیضروری ہے کہ ہارنے کی صورت میں اس کئے کوئی تھر کی طرف سے محض میکھر فدانعام ہے، قمار میں داخل نہیں ہے، البذا فاضل و فاتی شرعی عدالت کے بیتا جرکی طرف سے محض میکھر فدانعام ہے، قمار میں داخل نہیں ہے، البذا فاضل و فاتی شرعی عدالت کے فیضلے میں اس صورت کو جو قمار میں داخل کیا گیا ہے، وہ شرعی احکام کی سے حقش سے حقم کی میں داخل کیا گیا ہے، وہ شرعی احکام کی سے حقم نہیں ہو تھر کی اس صورت کو جو قمار میں داخل کیا گیا ہے، وہ شرعی احکام کی سے حقم نہیں ہو تھر کی میں اس صورت کی جو قمار میں داخل کیا گیا ہے، وہ شرعی احکام کی سے حقم نہیں ہے۔

۲۰ البته اگر انعامی اسکیم کے تحت فروخت کی جانے والی اشیاء کی قیمت بازاری قیمت سے زائد مقرر کی گئی ہو، مثلاً جس چائے کے ڈب کی عام قیمت تیں روپے ہے، اگر اس کو انعامی اسکیم کے تحت چالیس روپے میں فروخت کیا جارہا ہے، تو اس صورت میں خریدار کے دس روپے انعامی اسکیم کے تحت واد پر لگ رہے ہیں، کیونکہ چائے کا ڈبرتو اسے تیں روپے میں بھی مل سکتا ہے، یہ زائد دس روپے وہ انعام کی خاطر داد پر لگارہا ہے، چنانچ اگر اس کا انعام نہ نکلاتو یہ دس روپے بلا معاوضہ اور بیکار چلے جائیں گے، اس لئے اس صورت پر قمار کی تعریف صادق آتی ہے، اور اس قیم کی انعامی اسکیم قمار میں داخل ہونے کی بنا پر حرام ہے۔

الا \_ قمار کی تعریف اور خقیقت واضح ہوجانے کے بعداب میں مجموعہ تعزیرات پاکستان کی ان دفعات کی طرف آتا ہوں جوزیر نظر مقد ہے میں زیر بحث ہیں۔

۲۲۔ دفعہ۲۹۔ اے میں تمام لاٹریوں کو قانو نا ممنوع قرار دیا گیا ہے، البتہ جو لاٹری سرکار نے خود جاری کی ہو، یا جسے صوبائی حکومت کی اجازت حاصل ہو، اس کواس دفعہ کے احکام سے مشنیٰ کر کے اس کی اجازت دی گئی ہے۔

اس کے اس کی تعریف مجموعہ تعزیرات پاکتان میں نہیں کی گئی، اس لئے اس کی تعریف معلوم کرنے کے لئے ڈکشنریوں تعریف معلوم کرنے کے لئے ڈکشنری کی طرف رجوع کرنا ہوگا، لیکن انگریزی کی مختلف ڈکشنریوں میں ''لاٹری'' کی تعریف مختلف طریقوں سے کی گئی ہے، مثلاً چیمبرس ڈکشنری میں ''لاٹری'' کی تعریف اس طرح کی گئی ہے:

"An arrangement for distribution of prizes by lot: a matter of chance"

''لینی قرعه اندازی کے ذریعے انعامات کی تقسیم کا کوئی انتظام ، یا کوئی بھی معاملہ جو کسی اتفاقی واقعے پرموقوف ہو''

٢٧ ـ اگر "لاشری" کی پرتعریف کی جائے تو اس میں قمار بھی داخل ہوسکتا ہے، اور جائز قرعہ اندازی بھی ، کیونکہاس تعریف میں''انعامات کی تقسیم'' کو ہالکل عام رکھا گیا ہے،خواہ وہ لاٹری کے ٹکٹ خریدنے کی بنیاد پرتقسیم کیے جارہے ہوں ، ماکسی خریداری کے بغیر۔ دونوں صورتوں میں اسے" لاٹری" قرار دیا گیا ہے۔ شرعی نقطۂ نظر سے اگر انعامات کی تقسیم مکٹوں کی خریداری ہی کے درمیان ہوتو یہ قمار میں داخل ہوگی کیونکہاس میں اس قماری وہ حقیقت موجود ہے جس کی تشریح اویر کی گئی ہے، کیکن اگر کوئی شخص کسی ٹکٹ کی خریداری اور معاوضے کے بغیر کچھ لوگوں میں رضا کارانہ طور پر کچھ محدود انعامات تقسیم کرنا جاہتا ہوا درصرف اس لئے قرعدا ندازی کررہا ہوتا کہ بہت سے لوگوں میں سے پچھلوگ انعام کے لئے متعین کیے جاسکیں ، اور قرعہ اندازی میں حصہ لینے والوں کوکوئی ادائیگی کرنی نہ پڑے ،تو بہ قرعہ اندازی مذکورہ بالاتعریف کی روسے لاٹری ہے، لیکن قمار نہیں ہے۔ ایسی قرعداندازی کوہم آگے اس فصلے میں'' رضا کارانہ قرعہ اندازی'' کہیں گے۔لاٹری کی اس تعریف کی بنایر فاضل فیڈرل شریعت کورٹ کے فیصلے میں بیکہا گیا ہے کہ لاٹریاں جائز بھی ہوسکتی ہیں،اور ناجائز بھی لیکن لاٹری کی بیہ تعریف اگر چه بعض دُ کشنریوں میں درج ضرور ہے، مگر عام استعال میں'' رضا کارانہ قرعہ اندازی'' کے لئے لاٹری کالفظ اکثر استعال نہیں ہوتا، بلکہ زیادہ تر ابی قرعہ اندازی کے لئے استعال ہوتا ہے، جس میں انعامات جیتنے کے لئے شرکاء کوکوئی تکٹ وغیرہ خرید ناپڑتا ہے، یا کسی اور طرح کوئی ادائیگی کرنی یرتی ہے اور جورتم داؤیر لگانے کی وجہ سے قمار میں داخل ہے، چنانچہ ویبسٹر (Webster) ک در کشنری میں یہ مات واضح کردی گئی ہے۔اس کے الفاظ میہ ہیں:

"A distribution of, or scheme for distributing prizes as determind by chance or lot, especially where such chances are alloted by sale of tickets; hence any chance disposition of any matter." (1)

''لینی''انعامات کی تقسیم مااس کی کوئی اسکیم جس میں انعام کا تعین کسی چانس یا قرعہ اندازی کے ذریعے کیا گیا ہو، خاص طور پر جبکہ چانس تکٹوں کی فروخت کے ذریعے

الاث کے گئے ہوں، چنانچے 'لاٹری' کی بھی معاملے کے ایے تصفے کو بھی کہتے ہیں جو کی جانس کے ذریعے کیا جائے۔'' اس ڈکشنری نے بیواضح کردیا کہ اگر چہ''لاٹری'' کالفظ ڈکشنری کی روسے''رضا کارانہ قرعہ اندازی 'پر بھی بولا جاتا ہے، لیکن اس کاخصوصی استعمال اسی معالے کے لئے ہوتا ہے، جس میں انعام عاصل کرنے کا جانس کچھ ادائیگی کر کے خریدا گیا ہو، چونکہ "رضا کارانہ قرعہ اندازی" کے معنی میں "لاٹری" کا لفظ بہت کم استعال ہوتا ہے، اس لئے بعض مختصر ڈکشنریوں نے "لاٹری" کی تعریف کرتے ہوئے ''رضا کارانہ قرعداندازی'' کے معنی کی گنجائش نہیں رکھی، مثلاً آکسفورڈ کی مختصر ڈکشنری مین الری کا تعریف اس طرح کا تی ہے:

"Arrangement for distributing prizes by chance among purchasers of numbered tickets."(1)

لعنی: ‹‹نمبر لگے ہوئے کمٹوں کے خریداروں کے درمیان حانس کی بنیاد پر انعامات ك تقسيم كاانتظام "-

۲۵۔ چنانچہ جب قانون میں "لاٹری" کالفظ استعال کیا گیا تو "لاٹری" کے بہی محدود معنی لیے گئے، جس میں ' رضا کارانہ قرعداندازی' شامل نہیں، چنانچدانگریزی کی عام ڈکشنریوں سے ہت کراگر قانون کی ڈکشنری کی طرف رجوع کیا جائے تو اس میں عموماً ''لاٹری'' کی ایسی تعریف کی گئی ہے جو''رضا کارانه قرعهٔ' کوشاملنہیں ہوتی ، بلیک کی قانونی ڈ کشنری میں''لاٹری'' کی بڑی خوبصورت اور مخقرتع بفاسطرح كاثي ا

"A chance for a prize for a price"

''کسی قیت کے بدّ لے انعام حاصل کرنے کا موقع (جانس) حاصل کرنا'' استعریف کا تجزیه کرتے ہوئے اس ڈکشنری میں آ کے کہا گیا ہے کہ:

"Essential elements of a lottery are consideration, prize and chance and any scheme or device by which a person for a consideration is permitted to receive a prize or nothing as may be determind predominantly by chance."(2)

''لینی: ''لافری کے لازمی عناصر تین ہیں، ایک مالی معاوضہ (جو داؤ پر لگایا جاتا ہے) دوسرے انعام اور تیسرے چانس۔ اور لافری ہراس اسکیم اور طریقے کو کہتے ہیں جس کے ذریعے کسی شخص کو کچھ مالی معاوضے کے بدلے اس بات کا موقع دیا جاتا ہے کہ یا تو وہ انعام حاصل کرلے، یا کچھ حاصل نہ کرے، اور اس کا فیصلہ کلی طور پر چانس کے ذریعے کیا جاتا ہے۔''

۲۶ – ۲۱ و گشنری میں ' لائری' کی اور بھی بہت سی تعریفیں نقل کی گئی ہیں، جو مختلف مغربی ملکوں کے قوانین یا ان کی عدالتوں نے اپنے فیصلوں میں کی ہیں، ان تمام تعریفات میں بیعضر لازی طور پر شامل ہے کہ اس میں انعام کی تو قع رکھنے والا کچھر تم ضرور داؤپر لگاتا ہے، اور ان تعریفات میں ' دضا کارانہ قرعہ اندازی' کی گئجائش نہیں رکھی گئی ہے، اور وہ سب قمار میں داخل ہیں، لہذا اگر چہ انگریزی زبان کے نقطہ نظر سے ' لاٹری' کے مفہوم میں' درضا کارانہ قرعہ اندازی' اصلا شامل ہو، کین جب ' لاٹری' کا لفظ ایک قانونی اصطلاح کے طور پر استعال کیا جائے، تو وہ صرف انہی صورتوں کو شامل ہوتا ہے جو ' بلیک' کی ڈکشنری میں بیان کی گئی ہیں، اور جو واضح طور پر قمار کی تعریف میں داخل

۲۷- لہذا مجوء تحریرات پاکتان کی دفعہ ۲۹- اے میں "الری" کا جولفظ استعال کیا گیا ہے وہ در حقیقت اس قانونی معنی میں استعال ہوا ہے، جو بلیک کی ڈکشنری کے حوالے سے اوپر بیان کیے گئے، جس کی واضح دلیل ہے ہے کہ اگر کوئی شخص کسی غریب علاقے کے لوگوں میں اپنی جیب سے بلامعاوضہ عطیات تقسیم کرنے کے لئے قرعه اندازی کرے، یا کسی امتحان میں پاس ہونے والے طلب کے درمیان انعامات تقسیم کرنے کے لئے قرعه اندازی کرے، جبکہ شرکاء سے کوئی فیس وغیرہ طلب ندگ گئی ہوتو مجموعہ تعزیرات پاکتان کی دفعہ ۲۹- اے کے تحت اس کوجرم قرار نہیں دیا جا سکتا، اور نداس عمل کوجرم قرار دینا قانون کا منشاء ہے، اس سے صاف واضح ہے کہ دفعہ ۲۹- اے میں درج ہیں، اور جن میں موجوعہ ترمعنی مراد نہیں لیے گئے جو بعض انگریزی کی ڈکشنریوں میں درج ہیں، اور جن میں "رضا کا رانہ قرعہ اندازی" بھی شامل ہوتی ہے، اس کے بجائے یہاں" لاٹری" کا وہ قانونی منہوم مراد کیا گیا ہے، جس میں صرف الی اسکیم داخل ہے، جس میں انعام کا موقع عاصل کرنے والے کو کلٹ وغیرہ خرید کر کچھر قم داؤپر لگانی پڑتی ہو، اور الی ہراسیم چونکہ تمار میں داخل ہے، اس لئے دفعہ ۲۹۲۔ اے میں صرف اس لائری کا ذکر ہے جو شرعاً بھی حرام ہے، اور فاضل وفاقی شرعی عدالت کا نظر نظر درست میں سرت سے میں سرت میں سرت میں سرت میں سرت سرت میں سرت سے میں سرت میں سرت سے میں سے

۲۸۔ اور جب دفعہ ۲۹ ۔ اے میں فدکورہ لاٹری بالکلیہ حرام ہے، اور شرعاً اس کی کوئی صورت جا تزنہیں ہے تو وہ جس طرح عام باشندوں کے لئے حرام ہے، اسی طرح حکومت کے لئے بھی حرام ہے، اور حکومت کو اسلامی احکام کی روسے بی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ خود اس قتم کی کوئی لاٹری جاری کرے، یا اس قتم کی کوئی لاٹری جاری کرنے کی اجازت دے۔ لہذا مجموعہ تعزیرات پاکستان کی دفعہ ۲۹۳۔ اے کے بیالفاظ کہ:

"not being a state lottery or a lottery authorized by the Provincial Government"

جن کے ذریعے حکومت کو یا صوبائی حکومت کے اجازت یا فتگان کوالیم لاٹری جاری کرنے کا قانونی حق دیا گیا ہے،قر آن وسنت کے احکام کے بالکل منافی ہیں۔

۲۹۔ اب قبل اس کے کہ میں دفعہ۲۹۔ بی پر گفتگو کروں، یہاں ایک اور تکتے کی وضاحت مناسب ہوگی اور وہ میکہ اگر چہ دفعہ ۲۹۴۔اے کے تحت بیان کردہ ہر لاٹری قمار میں داخل اور شرعاً حرام ہے، کیکن '' قمار' لاٹری سے زیادہ وسیع مفہوم رکھتا ہے، اور پیضروری نہیں ہے کہ قمار کی ہرشکل لاٹری میں داخل ہو، بلکہ تماری جوحقیقت اس فیصلے کے پیراگراف نمبر ۱۰سے پیراگراف نمبر ۱۷ تک بیان کی گئی ہے،اس کے پیشِ نظر قمار لاٹری کے علاوہ بھی ہوسکتا ہے۔متلاً دوشخص اگر کسی کھیل میں بیشرط لگائیں كەددنول ميں سے جو تخص بھى مارگيا، وە جيتنے دالے كوايك ہزار رديے اداكرے گا، توبيہ معاملہ اگرچه لاٹری نہیں کہلائے گا،لیکن قمار میں داخل ہوگا، اور حرام ہوگا۔ لہذا اگر دفعہ ۲۹سے میں قمار کی تمام صورتوں کو قانو ناممنوع قرار دینے کی غرض سے اس دفعہ میں 'لاٹری'' کے بجائے'' قمار'' کالفظ استعال کیا جائے تو بیزیادہ مناسب اور قرآن وسنت کے احکام کے زیادہ مطابق ہوگا۔ البتہ الی صورت میں · · قمار ٔ ، کی جامع و مانع تعریف بھی قانون میں ذکر کرنی ہوگی۔اور بیتعریف ان خطوط پرمقرر کی حاسکتی ہے جواس فیلے کے پیراگراف نمبر ۱۲ میں بیان کیے گئے ہیں۔ نیز اس دفعہ میں لاٹری جاری کرنے کی سزازیادہ سے زیادہ جھے ماہ قیدمقرر کی گئی ہے، حالانکہ'' قمار'' کبیرہ گناہوں میں سے ایسا گناہ نے جس کو قرآن کریم نے بت برسی اور شراب نوشی جیسے گناہوں کے ساتھ ذکر کیا ہے، اور اس جرم کی بعض صورتیں نہایت عمین بھی ہوسکتی ہیں، اس لئے مناسب سے ہے کہ قمار کی زیادہ سے زیادہ سزا کی مقدار میں اضافہ کیا جائے۔

۳۰۔ اب میں مجموعة تعزیرات پاکستان کی دفعہ۲۹۰۔ بی کی طرف آتا ہوں، اس دفعہ کے الفاظ

"Whoever offers, or undertakes to offer in connection with any trade or business for sale of any commodity, any prize, reward or other similar consideration, by whatever name called, whether in money or kind, against any coupon, ticket number of figure, or by any other device as an inducement or encouragement to trade or business or to the buying of any commodity, or for the purpose of advertisement or popularizing any commodity, and whoever publishes any such offer, shall be punishable with imprisonment of either description for a term which may extend to six months, or with fine, or with both."

ال دفعہ کا خلاصہ سے ہے کہ بعض تاجر اپنی اشیاء کی خریداری کی ترغیب دینے کے لئے خریدارد ان کو کو پنوں اور ٹکٹوں کی بنیاد پر جوانعامات تقسیم کرتے ہیں، اس دفعہ میں اس کو قانو ناممنوع قرار دیا گیا ہے۔

الا فاضل فیڈرل شریعت کورٹ نے اپنے فیصلے میں اس دفعہ پرتبھرہ کرتے ہوئے بی آراد یا ہے کہ اگرکوئی تاجر کسی چیز کی فروخت کے ساتھ کوئی اور چیز مفت بطور ترغیب دے دیتا ہے تو بیشرعاً جائز ہے ۔ کہا گرکوئی تاجر کسی چیز کی فروخت شدہ مصنوعات میں سے کسی میں کوئی خفیہ نمبر رکھ کر اس نمبر پر انعام کا اعلان کرنا چونکہ ایک انفاق (Chance) کا کھیل ہے ، اس لئے تمار میں داخل اور نا جائز ہے۔

پرلگار ہاہے،اس لئے بیانعامی اسکیم قمار میں داخل اور حرام ہوگی۔

سس البذاقر آن وسنت كاحكام كاظ سيح شرى بوزيش وهنيس بجوفاضل فيدرل شریعت کورٹ نے اپنے فیلے کے پیراگراف نمبر۲۲ میں بیان کی ہے، بلکہ پیچے شرعی پوزیش سے کہ تاجريا صنعت كاراين مصنوعات بإاشياء كى خريدارى يركسي انعامي اسكيم كااعلان كريس تواس ميس فيصله کن بات سے کہوہ خریداروں سے جو قیمت وصول کررہے ہیں، وہ عام بازاری قیمت یا معقول حد تك اس كے قريب قريب ہے يانہيں؟ اگر انعامی اسكيم كے تحت مقرر كرده قيمت اس چيز كى معمولى (Normal) قیمت سے داضح طور پر زائد ہے تو شرعاً ایسی اسکیم ناجائز ہوگی ،لیکن اگر قیمت معمول سے زائد مقرر نہیں کی گئی تو ایسی انعامی اسکیم شرعاً جائز ہے، خواہ انعام کی تقسیم کے لئے قرعہ اندازی کا طریقہ اختیار کیا جائے، یاکس ٹکٹ یا کوین یا خالی ڈیے کے نمبروں کے اعتبار سے انعام تقسیم کیا جائے۔ ٣٧- اس طرح دفعہ ٢٩٨- بي نے الي انعامي اسكيموں كوبھي قانو نأنا جائز قرار دے ديا ہے جو شرعاً جائز ہیں اور قمار میں داخل نہیں اور ''لاٹری'' کے سیاق وسباق میں ایسی اسکیموں پر یا بندی عائد كرنے سے سمجھا يہى جائے گا كەان اسكيموں كوبھى قماريا ناجائز لاٹرى ميں شامل قرار ديا گيا ہے، اور اس طرح تمار کے شرعی مفہوم کے مشتبہ ہونے کا امکان موجود ہے۔ لہذا بید دفعہ اس لحاظ سے اسلامی احکام کے مطابق نہیں ہے کہ اِس میں اُن انعامی اسکیموں کو بھی ناجائز قرار دیا گیا ہے جن میں خریداروں کو اشیاء معمول کی بازاری قیمت بر فراہم کی گئی ہوں، اور محض ترغیب کی خاطر کوئی انعام اضافی طور بردیا جاتا ہو۔

ىتائى بحث

مركوره بالا بحث كے نتائج مندرجہ ذیل ہیں:

(۱) مجموعة تعريزات پاکستان کی دفعه ۲۹۴-اے کے صرف مندرجہ ذیل الفاظ قرآن وسنت کے احکام سے متصادم ہیں، لیننی:

"not being a state lottery or a lottery authorized by the Provincial Government"

ان الفاظ کے سوا دفعہ کے دوسرے الفاظ میں قرآن وسنت کے منافی کوئی بات نہیں ہے، البتہ مناسب سے کہ اس دفعہ میں ''Lottery'' کے بجائے '' قمار' (Qimar) کے الفاظ استعال کر کے قمار کو بالکلیہ ممنوع قرار دیا جائے، خواہ قمار لاٹری کی شکل میں ہو، یا کسی اور شکل میں اور قمار کی

تعریف بھی قانون میں درج کی جائے، جواس فیلے کے پیراگراف نمبر 16 میں بیان کردہ تعریف کے خطوط پر ہونی جائے۔

(۲) مجموعه تعزیرات پاکتان کی دفعه ۲۹۳ بی میں اگر چه بعض ایسی انعامی اسکیموں پر بھی پابندی عاکدگی گئی ہے، جونثر عاً نا جائز نہیں ہیں، اسلامی احکام کی روسےاس دفعہ کی پابندی کوصرف ایسی انعامی اسکیموں کی حد تک محدود ہونا جا ہے جن میں خریداروں سے اشیاء کی قیمت معمول سے زیادہ وصول کر کے انعام کالا کی دیا گیا ہو۔

(۳) پرائز بانڈ کے بارے میں فاضل نیڈ رل شریعت کورٹ نے جوتبھرہ کیا ہے، وہ چونکہ ایسے وقت میں کیا گیا ہے جبکہ پرائز بانڈ کے قانون کا جائزہ لینا اس کے دائر ہ اختیار سے باہر تھا، اس لیے وقت میں کیا گیا ہے جبکہ پرائز بانڈ کے قانون کا جائزہ لینا اس کے دائر ہ اختیار سے باہر تھا، اس لیے وہ زیرِ نظر مقدے میں فیڈرل شریعت کورٹ کے فیصلے کا قانونا موثر حصہ Operative) کے وہ زیرِ نظر مقدمے میں فیڈرل شریعت کورٹ کے فیصلے کا قانونا موثر حصہ Part) کے دہ زیرِ نظر مقدمے بلکہ ایک ضمنی تبھرہ (Observation) ہے۔

(س) چونکہ قمار بای ایک گناہ کبیرہ ہے، اور اس کی بعض صور تیں نہایت سکین بھی ہو گئی ہیں، اس لئے مناسب بیہ ہے کہ اس کی سزاکی انتہائی مقدار میں جواس وقت دفعہ۲۹ ساے کی روسے چھماہ قید ہے، مناسب اضافہ کیا جائے۔

فیڈرل نٹر بعت کورٹ کے فیطے میں صرف ان ترمیمات کی حدتک ہے اپیل جزوی طور پرمنظور کی جاتی ہے، اور باقی امور میں ہے اپیل مستر دکی جاتی ہے، یہ فیصلہ مورخہ ۳۰ جون۱۹۹۲ء کومؤثر ہو جائے گا،جس کے بعد دفعہ ۲۹۲۔اے اور بی کے جن حصوں کوقر آن وسنت کے منافی قرار دیا گیا ہے، وہ بے اثر ہوجا کیں گے۔

